

### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ





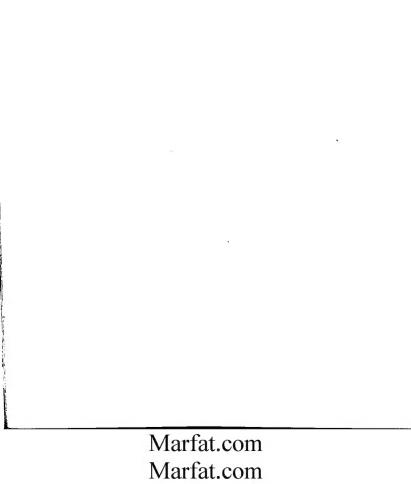

# اَعِینَا بِنَالِحِفِرُانِ وَاعِینَا بِنِالِحِفِرِیٰ وَاعِینَالِنِالِحِفِرِیٰ

تأليف خَكَلِين الله المنظمة المنطمة ا

أنجزع الأول

نشخة مُعَقَّمَة تطبع لاول مرة عن مخطوط

> تحنیق تالی (عترزب کور

بَ إِنْدَافَ مكتت البحوث و تاريب الم فات

الككر المادين والمورية

### 132123

جَمْيُع حُقُوق إِعَادَة الطَّبُعِ تَعَفُّونَ طَهُ لَلنَاشِرُ الطَّبِعَة الْأُولِث ١٤١٩ ه - ١٩٩٨م

Email: darelfkr@cyberia.net.lb
E-mail: darlfikr@cyberia.net.lb
Home Page: www.darelfikr.com.lb

۱۱/۲۰۲۱: مَنْ حَرِّكُ لِهُ سَارِعَ عَبُدَ النّورُ لِهِ مِنْ النّورُ لِهِ مِنْ النّورُ لِهِ مِنْ النّورُ لِهِ مِنْ النّورُ لَهُ النّورُ النّور

### المقدمة

إنه من سليمان وإنه:

### بسم النه الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعين ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فهذا كتاب «أعيان العصر وأعوان النصر المؤلفه: أبي الصفاء خليل بن أيبك الصفدي، صاحب المصنفات الكثيرة وأشهرها كتاب: «الوافي بالوفيات اوالذي جعله ذيلاً لوفيات الأعيان فجمع فيه ما هب ودب حتى غدا نموذجاً في موضوعه-قبل أنه يقع في خمسين مجلداً-ثم عاد وانتقى منه تراجم أعيان عصره الذين شاهدهم وسمع منهم ، أو رأهم، أو سمع ممن سمع منهم -وهم الذين عاصرهم منذ ولادته حتى سنة إنجاز مؤلفه هذا - إلا أن كتابه هذا ليس مجرد انتزاع لتراجم كان قد ذكرها في كتابه «الوافي» بل طرأ على التراجم كان تعديلات وزيادات لا تجدها في «الوافي» . وجمعهم ورتبهم بترتيب معجمي في مصنف تعديلات وزيادات لا تجدها في «التراب وهو الكتاب الذي نقدمه الآن-وقد خرج الكتاب في سبعة مجلدات-قديماً-مازجاً فيه بين التاريخ والأدب والشعر وبعض النكت، وملاحظاته "نقابية في مجلدات والشعر وبأسلوب ابن أيبك الصفدي الأديب الشاعر فخرج بمواد غزيرة يحتاح أيه الأدب والشعر والشاعر والمؤرخ والناقد.

والكتاب لم يطبع بعد إلا أن الاستاذ فؤاد سركين كان قد نشر المخطوطة كبد هي خامس منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية. في إطار جامعة فراكفورت في المدند. وهد مخطوط رقم (١٨٠٩) مجموعة عاطف أفندي،مكنبة السليمانية اسنانبول. في ثلاث محدد نا. فرأينا تحقيقه تحقيقاً علمياً بغية إحراز الفائدة المرجوة له عندما يرى النار

وكان عملنا حسب القواعد المعروفة، لكن ليعذرنا القارى، المنتب إن وحداد هداد و سهواً وليقدر غيرتنا على نبش ذخائر تراثنا العربي ونفض غناه السندي والا الدامي دو دور كتب تراثنا الثري.

ولعل من واجب الوقاء أن تتقدم بالشكر إلى ثل من ساءات في حماياً هن سماء والماشاء؛ أو الكتابة أو التدقيق . . . الخ متمنيا لهم التدفيق و لسداد:

وأخر دعوانا أن المعمد لله رب العالميين

بيروت ٤ رمضان ١٤١٨ هـ 🖰 ٢ كانون الثاني ا ينابر ١٩٩٨م

### ترجمة المؤلف

اسمه ونسبه (۱):

صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي.

يكنى بأبي الصفاء.

مستعرب، تركي الأصل.

والصفدي: منسوب لصفد، مسقط رأسه.

مولده (۲):

ولد بصفد عام ٢٩٦ه.

وقيل: عام ٦٩٧هـ

نشأته حياته-:

ذكر عن نفسه أن أباه لم يمكنه من الإشتغال حتى استوفى العشرين من عمره، وقد تعانى في بداية حياته صناعة الرسم فمهر فيها، ثم حبب إليه الأدب فولع به، وكتب الخط الجيد، ونظم الشعر الحسن، وقد أجاد في النظم والتر والترسل والتواقيع والتأليف وغيرها.

وكان ممن تولوا المناصب في عصره-عصر المماليك وأول ما ولي كتابة الدرج بصفد، ثم بالقاهرة، وباشر كتابة السر بحلب والرحبة وقتاً، والتوقيع بدمشق، ثم وكالة بيت المال فيها إلى أن توفى.

شيوخه (۳):

لقد شرع في التحصيل في العشرين من عمره - كما مر معنا - فأثناء مكوثه في دمشق أخذ عن كبار شيوخها كأبي حيان النحوي والحافظ الذهبي -وكثيراً ما يذكر في كتابنا هذا رأي الذهبي في المترجم له - وتاج الدين السبكي الذي كان من أعز أصدقائه كما روى(١٠) - وايضاً سمع بمصر من يونس الدبوسي، وسمع من الحسيني وابن كثير في دمشق أيضا، كما قرأ الأدب

انظر ترجمته: (الدرر الكامنة: ١/ ٢٤٣)، (البدر الطالع: ١/ ٢٤٣)؛ (الطبقات الشافعية: ٦/ ٩٤).

المصادر السابقة.

عن المصادر السابقة.

عن مصادر التوجمة.

<sup>(</sup>طقات الشافعية: ٦/ ٩٤).

رأي العلماء فيه:

قال الذهبي في حقه<sup>(۱)</sup>: «الأديب، البارع، الكاتب، شارك في الفنون، وتقدم في الانشاء، وجمع، وصنف».

وقال أيضاً: «سمع مني وسمعت منه، وله تواليف وكتب وبلاغة ""

والسخاوي وصفه بالأديب المشهور، حسن المعاشرة، جميل المروءة وكان إليه المنتهى في مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم (").

وفي المعجم المختص قال: «الإمام العالم البليغ الكامل، طلب العلم وشارك في الفضائل، ساد في الرسائل. وقرأ الحديث، وجمع، وصنف، له تواليف، وكتب وبلاغة. . . . «. وقال الحسيني: «كان إليه المنتهى في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم . . »

وقال ابن كثير: "كتب ما يقارب من مائتين من المجلدات"

وقال ابن سعد: «كان من بقايا الرؤساء الأخيار» ` .

وقال ابن رافع: "قرأ بنفسه شيئاً من الحديث وكتب بعض الطباق»

ابن أيبك الصفدي الأديب "

لقد نبغ ابن أيبك في العديد من الفنون-كما مر معنا-وكان فيها من الفرسان ومنها الأدب فقد كان من كبار أدباء عصره ونقادهم أيضاً، وقد امتازت مؤلفاته باسلوب أدبي خاص اعتمد فيه على مختلف صنوف البديع كالجناس والطباق وبأسلوب راند اعتمد في ذلك على الإواضة والإسهاب في شرح خواطره ومشاعره، وحتى مؤلفاته التاريخية في التراجم حمد سدرى في كتابنا هذا في الوفيات-ضمنها الكثير من المحسنات اللفظية والنفوحات الأدبية حتى المحسنات اللفظية والنفوحات الأدبية حتى المحسنات

<sup>(</sup>الدرر الكامنة. ٢/ ٨٧)

المصدر السابق

البدر الطالع ١/٣٤٣).

<sup>: (</sup>الدرر الكامنة٢/ ٨٨).

المصدر السابق.

المصادر السابقه

المصادر السابقة.

المصادر السابقه

للوهلة الأولى ان الكتاب صنف في الأدب قبل التاريخ.

والحقيقة أن إعتماده على الجناس لم يكن مجرد ضدفة او ببعض كتبه بل كان شغوفاً بذلك حتى أنه ألف كتاباً سماه: "جنان الجناس"في علم البديع لكن الكتاب لم يسلم من انتقاد ابن حجة المتوفى عام ٨٣٧ه-له في كتابه الشهير: خزانة الأدب.

وله العديد من المؤلفات الأخرى تشهد بذلك.

ابن أيبك الصفدي المؤرخ»:

في الواقع ان شهرة الصفدي كانت في علم التاريخ والتراجم، ولعل الكتاب الذي اشتهر به وعرف: "الوافي بالوفيات "والذي كما يقال بلغ خمسين مجلداً. ولا يقل عنها كتابه: "التذكرة الصلاحية "أيضاً.

وقد كانت ولا زالت كتبه في التاريخ والتراجم مورداً للعديد من كبار المؤرخين الذين أتوا من بعده كالمقريزي في كتابيه: «الخطط» و«السلوك»وكابن إياس في: «بدائع الزهور» وغيرهما.

والصفدي بدوره أيضاً اعتمد على كبار المؤرخين الذين ظهروا من قبله كالحافظ الذهبي في كتابه: "تاريخ الاسلام "وابن عبد البر في كتابه: «الاستيعاب "وأبي الفرج الاصفهاني في "كتابه: «الأغاني "وابن خلكان: في: «وفيات الأعيان "والقوطي في: «معجم الشيوخ» والأدفوي في: «الطالع السعيد» وغيرهم.

وبشكل عام كان مؤرخاً صادقاً لحوادث عصره، حيث كان يستقي معلوماته للرجال الذي يترجم لهم منهم بالذات او ممن عاصرهم أو من مصادر حكومية رسمية - بحكم موقعه الوظيفي - وبالتالي فهو يسرد الأحداث عن كثب حيث يؤرخ لعصره فهو شاهد عيان كما يقال في وقتنا.

وحتى عندما يؤرخ لحوادث في عصور سبقته تراه يرويها بالسند وبالتالي فإن كتبه تعد سجلاً صادقاً لحوادث عصره التي عاشها

اسك العسلاق الشاعر

كما في الأدب والتاريخ فقد تعاطى الشعر لكن نظمه لا يرفعه الى مصاف شعراء عصره، ولا يرتقى به كما في الأدب والتاريخ وحتى إنه - كما قيل - كان يختلس معاني شعر شيخه ابن نباتة وينظمه لنفسه، وقد صنف ابن نباته في ذلك مؤلفاً سماه: «خبز الشعير المأكول

عن المصادر السابقة.

والمذموم»وبين سرقاته لشعره(١٠٠٠).

وقد عابه بعض الأدباء أيضاً منهم ابن حجلة المغربي حيث قال:

ان ابن ابيك لم تزل سرقاته تأتي بكل قبيحة وقبيح

نسب المعاني في النسيم لنفسه جهلاً فراح كلامه في الربسع ومن شعره:

سمهم أجفاني وماني وذبيت من همجره وبينه ان من مالي سواه خصم لأنه قاليلي مندي

ومنه: أيا مالكاً لي عن علاة رغائب وفسي كسل مسن نسداه غسرائسب

أتستني أبيات حسبان لطائف فقلبي عليها دائم الوجد ذائب وأنت الذي ما زلت في البحر كالورى لنا من أياديك الكرام عجائب

وغيرها.

والحقيقة أنه كان ذواقة للشعر ويلاحظ ذلك كما سنرى لدى ترجمته لاعلام الكتاب الذي بين أيدينا.

مصنفاته

له العديد من المؤلفات منها :

ا أعوان النصر في أعيان العصر: في التراجم؛ وهو الكتاب الذي بين أيدينا.

ألحان السواجع بين البادي والراجع: في مراسلاته.

" تذكرة الأدب " في ثلاثين مجلداً جمع فيه نوادر الأشعار ولطائف الأحمار مصاً. وشراً...

(الدرر الكامنة: ١/ ٢٤٤)

مخطوطة (أعيان العصر ، وقة ٩٠)

عن. (هدية العارفين: ١/ ٣٥١)

ويسمى أيصأ التاردة الصلاحية وهو محطوط

- ٤-تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: في اللغة(١).
  - a-تمام المتون شرح رسالة ابن زيدون (٢)
    - ٦ -التنبيه على التشبيه.
  - · جلوة المذاكرة في خلوة المحاضرة (""·
    - ١ جنان الجناس: في البديع".
    - ٩ حسن التصريح في مائة مليح "٠٠٠
- ١٠-حلى النواهد على ما في الصحاح من الشواهد.
  - ١١ خلع العذار في وصف العذار.
  - ١٠ رشف الزلال في وصف الهلال ...
  - ١٣ رشف الرحيق في وصف الحريق.
    - : ١ رموز الشجرة النعمانية.
- ٠٠ صرف العين عن صرف العين في وصف العين: في مجلد.
  - ا طرد السبع عن سرد السبع ١٠٠
    - ١٠ عبرة اللبيب بعثرة الكئيب.
    - ٠ عبرة الكئيب وعبرة اللبيب.
      - ١٠ غيث الأدب.
- · · الغيث [الذي انسجم] في شرح لاميه العجم في مجلدين (^).
- حققه عبد الله المملح رسالة ماحستير في حامعة الملك سعود. عن (أحبار التراث عدد ٣١ عام ١٩٩٥) مضاء -
  - محشر ط
  - ضع في الحوالب عام ١٣٩٨ و ١٣٩٩ هـ.
    - ديوال شعر
    - رسالة مطبوعة
  - ماء تسجة حطية في مكتنة يكي حامع تتركيا رقيبها (٩٨٤) في ١٧٦ ورقه- تسخت عام ٨٣٨ هـ. من اهدية المارفس ٢/ ٣٥٧) العيث المستحم

٢١-فض الختام في التورية والاستخدام.

٢٢-كشف الحال عن وصف الخال.

٢٣-لذة السمع في وصف الدمع.

٢٤-لوعة الشاكي ودمعة الباكي ''مطبوع.

٢٥-المحاورة الصلاحية في الأحاجي الاصطلاحية "

٢٦- خير الفلاح في مختصر الصحاح: للجوهري في اللغة.

٧٧-نصرة الثائر على المثل السائر.

٢٨ -نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم ...

٢٩٠نكت الهميان في نكت العميان \* : تراجم وطرائف عن العميان للعميان وما يدور بينهم.

٣٠ الوافي بالوفيات: في التراجم، ذيلاً على وفيات الأعيان جمع فيه نحو من ١٤٠٠٠ ترحمة.

٣١ الإنشاء: جمعه أحد تلامذته

٣٧ ديوان العظماء وترجمان البلغاء.

\*\* الروض الناسم والثغر الباسم.

٣٥ الشعور بالعور.

٣٦ طبقات النحاة.

٣١ غوامض الصحاح للجوهري

٣١ توشيح الترشيح.

محطوط

جيهم أحيها معراج أحمد السباب السالة فالمنه فالمافي دياه أماوم طبع سجمين أعلماء الإي وصلاد بالماهرة عام ١٩١٣ د

فيه سنجه جرمهم إستانون المستوالمراني فو ۲۹۲۱ في ۱۹۵ و فد

طبع للجعمل فللد لإله للهان فالشد في معهد المتحقوض لد الحوال والمراد والإ

صحة نسب الكتاب اليه:

اتفقت على ذلك معظم المصادر التي ترجمت له. ففي كل مصدر ذكرت مؤلفاته وفي مقدمتها «الوافي بالوفيات»ثم «التذكرة»فكتابنا هذا «أعيان العصر». . . الخ.

وفاته:

قيل أنه أصيب في الصمم بآخر أيامه، وتوفي بالطاعون ليلة عاشر شوال عام ٧٦٤هـ. ودفن بصفد وقبره في آخر حيّ الإسرائيليين (١٠٠٠).

محلة المقتسى. عدد أول ١٣٢٤ هـ

# مقدمة التحقيق

كان جُلّ اهتمامنا إخراج الكتاب بما يليق بمؤلفه ابن أيبك الصفدي فقمنا بنسخ النص وضبطه بالحركات لما أعجم من كلامه - سيما أبيات الشعر حيث أشكلناها إضافة إلى دكر اسم البحر بين معكوفتين، وإضافة عناوين رئيسية للأعلام التي يترجم لها، ووضعناها بين قوسين معكوفتين تميزاً لها عن المتن، ورأينا إخراج النص مشفوعاً بحواشي إضافية اغناء منا للكتاب عرفنا فيها عن مكان ورود المترجم في كتاب الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني الذي يؤرخ للفترة نفسها، وعرفنا أيضاً بالبلدان - ما غمر منها - وللمواقع الواردة في النص. ولبعض الكلمات الغريبة سيما الإصطلاحات للوظائف التي كانت معروفة إبان العصر المملوكي كالجمدارية والسلحدار وكتابة الدرج وموقع الدست. . الخ.

لكننا لم نر التوسع في الحواشي خشية البعد عن الأصل، وملل القارىء بذلك.

وبالإضافة إلى تقسيم النص الى مقاطع وأبواب ووضع علامات الترقيم و صلاح لأحط. النحوية والإملائية الواردة في المتن.

### وصف المخطوط:

المخطوط من محفوظات مكتبة عاطف أفندي في استانبول رقم (١٩٠٩) ونقع في ثلاثة أجزاء : ٤٣٨ ص، ١٩٠٩ ص، ١٩٠٩ ص، بأبعاد ٢٥ × ١٥ و١٣ سم وفي كل صفحة ٣٨ سطر ، وكل سطر نحو من ٢١ كلمة، والعناوين كتبت بحرف كبير والأسماء الأولى بحرف أصعر مها لكل أكبر من حرف المتن والمخطوط بقلم النسخ بخط مقروء حيث التعقيبات والاستدراكات، وحمد يبدو فالنسخة قد دققت بعد نسخها عام ٤٩٧٢هـ، وكان الإنتهاء نهار الجمعة ٣٣ ربع الأول بحص ابو بكر بن عبد الرحمن بن أبو بكر العواجي نزيل مكة.

ومؤخراً أضيف خاتم الوقف باسم الحاج مصطل عاطف عام ١١٥٤هـ . أ .... هذه الاصل ففي الوسط كتب العنوان: "كتاب أعيان العصر وأعوان النصر تأسب ما هذا المسادس النسج صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي رحمه الله تعالى"

وعلى يسار اللوحة كتب التمليك التالي

"الحملللة من كتب قطب الدين بن علاه الدين الحديثي سديد، و دو و ٩٧٠ من الحمل لله فو صار من كاتبه الملحور لتمالك منجيح شر من أن سالمال و و المالمتفصل لله على أن سالمال و و ١٠٠٠ المتفصل بقبوله المنعم بامثاله من فصل حمله شاح الشالح الاللام و دار الدور الدور الدور المالية

المسجد الحرام بدر الملة والدنيا مولانا السيد حسين الحسيني أحسن الله إليه وخلد نعمته وفضله عليه.

وكتب قطب الدين الحنفي عفا الله تعالى عنه؟».

وبخط مغاير في أسفل الصفحة ورد التمليك التالي:

"من الكتب التي وقفها فيما بنى وشاد لمن طالعها واستفاد من العباد مسائل منه أن يذكره بالخير والرحمة فرحم الله من كان من الخير والرحمة العبد الأقل مصطفى العاطف كفاه الله تعالى يوم لا عاطف.

وأضيف خاتم الوقف: «وقف هذا الكتاب الحاج مصطفى عاطف بشرط أنه لا يخرج من خزانته عام ١١٥٤ه.».

وفي أعلى الصفحة من اليسار رسم خاتم صغير لم يظهر محتواه، وكتابة طمست.

وفيما يلي بعض النماذج من الأصل.

المقوال (10 يو) على جيافة . المائد أحدي الأدرو



ير والشائدات و الخطوعة

ضماء الدمن للغندي الشيخ المشهور بالدبار المرتبه كان حن الدكانا عفة ودنانه وتندسه طربف وتنديو علووكات ادمكارم ووجاهه والدبو ماوحد الكالناء عبد العقاد وهوية ساع ترقم فعالت له نافعا الفت الذق وفعاك لهالعقبا رسريعامن دفك للنادح وإصاون بوشاانسان ولعضر لمعيق ماطال كالمدوق المسافه فعالس الشوضياالين بإجاعاه توك تؤنه فعن لليدون كال سجنا العلامه تتي الدت فاض المتضاه النسك هوالدي كان الت المادن العدوصااليا والمريد وطاف على والطلاف ووعدواسه واحدده وطلعيه الالسلطان الملك المنصور وشاوالدي كاعين وقال له حسك بسلفن برغ النهرى كافالسدونون الشيخسا الدين وهاله نعال عجاد كالليزة سدنسروس

وسعمه بالناحق بزاويد بالربي بالمامع السلطات ن صبيحيا الدن ان حضب بيت الماديحتيب المناوعة احده يوسف ابن الحديدة

1200

طا نطا بالطآء للمله وبعدها الن ومان موحدة وطآن ثانية والد الامرسناك والعالامير شبف الدين تلبعا النيئوى احدامواه المن معدى الالوف على ويدهسون كان رجلا امتاه عن اعتهدا . لا نع ف ما النائر فه و ولادرى الدو بس الله والسف داق فندمنادلك الؤلد، وعدم الصرعليد والعلد والع صبا الع حيانوالعده و وكونه ماسكن فيملده و لمرك على الدالان عن بالموت و نعرها بدالعواس إ ونُ في دهمه الله نعالى بعليُسُجُ صَمَرَتُ له خُسَبَن وسَبِيع مَانِه \* وفيعَالَ الدَلامُلامُلامُ عندتللك الناصهجي لمعووولاه الامرسيب الدين استعض والعيرسين الدي فياكو ولمرزل الملت حزخ فكء نليفنا المحناه نابشا فكرخ هوواولاده وكالنهده يليعالك الشانق حهوامعموصار هوامبرعث مقدمرات واولاده امراولما تعالبعانايبالل شوحضهالمعك ولماجرى لدخليك وههب هروامعه ولمااميك بجاءان وفيتدهوووله المبغا وخهز الحصرها فصكرال فابوت تلفاج الامهرسيالين منبك فاطلعهما البطعثة قانويت ولوزدكا منهمعن اللخريثوانيه ادكث الامبريس ع الريدوجهذ المصمهام اوليه بليغاهم وحدراسه وجهزيعده مانطابطا خُهْرَالِ الاسكنديةِ وَلِمَا تَوْلِي اللَّكِ النَّاصِ حَسَن بِعِنْ الْوَحِ عِنِهِ وَإِطْلَعْهُ وَكَان مِنْ معامه فالمسريلاته اشهريدريثا وافرجعه فيشهر يعضآن سدة بماق واللعاب وسع ماده تم النوجة قدام والعلفا فامرها المان توعيم هماسه بعالي الدايع للعد طأخسار بالطآوللهلة وتعدالالفجيم والف بعدلة الاميرسف الدس البوادارالماددان الناصري كان شكله ملياه وعجهه مسيناه مسترسل العد الأُونِ في سُواد و خصيف للركة المطعنة والمداّد و وكان الطلب عليه اللعب واللهو و والانتماح والزهوا لايونعلمال فعرشياء ولايغذ غيرظله وباء عليه ملهاب مُكِناً كَيْنًا و ولعلومن الدولة عملًا النواء ركبه والهريد المال مرات ونلياه الناس للتعط لمبرّات وحمدًا لما للحن بلاء كمدة في مع وأفتدا اسبا مدكل سنع م

للطعرم

Marfat.com Marfat.com

الهاي المحاورة الطيعان الأبا الميواراي

وافاوبالمكن مده وكان لم تلاتة اولاد خبا فدمم بين بدبه وتويد بجه استقال ع ذي الح خسنة التي عشرة وسبع ما ده يحيد ان الحين وعبدالله والحين لين الدن الوعيدالله الدين اب العوى روى الخاعة اتكاملة عن بن العاد وكان من العقها بمصروكان عد للخيرا عترويعرو فيوصة فاخذالناسعنه وتوفى يهمئه الله تعاليها ومضري الحرين للاس وسيعمانه وعولده سنة ادبع عشرة وسننا لد واحاد شخنا التراك معست والتالب بن عتيق بن رسيق الشيئالا مام علمالين المركالكالكي شمع الاربعين المخرج ولاب الجريزى عليه وسمع صجيوس لممت ابن الرهان وكأت مساعار فابالذهب مغتبا وك نيابة التضابالاسكندية ماعواتن عبر أسنه ولها فسراسوف المقفناه إبن الربع يخوسينة والكؤج ولها بحده بتية المتة بمعزل واستراليان مات وكان متعسا للقضا وعتيه بذرالدن ابن حكاء ولعضادس وكان مقول ماهندى مثله ويوية يديدانه تعالى حادى شرالح وسنة عنزب وسبع مامه وج الكبالع إف وكان بكت في الاجازاد . احزت له مايتا ها لله كلك . روبت عوالما شياخ في المن الدهود · وَمُأْسِمِعُتُ الْمَالَّحِيْرِ كَاعِ الْمُ \* وَمُاجِادُ فِي الْمُحَادِّ فَالْمَاقِ فِي الْعُكُ مطلته طامعا للديب وطسلعلم برياص المصيف عادم الناس · وبالله توفيع عليه توكلي · اله الحدْيُهُ المالين والعَرْفِ النِيْرُ السين السدالنية شهرالدين بالشداله السالمالك سبى الوفع نفدونشنه في تجهم والمورجها الدنعال كان مكت خطاهينا و وبعل الطاوس يسلطون تخذا لدبين شناء وسنناء كان المفارف عندخطه خماط والمنَّانِهُ فِهَاعَمُونِ مَمَّنَّا بَلَّ وَكَانِ وَاللَّهِ بِنْنِي فِيهُولِكُنْكُ \* فَانْزِكَ أَحَدا مِنْعَنَّت ولابعنب ولورزل على الدالك لمواله قيداً . ومَا خلصُ من وكالمناء من كاك الاحل للجلد رفيئا • وحالله زال صنى بوقات في حادى عشر شهر يسع الاوليد وكأن قدمخ اليوقع النا نه بلات ويتنبن ويتبع ماده وموله النهف بالدياد المصهرة لما تقيقه واله لحتابه السريعلب واسترعل فمصحمه وكاب السلطان اللك المقرالح وصنة بلاث وحسين وسبع ماده وعضرالفاصحبه بصوكاء كوع بشدى ويجاد بدير يعتريها وكالتم يصفنا للاك اللائدابان وكان فداخص الكائة عندالا ميرشيف الدب الماوادة رومك اسمعت لدبنط وكانتز وامَا كَانَ عَندَهُ مِن أَسْتَاوَالِهِ شَيَّ كُثُولُكُ أَلْعَايَمُ ٥ كان قدحكمئة ملكه النسال بد مح رسخسناالاملا بادرسان اعطاه بومثا النوس جوزان فكها لينستريه وذلك فح سنه ادبع وعشرت وسبع ماده فعالسان لمتشويه بودي للامين تومناناس للال فقال إنااودي ذلك ولااشرك فاسارحولك المجاعة بان يلازموه على للغ فترج محدد من عنده ومضالي الامبريكاك وهود ومالعطيم فعالت لماعطى للتن تومانا فعال المبريح عشرة توامين فعال المروكث على محتة باريعين توما نا وسلم لله فعَال الممرنكيا ي للي احتال بي هم مع حسينا اذه عنوا الألون جومان وقول

نباية الجزء الثاني من المخطوطة.

لهان المال عندى فهم إحمله الخزائت وأواسكم للألعسك واي سئ تزيد من المنفود فحض

وشعمنهم

الهومان وعرفووذلك فطلب محيثه مصنسنا وقالسله تعط إديعين توجانام الهجب ولارب ونحام والخرقاك نع فاعب جويان ذلك كظع عليه ملومه ومرقالهم وككه حكا موباوها العنده ملقربا ٥ بداب المشش المشمر الافض الموصل فال مل حدثى الاما ومحت دبن منتاب سعن الدين يوسف الموصل كت الك واران كابه فالمسكان رفيق معتافي وق الطعام بعاله له الترام المتد كان دئت الهروع بضائقه عنهما وسالغ فلاورد شات تعبيرالعطره أدرقص الهال حرسندا أفترك وسب فقلت له يأشم فسوعلك ان تسلب هوكم وف امالك ولهمر وفدد بهوامن سبعاده وآلله تعالى بقوك للدامة ويخلت لها خاكسَب ولكم مَا كَسُبَمْ فكان جوائِه والله إن إمار وعروعهان والباروال ولك فى ملاء من النام فها وشعر حسكدي في فعت دري الآليمًا وقلت اللهرك فاهرفوف عناده يامن لالحندعليه شئ اسالك بنيك النكان هذا الكاف على لليّ فاترك في المة وكان ظالمنا فاترك بدما يعله ولا الماعد الدعا البّاطاريّ للال فورصب عبناه حتى كادت مخرج من وجعله والود وجهد وجسم حتى بع كالقدوخي من حلقه شئ يصرع الطبور في إلى البيته فلما وزيلاته اتيام من مات ولم المراحد من عسله ما عجري من بمهده وعيده ووفى عال سمساب تباال بغداد اصخابنا وحدثق العده الماقعد وه صحيحة ونودكه معشروسع ماده ٥ بدأت حزوب لحكدت عالمقدوة الشيخ العتالج سنرالدي ابوعبدالله لقدس الحنبلي كمع حضورا من اب اللئ وجعف المركذا تب وسمع من كريمه والضا وجاعة وتغفه ودرس وافغ والعن المذهب واللديث بالصالحة والناب لخط للبح وكان صالمشاخير المباشا امتازا بالمعروف ماعبه المابعننده عيط علمن عالمنه ماب في لا مصاعب المنه مديدة قدام ويد ونوي ورحد الله بعالى ع ويسعان وستمانه ومولده سنه لمندى ولامن وستمده أبع سنروب عبدالمص ومن الدن الاصفوف الشّافع كأب فعراط صلا مسند شابولي للكرانوسة وتدلى أسناواعاد بمديهته سنوط ويوفي يحده الله تعالى سنفاسف وعشارت ومواده بسيوطان المان منوب معدالز موطى عدالدين كاب ادائب ونظرى ل كالله بدنيان احتم أنوعيدالله محرد فالسائند فاعتر لننده كالمناف المنافعة معام والمتالك المتال وعناكان تنظرك قصته وطعنة تطلول واهي • اوصَلُ الله الى مطلب \* مؤيد بالطاك الغالب وُنُوبُ وَحِرُهُ اللهُ لِعَالِ لِعُرْجُوطِ سُدَةً لِللَّابُ عِنْمٍ وسُبِعِ مالِهِ ٥ بمعست وبن المعنرف عبدالحيرين سلهرات باعلمالها مني الم الدي السريرالين العروف بان الربيخ صركان من جسلة كاب الدّرج ساب السلطان ع اله كند فللمآلود والاجروغلاآلدين معلكات المال وكان خطتاعنده وكان بعلن والعب هويسم للدب اب الليان حكَّف موفعُ الهِنسَت عَلِي عاده كاب الدَّبِج الوردِع الكُّسلَطُّ

أود الحري الفائف في الجموعية

4.

مناون فالعلياء حتى من شهوة كاشهورة و المستبيد لغيرت و حاشي من البن الماستبيد لغيرت و حاشي من البن الهاش الامنكان و المستبيد لغيرت و حاشي من البن الهاش الامنكان من اللفطلاء المندة و المستبيد المنافع المنافع المن المنافع المن المنافع و في المنافع المنافعة المنافعة و و و و و المنافعة المنافعة و و و منافعة المنافعة و المنافعة و و و منافعة المنافعة و المنافعة و المنافعة و و و منافعة و و و منافعة و و و المنافعة و و و المنافعة و المنافعة و المنافعة و و المنافعة و ا



شهامة الجزاء الثالث من المخطوطة،

# بسم الله الرحمن الرحيم

وم توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنب.

الحمد لله الذي حكم على أهل الوجود بالعدم، وقدره عليهم بالقدم، وقضي به على الخلق فما أفاد معه حذر ولا مناداة ندم، وأورد الموت على فناه أعمارهم فأنهد وبناه أبشارهم فانهدم،نحمده على نعمه التي فسحت مدة الأجل،ومنحت تراخي المهلة ولم تؤثر العجل، وترخت القلوب الا من الأمن، ودفعت منه ماعظم `` وجل من الوجل، ونشهد ان لا اله لا الله وحده لا شريك له، شهادة هي الذخر يوم الفاقة" ، والحق ان لا ـ د يـ د الحاقة، والفارط الذي قدمناه ونحن نرجو لحاقه، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الدي حذر معاطب الغرور، وبصر عواقب السرور التي تليها الشرور، وأظهر كواكب الحق فهي في فلك البدور تدور، فهو الذي:[البسيط]

لم اجر غاية فكرى منه في صفة الأوحيدث مسداهيا عيايية لاسيد

صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الذين كانوا شجي في الهوات من كفر، وكان الناص بهم دجي حتى جلوا الحق فلاح صباح الفلاح بهم وسفر، وراصوا الزمان فاستقاديهم مل لعدما ما تقاعس ونفر، وبرهم الزمان حمال هذه الأرض في الحيوة وبعد الممدت حمال الكنب والسير، فهم الذين سجع الحمام بمدحهم وصدح، وشرح الحاطر وصفهم لند حال أن سرد مناقبهم وسرح، وياهم أراد ابن الرومي لامن حاطبه وملَّا المدي لما مدح، د غدل (الديم ا أراؤك ووحوفكم ولحشوفكم

مسهدا معالمة للمهدي ومصالح المحتب المنجيء والأجياء أبال حيود

فلجن التحكادثات وواحاتها يرايا

صلاه لا يمل الزمان دوامها، ولا يوي الدهر عسر مها، ما بنت في الرمل الدال لجوه ووراجت طيه اللواري العلمي لهر السجوه وهمي لجوها ولموالو للدارا لتساء ولعبا

فان الوقوف على أحيار من تقادمه حراب الع المدار بالديان ورايا وإلى المال المالم

منداه واصحماقي لأفسان المالها باليابان

للشعراء في رثائه لما تردي ما تردم(١)،مما تتشوق النفوس الى الوقوف عليه، وتتشوق بجملتها اليه، فإنه في الذاهبين الأولين لنا بصائر(٢)، وفي آثار من درج وأخباره ادلة للتأسي وأمائر " ، وفي التفكر في مصارعهم ما يصلح الظواهر والضمائر، وقد حض القرآن على مثل هذا وحثَّ، ورم بوعظه ما رق من الكسوة (٤) ورث، والتاريخ من لا يمله طرف مطالع، ولا يأمه سمع مصنع ولا مراجع، ولا يخلومن يقف على التواريخ من فائدة، ولا يطوي صحفها الا وقد حصل منها على صلة وعائده، ولا تمر به كائنة إلا تنبه لها وأجراها على ما في ذهنه من القاعدة، وما كان التراجم في [٧]التواريخ الإكباب ورد من غايب، أو خبر جاء به مجاب اما بالمحاسن او بالمغايب. [الطويل]

فَلاَ تَخْلُوا مَع بَعدِكُمْ بوجُوهِكم علينا إلا إِنَّ الوُّجوة هي الكُتُبُ

فكم قد سمَعنا بموجود نتبيّن حاله، ولا عرفنا حقه ولا مجاله، ولا علمنا مَا اتصف به من ذم أو مدح، ولا ما التحف به من موجب شكراً وقدح، وربما كان للانسان قريب وقد درج، أو لَزمُ وفد دخل هذه الدار وخرج، ولا علم له بما عامله به زمانه، ولا ما أحدث له حدثان . [الطويل]

وأعيى دواء الموت كل طبيب وقد فازق الناس الأحبة قبلنا

فإذا راجَعَ التواريخ كان كم شاهد من مضَى، وعاين مَا جَرى به القدر عليه وقضى، وأنا أرى التاريخ والترجمَة معادا ثانيا في المعنى لا في الوجود، ونشعراً أول قبل نشر الرفات إلا أنَّها لم تَفضُّ عنها ختم اللحودَ، وكنتُ قد أنفقت مدة من العمر التي مَا وجدت لها عوضاً، ولا حسبتها الا لمعة برق أومض لي ومضي، في جمع تاريخي الكبير الذي سميتُه(الواني بالوفيات)(٥) وسقت فيه ذكر جمل من الأعيان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زماني، ونصبت فيه نفسي دريئة لمن طعن فيَّ أو رماني، إلا أنه جاء مطولاً، وأصبح وجه مضمُونه عن الاقتصاد والاختصار محولاً،فاردت بعد فراغي منه ان اقتصر واقتصر، واختار مما اختار

هل غيادر السيعراء من مستبردم

أشارة إلى قول قس بن ساعدة

في الذاهبين الأوليين

إشارات وعبو.

لبست واصحة علما ذكرنا.

بقع في أكثر من ثلاثين محلداً، وتقوم أكثر من حهة بتحقيقه.

إشاره إلى قول عنترة أم همل عمرفست المدار بمعمد تموهم لنا بصائر

واختص واختصر، واجمع تاريخا ادركه عصري، وجنى ثمر غصنه هصري، وضمتنَّى واياه دايرة وجودي او نقطة مصري، او كان في زماني ولم أره،أو نقل الرواة الاثبات خَبَره:[الوافر]

أليس الليل يجمع أم عَمرو وإئسانها قدذاك لسبسنا تسدان

وتسنطر للهسلال كسمسا أزاه ويسغللؤها النهار كمما غلاني

وما أحسن قول الآخير: [الخفيف]

قسال لسى قسائسلُ لأيسة حسال تسرقب السيدر ثم تهوي سواه قىلىت إمّالىشىيە مَنْ حجيبوه

أو لأنسب أراه وهسي ويسراه

وابتدأتُ ذلك من سنة ست وتسعين وستمائة وهي سنة مولدي، ونهلة موردي، وجذوة موقديّ وبدأة موعدي، ورتبت اسماء من فيه على حروف المعجم، وادمت غيث فوائده الذي أنجم، وجمعت بفارس الأطناب فيه فكّر ومَا فكّر وحج وما اخجم، وهو شيء جمعته لنفسي لا للأحد من ابناء جنسي، وجعلته لي رأس مال، وبضاعة ضمت الحلل المرقومة و لبرود الاسْمَالَ، فمن رآه كثيرا، وما حل من قلبه محلاً أثيراً، أو قابل صفحات وجهه بالإعراض، أو أرسلُ سهام نظر فما اصابت منه صحيحة.فذاك أمر به على قضي الباري وشيء جري به القلم. وما هو الا كالجبَّانة ازور فيها قبور إصحابي، وأتردد منها الى أجداث أترابي وأحبابي، وأنتف في أكفان شيبي الذي نزل بي واقسم أنه ما يرحل إلا بي.

فقد ذكرت فيه جماعة رأيتهم وما رأيتهم، ودانيتهم حق المصحبة ومادانيتهم. ورثيب حمال صبري التي ورثتها لما رثيتهم، ممن انتفعت بعلومهم، ورفعت بين نجومهم، وشركت بعصهم في ماله، وتركت النظر الى البدر لأنه ما فاد بمثل جماله، ولا حاد مثل كماله.[الخفيف] ومسعساذ الالسه أن أتسعسري عسله طبول السزمان أو أتسسسى

فكم فيه من ذكرته من جرعني ما غصص، وجرعني دواء الصبر . . . وتقدم أمامي. إلى حفرتي بزمامي، وغادرتني بعده وجبة. . . وأحذ حظي معه وراح ... ، ح. اهل هند العصد يريدون شيئا جديداً، ولله در أبو عبادة البحتري حيث يقول في رث، أمد من دوربره المنح س خاقان [الطويل]

> أثر طمس في الأصل مطموسة في الأصل العلها كما دديا

الفتح بن حاقان أبو محمد أديب شاعر فارسي الأصار كالرقي عاله الركاة مر أساه العاوش ما ١٤٧٠ ( ser 18 als 186)

ثوى منهما في التُربِ أوسي وَخزرَجي

أأطلبُ أنصاراً على الدَّهْوِ بعدَمَا مضوا أمماً قبلي وخُلِّفتُ بَعْدهُم

[٣]والله أسأل ان يجمعنا في دار كرامته، ويمدّ علينا ظل لطفه ورحمته ويجرينا على ما الفناه وألفناه من نعمته.

وان استطع في الحشر جئتك زائراً وهيهات لي يوم القيامة أشغال

اعترضتُ بهذه الجملة، وزدتُ هَمَّ القلب هذه الحملة فانه من المصدور نفثه واستراحة في نصف الطريق ممن أعيى ولبثه وأعود لما كنت فيه، وقد كنت وافي له بحقه وأوافية فأقول:

رأيت فيما وقفت عليه من أخبار الوزير ابي الوليد أحمد ابن زيدون المغربي انه لما كان بقرطبة وزيراً توفيت ابنته ولما فرغ من دفنها وقف للناس عند منصرفهم من الجنازة ليتشكرهم فقيل أنه ما اعاد في ذلك الموقف عبارة قالها لاحد، قلت: وهذا من التوسع في العبارة والقدرة على التعبير في أساليب الكلام وهو أمر صعب الى الغاية، وأراه انه أشق مما يحكى عن واصل بن عطاء أنه ما سمع منه كلمة فيها حرف راء لأنه كان يلثغ بحرف الراء، لثغة قبيحة والسبب في تهوين هذا الأمر وعدم تهويله ان واصل بن عطا كان يعدلُ الى ما يُرادفُ تلك الكلمة في معناها وليس فيها رأء وهو كثير في كلام العرب، فاذا أراد العدول عن لفظ فرس قال: جواد اوسابح اوصافن، أو العدول عن لفظ رمح قال قناة أو صعدة او يزني أو غير ذلك أو العدول عن لفظ صارم قال حسام أو لهدم او غير ذلك واما ابن زيدون فاقول في حقه أنه أقل ما كان في تلك الجنازة وهو وزير ألف... "أ ممن يدمين عليه ان يسكر له ويضطر له إلى ذلك فيحتاج في هذا المقام الى ألف عبارة مضمونها التشكر وهذا كثير الى الغاية لا سيما مردون فقد قطعة من كبده. [الطويل]

ولكنَّه صَوْبُ القول اذا انبرت . سَخَائِبُ منه أُعقِبتْ بسَحَاثِب "

وقد استعمل الحريري (رحمه الله تعالى هذا في مقاماته فهو في كل مرة يجتمع فيها الحارث بن هُمام بأبي زيد ويحتاج إلى أن يقول فلما اصبح الصبح تراه يعبّر بعبارة عن هذا المعنى بغير عبارته الأولى فتارة قال: فلما لاح ابن ذكا أن وألحق الحق الضيا، وتارة قال الى

رعيم المعتزلة

ليست واصحة ورسمها (ريس). وعل الهامش إشارة إلى موارنه المؤلف ابن زيدون وواصل.

البيت لأبي تمام، والرواية المعروفة: إدا المحلث.

صاحب المقامات المشهورة.

اس دكا الصباح

132123

أن أطل التنوير، وجسر الصبح المنير، وتارة قال حتى إذا لألأ الأفق ذنب السرحان، وآن انبلاج الفجر وحَان، وتارة قال فلما بلغ الفجر وحَان، وتارة قال الى ان عطس أنف الصباح، وهتف داعي الفلاح، وتارة قال فلما بلغ المليل غايته، ورفع الصبح رايته، وهذا كثير في مقاماته وهو من القدرة على الكلام، وأرى الخطيب ابن نباته رحمه الله تعالى ممن لا يلحق في هذا الباب فانه أملى مجلده معناها من أولها الى آخرها: يا أيها الناس اتقوا الله واحذروه فانكم اليه راجعون.

وهذا أمر بارع معجز والناس يذهلون عن هذه النكثة فيه.

وقد خطر لي أنا مثل ذلك عند ذكر وفاة كل من الأعيان الذين أذكرهم في هذا التاريخ فان اتفق لي مثل هذا فهو بحول الله وقوته، وانقاذ الجبان من دحض هوته، والا فعذر المزلة في هذا المقام واضح، والإقالة من عثرته أمر راجح، أعوذ بالله من اعجاب المرء بنفسه، وجره رداء الخيلاً وهو حقير في نوعه وجنسه.

وقد سميت الكتاب عندما أردت وضعه، وقصدت تأليفه وجمعه، أعسر أحديد و النصر)، وبالله الإستعانة والإستغاثة، وطلب الإنابة إليه في الإعانة على الإبانة، والعياذة مما نحن به في هذا الزمان من الزمانة، إنه وليَّ الخيرات في الدنيا والآخرة سبحانه، عليه توكلت وإليه أنيث.

استدادت مای بهامش

# حرف الهَمْزة

### ١- [الأمير سيف الدين الأياجي]

أياجي، الأمير سيف الدين، النائب بقلعة دمشق.

أوّلُ ما عرفتُهُ من شانه، وألِفتهُ من ترفّع مكانه أنّه كان في اعداد أمراء حلّب، وصار بعد ذلك ماله إلى دمشق والمنقلب، أظنّه جاء الى قلعة دمشق بعد موت الأمير علاء الدين مُغلطاي المرتبني نائبها، وذلك في سنة تسع وأربعين وسبعمائة، وضبط أمرًاء القلعة ضبطاً تامّا، وحفظ أمرها جفظاً عامًا، خصوصاً في وقعة بَيْبُغاروُس، ومَنْ بَغَى معه مِنْ تلك الرُّووس، لأنه حصنها، وجمّلها بآلات الحصار وحسنها، وصابر أولئك الغاوين، ولم يتحيَّز إلى فئة الباغين، فشكر لذلك مقامه، وزاد في القلوب أحترامه، وهو زَوْجُ أختِ الأمير سيف الدين طشُنغا الدَّوادار.

وكان شيخاً طُوالاً ذارُوَاء، وقوَام يُحاكي القنّاة في الاعتدال والاستواء، قد قربَ منه الأَجَلُ وتدلّى، ووصَلَ إلى النقّاولم يبقَ إلا المصّلى، ولم يزلُ على حاله إلى أن نزلَ من القلعة على ظهره، وأنحطّ بعد الرّفعةِ إلى قعر قبْره

. . . . . حسم الله تعالى يوم السبت عاشو شعبال سنة خسق وحسيين وسبعمائة.

# ٢-[بُرُهان الدين الزُّرْعِيَ](١)

ابراهيم بن أحمد بن هلال، القاضي بُرْهَان الدين الزُّرْعِيِّ الحنبلي.

ناب في الحكم لقاضي القضاة علاء الدين ابن الهنجي الحنبلي بدمشق، مولده سنة ثمان وثمانين وستمائة و ١٠٠ على صديد رحب نعرد يوه الجمعة سنة احدى و ربعين وأربعمانة .

لم يحضد المؤتِّ منْ زُرع له نظيراً ، ولا آجتلى الناسُ من حوْرانَ مِثلهُ قمراً منيراً

أتفن الفروع، وبن ع فيها من الشرُّوع، وجّود أصولع الفقه وشغل فيها الناس، وأؤضّع لهم عبه ما حصل من الأباس، وبرع في النحو وظهر، ومارّس غوامضه ومهر، وقرأ الفرائض، وأتى فيها وخدة بسدا ما يأت به ألف رائض، واشتغل في الجساب، وغنى بذهبه الوقاد عن لاكتساب، وكتب المنسُوبَ الفائق، وسلَكَ فيه أحسنَ الطرائق، وكان الناسُ يأتون إليه

(المرز الكامية ١/ ١٥)

المجلدات ليكتُب عليه أسماءها، ويزين بكواكب حُروفه سمّاءها، رَغْبةً في حُسن خطّه، ليقومُ مَقامَ الفواتح المذهبة، والأعمال التي هي لأهلِ الصنائع مُتعبة، ولقد كان قادراً على حكايات الخُطوط المنسوبة، والطرائق التي هي عند أرباب هذا الفن محسوبة، فكُمْ قد كَمُلَ من مجلّدِ انخرمَ، وأخمد من نار صاحبه الغرَّم، فإذا رآه العارفُ لم ينكر شيئا من امره، ولا علم مادته، ولو بحث فيه مُدَّة عُمره، والمكاتبُ الشرعية إلى الآن تَشْهَدُ له بحسنِ العلائم، وتُمد لعيون الكُتّاب منها فوائد وتُعْمَلُ لهم فيها ولائم، وكان حسن الشكل والعِمَّة، وافر العقل علي الهَمَّة، نُدِبُ في أيام الصاحب شمس الدين غبريالَ لَنظر بيت المال، فأبى وفكر في العُقبة والممال، وكان بصيراً بالفَتْوى، جيَّد الأحكام لا يقع منها في بلوى، يتوقد ذهنهُ من الدّكاء والفِطة، ويُذركُ الغوامضَ التي مضى الأوائلُ وفي قلوبهم منها أجنة.

وكان يميل الى التسري بالأتراك مَعَهُنَّ في الحبائل والأشراك، فكنت أراه جمعة في سُوق الجواري، وجُمُعةً في سُوق الكُتُب لِيجْمع بذلك بين الدر والذَّراري، وتعلَّم للغة التَّركية من جواريه، وتكلَّم بها فقل مَنْ يؤاخذُه فيها لما يُجارِيه، هذا مع براعةٍ في عبارته، وفصاحة في كلامه وبلاغة في اشارته.

أخذ الأصول من العلامة كمال الدين ابن الزملكاني قاضي القضاة، وجلال الديس القرويني، لما كان خطيباً، وغصل بُؤهان الدين المذكور من الشباب رطيباً، ورأيته يحصر دروس العلامة ابن تيمة كثيراً، ويأخذ من فوائده ما شاد به مجداً أثيلاً، يجلسُ منصناً، لا يتكلف لبخث ولا يتكلّم، ويرى أنه يتعلَقُ بأهدابه ويتعلّم، إلى أنْ قضى نحبه، وسكن تُزب، والمي ربّه، رحمة الله تعالى الله

وكان قد درّس في الوقف الجديد الذي أوقفة الأمير سيف الدين نكتة والى الولاه عدر سه الشيخ أبي غمر بالصالحية، وكان درساً حافلاً حضرة الاغيان، في حامس عشرى شهال مدر تسع وعشرين وسبعمائة، ودرّس بالحنبائية داخل باب الفرادسي عاشد دي المعادر المدرين وسبعمائة، وحضرة القضاة والفضلاة، وتوثى ببانه الحجم مي ذاري ذاري در در الامار سنة سبع وعشرين وسبعمائة، وأعاد بالمدرسة الصدرية ما حد الحدرات المدرسة العدرية ال

April per 15

والمنافق والمرافق ومرابها ورهائم والمادي الراميان

### ٣-[القاضي صَدر الدين البُصْرَوي]

ابراهيم بن أحمد بن عُقْبة بن هِبَة الله بن عطاء، القاضي صَدْر الدين ابن ٥ الشيخ مُحي الدين البُصحرَوي الحنفي.

دَرس وأفتى وأعاد، وأعار الطَّلبة وأفاد، وَلِيَ قضاء حَلبَ، وأقام بها مُدَةً يسيرة فما بلغَ ما طَلَب، ثم توجَّه إلى مِصْر وسعَى سَعْياً شديدا، وحَصَّلَ بقضاء حلب تقليدا، وعاد فأدركَهُ الأجَلُ بدمشق، وبَطَل قلمُ حياته من الخَطِّ والمشق، وولِدَ ببصرى سنة تسع وستمائة

، أُوفِيِّ رحمه الله تعالى في سنة سبع وتسعين وستمَّائة، في حادي عشر رمضان.

### $^{(1)}$ أبو اسحاق البعلبكيً

إبراهيم بن أحمد بن حاتم بن علي، الفقيه أبو إسحاق البعلبكي الحنبلي، شيخ بعلبك اجاز له نصر بن عبد الرزاق وابن روزيه وابن اللتي وابن الأوني وابن القبطي وعدة وسمع من سليمان الاسعردي وأبي سليمان ابن الحافظ وخطيب مردا، واشتغل على الفقيه اليونيني وصحبه.

وكانت له وظائف، ونسخ من العلم صحائف، كتب المغني بقلمه، وأدخله بنسخة تحت علمه، ونفقة لابن حنبل، وكان يرى أنه في مذهبه من غهره انبل، مع تواضع لا يترفع، ولا يتعرف الى الكبر ولا يتفرع، يبدأ من يلقاه بالسلام، ويعامل الناس بالانقياد لهم والاستسلام، إلى أن وافاه حمامه، وانمحق من بدره تمامه

وكانت ولادته في سنة احدى وثلاثين وستماثة. وبرداء وحده الله تعالى في سنة اثنتي عشوة وسبعمائة.

### ٥-- [أبو اسحاق ألاشبيلي الغافقي] (٧)

ابراهيم بن أحمد بن عيسى بن يعقوب، العلامة شيخ القراء والنحاة أبو اسحاق الإشبيلي الغافقي، شيخ سبتة.

حمل صغيراً الى سبتة، وسمع «التيسير» من محمد بن جوبر الرواي عن [ابن]أبي حمزة، وسمع الموطأ والشفاء وأشياء، وأكثر عن أبي عبد الله الأزدي سنة ستين، وقرأ بالروايات على

(الدرر الكامية ١٠/ ٨).

(IT /1 woll , il)

أبي بكر بن شلبون، وقرأ «كتاب سيبويه» على أبي الحسن ابن أبي الربيع.

ساد أهل الغرب في لسان العرب، وبلغ من النحو غاية الأمل وأقصى الأرب، وألف كتاباً في شرح الجمل!، وأنتهى فيه إلى ما رامه من الأمل، ووضع مصنفاً في قراءة نافع، ونفع بذلك كل كهل ويافع، وأصبح قلب الشرق وهو خافق، من التطلع الى شيخ غافق، وسكن لما ظعن من بلده في مدينة سبته، وقطع بها جمعة عمره وسبته، حتى قضى نحبه، وكدر الموت من الحياة شربه.

ولد سنة إحدى وأربعين وستمائة

وتوفى رحمه الله تعالى في مننة ست عشره ومسعمانة

# "-[الشيخ عز الدين الغرافي الإسكندري] الم

ابراهيم بن أحمد بن عبد المحسن بن أحمد، الشيخ الفقيه الإمام الصالح الخير المعمر. عز الدين العلوي، الغرافي ثم الاسكندري، الشافعي الناسخ.

سمع بدمشق سنة اثنتين وخمسين من حليمة حفيدة جمال الإسلام، ومن البادراني ومس الزين خالد، وسمع بحلب من نقيب الشرفاء، وأجاز له الموفق ابن يعيش وابن رواح والحسيري وجماعة، وحدث وهو ابن بضع وعشرين سنة، وأخذ عنه الوجيه السبتي، كان يرتزق بالسح، وعنده في ذلك ثبوت ورسخ، مع زهد ونزاهة، وتقدم عند اهل الخير ووجاهة، وكان أصعر من أخيه الشيخ تاج الدين الغرافي بعشر سنين، ولما توفي آخوه صار هو في المشيحة مكده، وأسمع الحديث وشيد أركانه، وولي مشيخة دار الحديث النبهية مكان أخيه، وسالك طريقه في تأنية وتراخيه، قيل إنه حفظ وجيز الغزالي، وأحرز ما فيه من اللالي، وحفظ الصاح الي على، وأصبح برد ما فيه وهو ملي، وكان معين الدين المصغوني يقوم بمصائحه، ويعيمه معص، حوائحه ودفع جوايحه، إلى أن فرغ مد عمره، ووصل نهاية أمره.

ولد بالثغر سنة ثمان وثلاثين وستمائة

(1.11 200)

# The second secon

# ٧-[الشيخ أبو اسحاق الرقي الحنبلي](١)

ابراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي، الشيخ الامام القدوة المذكر القانت أبو اسحق الرقي الحنبلي [1]، نزيل دمشق.

تلا بالروايات على الشيخ ابراهيم القفصي، وصحب الشيخ عبد الصمد ابن أبي الحبش، وعني بالتفسير، والفقه والتذكير، وبرع في الطب وشارك في المعارف، وله بالوعظ الى القلوب أياد وعوارف، وكان يشير في كلامه الى لطائف محركه، ويهدي بعبارته الى السامعين فوائد بين النفوس والتقوى مشركه، طال ما أجرى دمعا، وخرق بالموعظة سمعا، وجر لمن انتصب له رفعا، يهز الأعطاف اذا لفظ، ويحرك القلوب الغافلة اذا وعظ، على رأسه طاقية وخرقة صغيرة، ونفسه غنية عن الملوك وان كانت حالته فقيرة، صنع له منزل تحت المثلانة الشرقية بالجامع الأموي من دمشق، فلازمه الى أن سالت نعامته، وسكنت بعد ذلك التذكار ناقته.

وله نظم يترقرق، ونثر بالبلاغة يتدفق، وربما يحضر السماع، ويجد الناس به مزيد انتفاع، وحضوره بأدب ووقار، وسكون لا تحركه نشوة العقار، وألف "تفسيراً للفاتحة"، وأتى فيه بكل فائدة سانحة، وله تواليف ومختصرات، وتصانيف على المحاسن مقتدرات.

ولد سنة نيف وأربعين وستمائة.

، نوبي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وسبعمائة في خامس عيشر المحرم.

ومن نظمه:[الوافر]

يَـزورُ فـتنـجـلي عـنّي هُـمُـومي ويَـمْضي بالـمُسَرَة حـينَ يـمضي ولسولا ألّـه يَسجِــدُ الـــــُــلاقــي ومنه أبضاً: [السبط].

لولا رجاء تعيمي في دياركُمُ إنْ المساكنَ لا تحلو لساكنها

لأنْ جِسلاء هَسمُسي فسي يُسذَيْسِهِ لأنُّ تحسوالسَّتِي فسيسها عَسلَسِْهِ لكنستُ أمسوتُ مسن شسوقسي إلَّسْتِهِ

بالوصلِ ما كنتُ أهْوى الدار والوطئا حتى يُشاهد في أثنائها السُكنا

(الدرر الكامة: ١٤/١).

### $^{(1)}$ بُرُهان الدين البُرُلسيَ $^{(1)}$

ابراهيم بن أحمد بن ظافر، القاضي برهان الدين البُرلسي - بضم الباء الموحدة والراء وتشديد اللام وبعدها سين مهملة.

كان فقيهاً، وبين أهل العلم وجيهاً، يعين في قضاة القضاة، ويحبه كل من أهل مذهبه ويرضاه، تجمل به مذهب مالك، وتكمل به نور القمر في الليل الحالك، وكان ناظر بيت المال القاهرة، ونجُوم اموال النجوم زاهرة، ولم يَزَل على حاله الى أنْ لقي رَبَّه، ونوَّلهُ ما أحَبَّه.

ووفاته في شهر صفر سنة ثمان وسبعمائة.

وولي مكانه في نظر بيت المال القاضي نور الدين الزواوي نائب المالكي.

# ٩-[شرفُ الدين ابنُ العطَار]

ابراهيم بن أحمد بن ابي الفتح بن محمود،القاضي الصدَّر شرف الدين بنُ الشيخ العالم. كمال الدين بن العطَّار.

ومولده بالكرك في الجفّل سنة سبعمائة.

وكان شُكْلاً حسَناً.

### ١٠-[جمال الدين ابن المغربي]

لم يكن لأحد مكانته عند السلطان الناصر، ولا عقدت على مثل سعاداه مدح، بدحل الى السلطان في كل يوم على الشمع، فيشتمل عليه السمطان في كل يوم على الشمع، فيشتمل عليه السمر ويصد، مد سدع، وبحمل مد مجرى له في بارحته عند الحريم، وما اتفق له من ارام وحده وعمد لان الصديم، ومدسى مد بأسرار لا يودعها سواه، ويقضي له كل ما وافق افاق و لاءم ولائم هواه

(9 1 max" 2)

السبب واصحة في الأصل

وكان فخر الدين ناظر الجيش يضيق أمنه ذرعه، ويذوي من سموم تعديه عليه زرعه، وكانت اشارته عند سائر أهل الدولة مقبولة، وطباعهم غلى ما يراه من العزل والولاية مقبولة، وقل ان يكون يوم خدمة وما عليه تشريف، ولا له فيه أمرفي تجدد السعد ولا تصريف، وحاول جماعة ممن هو قريب من السطان ابعاده، وتعب كل منهم فما بلغه الله [٧] قصده ولا أتم له مراده[الطويل]

إذا أنْتَ أعطيتَ السَّعادة لم تُبَلُّ ولو نَظَرْتُ شزْراً السِكَ المقبائلُ

ولم يزل على حاله إلى أن حشرج ولم يكن له من ذلك الضيق مخرج -ووصل الخبر الى دمشق بوفاته في أواخر ذي القعدة سنة ست وخمسين وسبعمائة وكان مليح الوجه ظريف اللباس، متمكناً من السلطان.

أراد القاضي شرف الدين النشو أن ينزله من عين السلطان بكل طريق فلم يتجه له فبه عمل، فعمل أوراقاً بما على الخاص من الديون من زمان من تقدمه، وذكر فيه جملاً كثيرة باسم القاضي جمال الدين ابن المغربي من ثمن رصاص ووبر وحرير وغيره، ودخل وقرأ الاوراق على السلطان العلم ان له اموالاً متسعة يتكسب فيها ويتجر على السلطان، وأعاد ذكر جمال الدين مرات، فما زاد السلطان على أن قال هذا القاضي جمال الدين لا تؤخر له شيئا اطلع الساعة وادفع له جميع ماله.

وكان قد توجه مع السلطان الى الكرك واقام عنده يخدم حريمه وحظاياه في خواصه من مماليكه وجواريه في امراضهم، وكان يدخل اليه كل يوم على الشمع قبل كل ذي وظيفة، راتبة من أرباب الاقلام، ويسأل عن مزاج السلطان واحواله واعراضه في ليلته ثم في بقية امراض الدور والحريم والاولاد، ويسأله عن أحوال المدينة، وما يتجدد فيها وما لعله لوال او أمير أو قض او محتسب الى غيرهم من الرعايا فيطلعه على ما عنده ويسمعه السلطان منه قبل الناس كلهم، وصار لذلك يخشى ويرجى ولا يقدر أحد يرد له شفاعة، وقل ان يمر يوم خدمة، وما رئيته قد لبس فيه تشريفا، اما من جهة السلطان، او من جهة الدوار أو من جهة اولاد السلطان او من جهة السلطان او من جهة السلطان.

وهذا امر زايد عن الحد هذا الى ماله من المعلوم الوافر وانواع الرواتب وكل من يزكي في الطب بالشام ومصر وماله من الاملاك والمتاجر، ولعل هذا لم يتفق لغيره لا في المدة ولا في المادة ولا في المادة ومع ذلك كان مقتصدا في نفقته على نفسه وعلى عياله فما كان في مصر الا قارون هذا لغرب ورحمة ربك خير مما يجمعون.

## ١١-[القاضي أمين الدين بن غانم]

ابراهيم بن أحمد بن محمد بن سليمان القاضي امين الدين بن القاضي شهاب الدين بن غانم كاتب الإنشاء بدمشق، هو من بيت رياسة وكتابة إنشاء،وسيأتي ذكر جماعة من أهل بيته في هذا التاريخ لكل واحد منهم في مكانه.

كان هذا أمين الدين ينظم البيتين والثلاثة، ويجيد في بعضها لماله في البلاغة من الوراثة، ويندر له النصف والبيت، ويطرب به الحي والميت، لأنه كانت قريحته نظامية، ومواده من العلم ما خالطت لحمه ولا عظامه، وكانت تقع له في اثناء المحاورات الفاظ على طريق الاتباع، يخلص من خصومه فيها بالباع والذراع، وكان خفيف الروح لدى المجالس، يخبط حد المملايك بمجون الأبالس، وله على بلوغ مأربه قدرة وتمكن، وفي التوصل الى مقاصده ذلة وتمكن، قد جبل الله على ذلك طباعه، وألف الناسخ في ذلك لطفه وانطباعه، ولم يزل على حاله إلى أن خانت الأمين منيته، ووارت قامته حنيته.

وتوفي رحمه الله تعالى في نكرة الاثنين تالك حيادي الاجرة بنيد . مالة، حوّا ابات الفرح بدمشق ودفن بالصالحة من يومه

وولد تقريباً في سنة سبع وتسعين وستماتة.

دخل الى ديوان الانشا بدمشق سنة تسع وعشرين وسبع مانة. وكان والده في مدة مقد. بالمديار المصرية عند القاضي فخر الدين، ناظر الجيش يطلمه فيتوحه، في كل سنة ال. رادده والمده ويعود على البريد بعناية القاضي فخر الدين

وكان فيه كيس ودعاية، وعنده عشرة ولطف واذ كان له ارب في شيء تدميل ١٠٠٠. طريق وناله، واذا فرغ اربه شرد وقطع الرسن، وما يعود ينوي على الف الا مش ١١] ود جماعة الديوان نعرف ذلك منه وانه متلون ذو استحالة.

وكنت في وقت عزمي على الحج في سنة خمس وخمسس و سنع مانا، وما يدر . . . لقاضي ناصر الدين كاتب السو بالشاء على أنه ربح معما، و عقال عال دالله ما المد و مدر. فما حقت النهضة غاب عنا ولم نظفر له، فلما عدت من الحج درب الله عدد و المدرد.

أفدي الذين غدت محافظتي على

فالوا استحلت وخُنْت عهدك قلتُ م

داك ابن غانم يستحيل ويستحي

المستثناه عليوادون سوالي سعاريا بالم

أل لا يسداه السلامية عسي حدياء

إلا انه كان فيه كرم وجود وتواضع،واعتراف بالتقصير في فنه

وكان قد كتب الى القاضى ناصر الدين كاتب السر الشريف ونحن بمرج الغسُولة ايمانا فكتب حواله القاضي ناصر الدين في وزنه ورويّه ومن جملة الجواب.[الطويل]

لنقص فعال وهبو قبول مُلفَّقُ أيامن غذا يستوعب الوقت مذحه فسرك إياه شعار مُوفَق وينظهر مننك القول وهو مزوق بليغ وهذا النظم بالصدق أليق

اذا ما شكرت الله زادْكُ رفعةً يسسود أؤراقا ويحتب سأشمأ ونيظمك عندي جوهير وينظامه

فنادي أمين الدين وقال: قد تبتُ عن نظم الشعر.

فكتبت أنا اليه ارتجالاً[السريع]:

تباب أميينُ النَّذِينِ مِنْ ننظُمه فقال لاغدث إلى مِشْلِها فعال لي والبليه ليبؤ أتسه من أذًى المنافعة من أذًى

وكتب إليه ناصر الدين أيضاً في ذلك: [السريع]

ن كان قد تاب بالا مِسرُيسة وإن أعساد السقول فسيمسا بدأ فانسنى مستانيف جلملة وكتْبِتُ أَنَا إليه أيضاً:[السريع]

إنَّ أمييسن السدِّيسن مُسذَّتسايسا وكانت الأعطاف من نظمه وكبيف يسنسبى ليذة طبالما منا زال مُسلاشيت عسلسي نسطيمية وذهبنه في كيل معيني إذا ف لا يكن امسى عشيماً كما وكتب أمين الدين إلىَّ وقد تَخلفتُ عنهم في بعض السفرات إلى مرج الغسولة.[الطويل]

خليلتي ما المرخ الخصيب بطيب

وخسلسص الأقسوام مسن ذمسه فيقيلت ليخ تنهرب من شهمه مِسَكَ لَمِنَا مِلْتُ إِلَى شَمَّهُ ومُنا السّفي قبليني مِنْ هُمُّهِ

وأحسسن الستوبة من مجروب منه وَالاحَ السرَّيفُ في نظَّمِهِ فسى مستسجسه السقساؤل وفسى ذمسه

أغسلسق لسلأبسواب أبسواب ونَسشره تَسهستسزُ إعسجسابساً دارًا الكعب دولانا حستسى رأيسنا زأنسة شهابا حساؤلسه يسسبسق تسشسايسا يـزعــهُ أعــطــيـنــاهُ ركــابــاً

إذا لم يسر ابسراهميم وجمة خمليمله

ولسوزاره جمال المنمدي ممسخ

ومسا هسو الامسارج بسغسد بسعسده وكتب الى وقد حصل لى يرقان [٩].[الكامل]

قد مستها ألم من البرقان ولسيست ثروب سلامية وأميان فيحاء ذات جنبي وذات جنبان بخدودهمة شمقائق المنبعممان كسم فسي فسنسون فسنساك مسن أفسنسان يسا جبنسر عسلسم مسالسة مسين شسان

حاشاكَ من ألم ألم بمهجة وَكَفْسِتَ كُلُّ مُللمَّةً ومحافة متمتعاً متنعماً في خلق الـ وتسرى بسهسا أتسرابسها وكسواعسيسا يا أوحداً في جيله بجميله من ذا يُضارع بَحْرَ شِعركَ في الوري وكنت قد كتبت أنا إليه جواباً من رحبه مالك بن طوق في سنة ثلاثين وسبعمائة[الطويل]

وتساج غملسي أعمدذته لمجميسيسي إلى أن تُنقِرُ المحادثاتُ عبوني أكسابسده مسن لسؤعسة وحسنسيس ولا التقبلب اذعمانيت يحرين يستحير متعيان مثل ليوحيط عبيس فأشبها سنخبع البؤزق فبوق عنصبان وقُمَرَت بمسميق فيني المعللاء ممسمين وحسينك ميل خيشار ينعيب فياثيرا ولاكل فرمضانه مصير والمستف عملتي همد منهد فلتبي حيا الشبيدي الداد الراكيان فالأسينف بنفيا بالغ التفايقياني الأراب الهياليي

كشابك للور صلته بنجفوني وأنا في فلاه الله وما احتجتُ بعده ونفس من ضيق برحبة مالك فما الطرَّفُ إذ الصرَّف للمشهر تُخازلني ألفاظه في سطوره وأنبظر فيي مستشوره مستنزها غدوت أمين الذين بالفضا باديا بعشت مشالأ ماظفرت بمشله فعائل خشن مثله بمكشل بضائغه تجلو علينا محاسبأ لأنَّ اللَّذِي وشييء مطارف خسينها اصعت أنا فضلي واصبع حافطا

هكادا في الأميد

#### ١٢-[تقي الدين التنوخي]

ابراهيم بن اسمعيل بن ابراهيم بن ابي اليسر شاكر بن عبد الله ، الشيخ الاصيل تقي الدين التوخي . (١)

كان من جملة الشهود وهو كثير السكون، قليل الكلام، سمع من السخاوي، وابن قميره، وعز الدين ابن عساكر وتاج الدين القرطبي وغيرهم.

قال شيخنا علم الدين البرزالي: قرأت عليه مشيخة ابن شادان الكبيرة وغيرهما.

وتوفى رحمه الله تعالى سابع جمادى الأولى سنة اثنتين وسبع مائه،ودفن بسفح قاسيُون.

### ١٣-[ابن الصياح البقاعي](١)

ابراهيم ابن منير، الشيخ الصالح الزاهد، العابد، البقاعي المعروف بابن الصياح كان من كبار الصلحاء الاخيار، وممن يتفتت المسك حسداً اذا ذكرت عنه الاخبار، له سيما الولاية، وعليه طلاوة القرب والعناية، انعزل عن الناس، ووجد في الوحشة الانباس، انجمع فامتدت له المعارف، وانعزل فاجزلت له العوارف، وكان متوحشا من نوعه، نافراً عن الذين لا يراه في طوعه، يمشي في الجامع كأنه مُريب، وينفر حتى نقول هذا غريب، لا يأنس بانسان ولا يتألف باحسان، من رآه قال هذا طافح السكره، لافح الجمرة، شافح العبرة، جامح الخطرة الى المحضرة، جانح الفكرة، الى ان دعاه مولاه فاسرع، واحَضَرته التي وامرى وأمرع.

الدف الحديد لله تعالى في أول لبلة الاربعاء مستهل المحرم سنة خمس وعشرين وسبع مالة.

وحمله الناس على الأعناق والرؤس والأصابع، ودفن بمقابر باب الصغير وكان له بيت في المأذنة الشرقية يأوي اليه وكان كثيراً ما يقول يا دايم المعروف يا دايم المعروف الذي لا ينقطع ابداً، ولا يحصى عدداً، ياالله.

ورثاه الاديب جمال محمد بن نباته بقوله:[١٠][الطويل]

ى وتطلق في صيدانا الشُّهْبَ والحُمَرا

على مِثْلِهَا فِلْتَهُم أَغْيُثُنَا الغَبُري

وجُوهُ أمانينا فيقدُّنَا بيني الأخرى

فقدنا بنى الدنيا فلما تلفَّتُتُ

حاشبة في الأصل عن وفاة التنوخي ومرقده في قاسيون. (الدرر الكامة: ١/ ٧٣).

موجمهةً لا بمرد في نارها الحري بما كنتُ تُبلِي في تطلُّبهِ العُمرا مساكن فيها لاتجوع ولاتغرى لبثت على رغم الديار به عمرا إلى جنَّةِ المأوى فسيحان مَنْ أسرى لفقيك نبيران البضيانية والذكري لفُرقة ذاكَ الصدر قد قرَّسَتْ ظهرا بمضيعة تشكو الشدائد والوزرا منغطلة ليست تواش ولا تُنوى عبيد الأماني وانشنيت خرا إذا نُصِبَ الميزان مَنْ يشتكي الفقرا صبئود إذا ليم يستبطغ بنشير صنبر إلى غاية من أحلها تُحمد تصير على شخصه الثاني قد انتثات ذ فما أكثر القثلي وما أزخص لأشري حملي النشام والأحصال عاويته كأتيري كلالك يحسى العالث للقعراء الللق إلى الري صف القيامة والمحث فليعشخ لني ساز الاستدراة كاتنى مسهدات المارات e se la comunicación de والأكاب ششهي الرابات الأطاط لفقيلة ابراهيم أمست قلوئنا وأنت بجنات النعيم مهنأ عريت وجوعت الفؤاد محبذا بكى الجامعُ المعمورُ فقْدَكَ بعدمًا وفازقت بعذ التوطن ساريا كأذ مصابيح الظلام بأفقِه كأذ المخاريب القيام بصذره مضيت وخلفت الدباز وأهلها فمن لسهام الليل بعذك أثما ومَنْ لعفاف عن ثراء ثَنَى الورَى سيَعْلَمُ كُلُّ مِنْ ذوى المالِ في غر عليك سلامُ الله مِنْ مُثَيَقظ ومَنْ ضَافِر الكشْحين يسبق في غر أيعلم ذو التُشليك أنَّ جفُوننا وأنَّ الأسم، والمحزن قلد جال جؤلةً ألا رُبُ ليل قد حمي فيه من وغي إذا ضحك الشماذ حخب ثعرة الى الله قبلياً بنعيده في تبغياس لقد كنت القاة وصدري شحخ والشلم ينصيباه وفنكرتني طناسيء أصولاي إسر كشت أرخبوك البلدعية سقى لقطر ازماً قد حلك لديه

في حيات به وهر

#### ۱۴-[ابن بارنبانی]

ابراهيم شاه ابن بارنباي، هو ابراهيم شاه، وجده سوتاي الآتي ذكره ان شاء الله تعالى في مكانه من حرف السين.

لما قتل طغاى بن سوتاى على ما يأتي في ترجمته ان شاء الله تعالى قام ابن اخيه ابراهيم شاه هذا مقامه في الحكم على ديار بكر من جهة . . . ((()) فتزوج ابنة الملك الصالح شمس الدين صاحب ماردين ومقامه بالموصل وكان يظهر . . . ((()) مصر ويبوء بخلاف ذلك بالأثم والاصر ، مكراً منه ودهاء ، وفخراً بذلك على غيره وبهاء ، وكانت . . ((()) على الابواب الشرقية ، وتعود إليه بالهدايا والتحف الظريفة ، وهو يدعى انه من جملة من وادها ، وقام على من عاداها في وقت او حادها ، فتصل اليه التصاريف الثمنية ، والكتب التي تنتزل منها على قلب مثله المليكة .

كان قد قتل عمه طغاي في بعض حروبه التي اتفقت، وسالت سيول وقعتها واندفعت، ولما وقف عليه قتيلا نزل اليه وبكى، وحط رأسه على حجره واتكى، واعتذر اليه وذلك بجود بنفسه وبنظر الى مكان رمسه.

لا جرم أن ابراهيم شاه ما تهنأ بعده، وزار عن قريب لحده، لانه مرض بالفالج وما نجع فيه مداواة طبيب ولا معالج، وبقي قريباً من سنتين على جنبه ملقى، لا يترفع الى عافية ولا يترقى [11].

وقيل ان الشيخ حسن ابن هند وحاكم سنجار دس عليه من سمه، واعدمه نسيم الحياة وشمه.

### ۱۵ -[ابن قُريشة](۱)

ابراهيم بن بركات بن أبي الفضل الشيخ الصالح، ابو اسحق، الصوفي البعلبكي الحنبلي المعروف بابن قريشة أحد الأخوة.

شيخ الخانقاه الاسدية بدمشق وإمام تربة بني صصري.

سمع من ابن عبد الدائم وعلى ابن الأوحد وابن أبي اليسر وأبي زكريا ابن الصيرفي

/ / ليست واصحة.

(الدرر الكامة 1/ ٢١)؛ ابن القرشية،

وغيرهم، وروي الكثير واشتهر.

وسمع منه جماعة وأجاز لي بخطه في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بدمشق.

كان شيخاً ذا شيبة منورة، وشكالة بالمهابة مسوّرة، حسن الملتقى لمن يعرفه، كثير الإنصاف لمن اجتمع به وإن كان ما ينصفه، حلو المذاكرة، ظريف المحاضرة، قد صحب المشايخ ورآها، ودخل غابأاسدهم وعراها، عليه أنس الفقراء، وحشمة الأمراء، روى عنه علم الدين البرزالي في حياته وغيره، وعاش هو من بعده وما انقطع سيره، ولم يزل على حاله الى ان لبس كفنه، ولحده اللاحد ودفنه.

ولد سنة ثمان واربعين وستمائة.

وتوقى رحمه الله تعالى منة اربعين وسنع مالة بجام الفدالجان

## ١٦-[الفاشوشة،ابن شمعون]

ابراهيم بن أبي بكر بن عبد العزيز شمس الدين، الكتبي،الجزري،المعروف بالفاشوشة،ويعرف بابن شمعون.

كان يذكر أنه سمع من فخر الدين ابن تيمية، كان يتجر بالكتب باللبادين، ويدخر منه كلما يطلبه من عاج الى ملة او مال الى دين.

وكان يتشيع، ويرى ان عرفه بذاك يتضوع وهو يتضيع.

احترقت كتبه في حريق اللبادين المشهور، وذهب له في ذلك خمسة آلاف مجددة على ما هو مذكور، ولم يبق له الا ما هو في العرض،او في العاريّة التي رمق منها عيشه على برض ''.

توجه في أيام الكامل ابن العادل الى مصو في تجارة واتفق ان حضوت بنت بوري السعيب. مجلس الكامل وغنت.[مجزوء الكامل]

ينا طبلعية التقيمين التمشيس المستحيين هيخيالا والأحادين

فأعجب السلطان ذلك وطلب الزيادة عليه فتوجهت الى شمس الدين المددو (مساسه ماده) على ذلك فنظم لها:[مجزوء الكاما]

قسسماً بديجور الشُغر، ويستنع استان النشاغي،

كدا رسم الكلمة

وباسمسر خلو المغا طف واللمي أمسي سميري مَا لِـا صَّـوارم والسقَسنَا فِعْلُ اللَّواجِيظِ فِي السَّدور

فحضرت عند السلطان وغنته بالأبيات فاعجبه ذلك وأطلق لها كلما في المجلس.

ثم إن شمس الدين عرض له مرض فنقلته ابنة بورى الى دارها وخدمته الى ان عُوفي فقالت له كلما في هذا البيت هو من إحسانك وحكت له ما جرى.

ومن شعره:[الكامل]

وكأنبه فسي البحالتين حديث مِنْ أَيْنَ يُسْبِ طبعَه الجُلمودُ في بعضه فهو الفتي المحمود تُسورا وأمَّسا كِسذُبُسه فسيسزيسدُ (١)

قالوا به يبس وفرط قساوة فأجبتهم كذبأ ومينا قلشم ومساة جلق كلها منحازة ألفاظه بردى وصورة جسمه ولد سنة اثنتين وستمائة.

النافي لساء لسلع فالله ا

#### ١٧-[القاضى شمس الدين ابو اسحاق بن سنى الدولة]

ابراهيم بن ابي بكر بن أحمد بن يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن محمد بن على، القاضى شمس الدين، ابو اسحق بن قاضى القضاة، نجم الدين بن قاضى القضاة صدر الدين بن قاضي القضاة شمس الدين بن سنى الدولة.

كان مدرس الركنيّة بدمشق وعنده انقطاع ومحبة للفقراء، روى عن خطيب مردا، وسمع من الفقيه محمد اليونيني.

. . در . حدة أنه تعالى ثامل من شهر ربيع الأول [١٣] آسنة عشر وسبع مانة.

ومولده تقريباً سنة ثمان واربعين وستمائة.

١/ إطقاضي سعد الدين بن حباسة]

ابراهيم بن حباسة القاضي سعد الدين، مستوفى ` دمشق وحلب وصفد.

في الأصل: برداً بدل بردي، وتورا ويزيد من قروع بردي،

المستوفى : حمعها المستوفون، وهم كتاب الأحوال بالدواوين، والدين بضبطون ما يتبعها. ومسند استيفاء. أو استيفاء الدولة (محاسة الدولة) (معجم الألفاظ التارغية: ١٣٨).

كان مليح الشكالة، سديد المقالة، دَرَب صناعة الديوان وخيرها، وتمم نقصها وجبرها، وكان كما يقال يداً وفكا، وتحريراً لا يرى النافذ فيه شكا، ولي استيفاء صفد مدة، ورأى فيها من السعادة ضروبا عدة.

وتوجه الى باب السلطان في واقعة سنجر الساقي، وانتصر فيها عليه وجعل روحه في التراقي، ثم انه نقل الى استيفاء التراقي، ثم الى استيفاء النظر بدمشق وهو على سعده مقيم، وحظه الزايد يستغني عن التقويم، الى أن فوّز، وحصل على ما تحوز.

وتوفي رحمه الله تعالى في ثالث عشر المحرم سنة ثمان وحشريل وسنه مايا

كان أولاً نصرانياً وباشر عماله خان سلا ولما عمره الجاولي قال لي حصلت فيه خمسين الف درهم ثم أنه أسلم وعمل استيفاء صفد ورأى فيه خيراً كثيراً . ولما وقعت فتنة علم الدين سنجر الساقي بينه وبين الأمير سيف الدين ارقطاى نايب صفد جهزه الى مصر فانتصر الساقي عليه قدام السلطان، وجهز الجميع الى عند تنكز نائب الشام فتأخر بعده، ولحقه، ودخل الى تنكز وحاققه، فنصره الله عليه، وعاد إلى صفد، وأقام مدة، ثم أنه رسم له بحلب، فتوجه اليها، واقام مدة الى أن مات.

## ١٩-[ابو اسحاق البغدادي المخرسي

ابسراهسيسم بسن السحسسن بسن صدقسة بسن ابسراهسيسم شسرف السديس، السوق السحق، البغدادي، المخرمي، الدمشقي.

سمع من ابن اللتي، وأبي نصر ابن عساكر، وأبي الحسن بن مقير، ومكره أس الى الصقر، وجعفر الهمداني، وأجاز له ابن صبّاح والناصح وأبو الوفاء محمود بن مندة، تعرد وروى الكثه .

وعمر دهوا، وأصفت له الحياة الشهية نهرا، وكان حسن الأخلاق، تده مه مد مدمي الانفاق، يؤم في مسجده ويغير في التسميع وينجده، الى أن نال مدر حد، مسحل السوب ريحه.

ولد سنة اربع وعشرين وستمائة.

( ۱۳۲۱ خدولته ۱۲۳۰)

#### ٢٠-[ابن عبد الرفيع الربعي]<sup>(١)</sup>

ابراهيم بن الحسن بن علي بن عبد الرفيع الربعي، المالكي، قاضي تونس.

سمع من محمد بن عبد الجبار الرعيني سنة خمس وخمسين كتاب البخاري عن أبي محمد ابن حفظ الله، وذكر انه سمع الموطأ عن ابن حفظ الله عن أبي عبد الله بن ابن رزقوال (٢٠٠). قال: وسمعت أربعين السلفى على الفقيه عثمان بن سفيان التميمي سنة ثمان وخمسين عن الحافظ ابن المفضل.

وسمعت مقامات الحريري عليه: أنا أبو جبير عن الخشوعي: كان بمدينة تونس قاضيا، وبما قسم له في العلم راضيا، ينتقي وينتخب ويدخرأجره عند الله ويحتسب، اختصر كتاب «التفريع»، وسماه «السهل البديع»، والكتاب المذكور لابن الجلاب في مذهب مالك، وعمر زمناً طويلاً، ووجدت مدة حياته الى الطول سبيلا، الى أن اجتحفه سيل المنية، وقطع من السير للنه الهنية.

ولد سنة ثلاث وثلاثين وستمائة.

. يا هي رحمه الله تعالمي سنة اربع وثلاثين وسبع مائة.

#### ٣١-[جمال الدين ابن النحاس]

ابراهيم بن خالد ابن عباس الانصاري، الدمشقي، الامير جمال الدين، ابن النحاس، كان رجلاً عارفا بالسعي والتقدم، والتعمير والتهدم، قفز من سوق النحاس الى ان صار تفدى كفه وتباس، وتولى بدمشق ولاية الحرب، وتحدث في الوصل والقطع والضرب، ولم يزل الى أن ضعف باصره "، وقل في ذلك ناصره، وناب عنه ولذه مدة الى أن عمي، وجاش صدره بالحقد وحمي، فعزل عن الولاية، وذهبت تلك العناية. ثم انه لبث مدة الى أن ما حمل النحاس التطريق، وغص وهى في حلقومه بالريق.

الماد الماد الماد القعلة سنة ثلاث عشرة وسنع مالة ا

كان اولا [١٣] هو وابوه من سوق النحاس بدمشق، وكان يخدم الأمراء وبالغ في خدمة الأفرم

(الدرر انكامة ٢٣/١)

كدا في الأصل وفي (الدرر الكامنة: ٣٣/١): ابن زرقون.

ندا في الأصل

قبل النيابة، فلما تولى النيابة تولى مدينة دمشق في ولاية الحرب، وكان له مرؤة وأملاك وسعادة، ولم يزل الى أن ضعف بصره، وناب عنه ولده الى ان عمى فعزل، ولزم بيته الى أن مات.

## ٢٢-[مقدم الدولة ابراهيم بن صابر]

ابراهيم بن صابر، مقدم الدولة.

عهدي به مقدم الدولة في سنة ست وثلاثين وسبع مائة، وأظنه كان فيها من قبل ذلك، وكان السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون يعظمه، ويطلبه وهو في دسته دار العدل ويقول يا ابراهيم تعالى فيجيء اليه ويدنيه حتى يضع فمه في أذنه ويسر اليه ما يأمره به، ومثل الامير سيف الدين الاكول الاتي ذكره ان شاء الله تعالى واقف حتى صار ارفع من الحجاب ومن غيرهم، وكان ضخما طويلا، عارفاً بما يعانيه من التقدمة نبيلا، ابتز الناس أموالهم في المصادرات، وتناولها في الاوايل والمبادرات، فحصل أموالا جمة، وأملاكاً ما حصله قبله ذو همة، ورتبه السلطان وعشرة من رجاله يمشون في ركاب شرف الدين النشو ناظر الخاص . لمن جرح تلك الجراحة، وكان لا يؤذن الفجر الا وهو في رجاله على الباب، فاذا ركب كنوا معه إلى أن يدخل البته، هكذا ابداً في السفر والحضر، ولكنه بعد ذلك تسلمه عند غضب السلطان عليه، فكان يعاقبه ويضربه فيقول بوالحضر، ولكنه بعد ذلك تسلمه عند غضب السلطان عليه، فكان يعاقبه ويضربه فيقول بمقدم ابراهيم فيعذر اليه بأنه مأمور، ومات هو وجماعة من أهله من المصادرين تحت مقرعه، مقدم ابراهيم فيعذر اليه بأنه مأمور، ومات هو وجماعة من أهله من المصادرين تحت مقرعه، الا أنه مع ضخامته وطوله لم يكن فظا غليظ القلب بل كان فيه رحمة ورفق بالضعيف واصطف

وأقام بعده لكنه ليس في تلك العظمة الى أن

والظاهر آنه نكب قبل موته وصودر والله أعلم.

## ٣٣ ] رضي الدين الآب درمي الحمالمي ،

ابراهيم بن سليمان ابن الشيخ، الامام العالم، رضي الدس الحر. الى أب كرم بليدة صغيره قريبة من قولية كثيرة الفوائه الرومي الحشي المعددف المسلمي

لمنست. كرسي من أربعة كراسي الكتاب يكسون عدار بال المنطان ، وتصعون وه مهم بالديرة و ... با وارد ............... التشفيد ، ويقال كراسي الدست ، أو توقع الدست أو كانه الدست ، ومعجد الأقامة ال الجرد ... 193

هو الدي يبط في الأموال المجامية بالسلطان (مهمية الأمامة الديمية - ٥٥٠

<sup>(</sup>الد. و الكامية ١ / ٢٧)

كان شيخاً عليه وقار، ومهابة لا يعتريها احتقار، أبيض الشيبة طويلها، حسن الطلعة اسيلها، يعرف المنطق جيدا، ويدعى فيه سيراً، تفرد بهذا الفن في زمانه، كأنه فيه ارسطو اوانه، وكان لين العريكة، كأنه من سهولته تريكه، محسن الى الطلبة والتلاميذ والاصحاب، باذل البشر لمن امه يتلقاه بالترحاب، وكان ديناً، خيراً أمينا، حج سبع مرات، ونال ما قدره الله له فيها من المبرات، ولم يزل على حال الى ان خرس المنطقي، واتاه ما كان يرتقب ويتقي.

وتوفي رحمه الله ليلة الجمعة سادس عشر شهر ربيع الاول سنة اثنتين وثلاثين وسبع مائة. وحضر جنازته جماعة، وقرأ عليه جماعة من الأعيان والأفاضل.

وكان مدرس القايمازيّة التي تحت القلعة، وتولاها بعده قاضي القضاة عماد الدين الطرسوسي الحنفي.

#### ٢٤-[القاضي كمال الدين بن الطائي]

ابراهيم بن سليمان، ابن أبي الحسن بن ريّان، القاضي كمال الدين بن القاضي جمال الدين الطائي.

وسيأتي ذكر والده في مكانه إن شاء تعالى.

كان من جملة موقعي حلب ووقع في الدست قبل موته بقليل، وكان يكتب المنسوب الرايق، ويراعى فيه الأصل الفايق، فتخال طروسه حدائق ونباتاً في خدي غلام مراهق، ويظن انها برود يمانية وليست مهارق، وكان يعرب جيداً ويغرب، ويأتي بما هو اغرب من عنقاء مغرب، الا أن الاجل تحيّف كماله، وادخل على الف قده من المنون الا ماله.

ا ما دي رحمه الله تعالى في يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذي القعدة سنة ست وخمسين .

ومولده بصفد في حدود العشرين وسبع ماثة فميا أظن.

وكتبت [١٤]الى أخيه القاضي شرد الدين حسين أعزّيه فيه، وأول الكتاب قصيدة وهي:[مجزوء البسيط]

تعرب السنداء واصبر لتحظی بخیر حظ واثنت لفقه الکیمال یافن اکسرم بیه مسن اخ کسریسم

وطيّب الأضل والنفضاء من غَيْس حضْ يدوم الله تساء كرماله خافس الله السلواء قد فاق في الفهم والذّكاء

بالحملم والعلم والوفاء كأنه السعيف في المضاء بالزُّهر من أحرف الهجاء إذ لسيسس والسرُّ هسرٌ بسالسسواء وذا يُـــــــرَى دائِـــــــــم الـــــــرُواءِ في صححة الوضع والمشفاء اذْ شادَه مُسحكه السباء لحا تعرى منه الكسيائي رْدَى السب رَوْضيةِ السبقاء مسن السخسطسايسا يسؤم السجسزاء عسنسيث نسفسسي ذات السشيقاء لسم أدر حستسى غسدت ورائسي واستمتعتني داعيى التغيياء جسلُ وعُسنُد بسي إلسي السرّثساء فسي السجمهر مستمه وفسي السخماء أقسسول فسسؤلأ بسسلا ريساء حشى عملى المسذر في لسمه،

مُكمُّل اللَّذَاتِ قلد تلجللي يُسمناه كم قَدْبسرعتْ يُسراعاً ووشنفت طيرسها ووشت غلطت فسيما أراه خقا لأنَّ زَهْ السريساض يسذوري فسمسائسة ابسنُ السوحسيد ثسانِ اغسرابُسه سساد فسي السبسرايسا طار ابن عُمصفور منه خوفاً وكانَ غُصْناً رَظْباً ثَنَّاه ال وراح غنضا خفيف حمل ولسيسس مسشل السذي رثساه ستشوذ عسامساً كسانست أنسامسي وأشقسكت بسالسذنسوب ظهري ذغ ذا فيخطبي به جسيم كسان جسميسل السفسفات فسردأ وجَسمُسلِسة الأمسر فسيسه أنسى إن فسراق السكسسال صسفست

وكان هو قد كتب إلي من حلب في أوائل سنة خمس وخمسين وسبع مائه عفس در صلتي هي من براعته مجمع البحرين، ومن لفظه وخطه مغاص النفيسين من من من وصحت بذلك في الشام شامه، وغدا برق فضلها لامعاً لمن شامه، وبنهي بعد شوافي تعلى سطور الطروس في غصونها، وأثنية تستنزل الورق بأطراقها من عصوبها، انه ما برح بنده مولان وفوايده ، ويشاهدها، ويتعاطى نشوة الختام ويتعاهدها، ولم يزل له من أمثله مه لان أدارده

اس عصفور والكسائي من علماء البحم

العبارة (فوائده وحتى. - مولانا) استدركت على الهامش في الأصل

الى أخي المملوك كوؤس مدام، ولها من ميم مسك قصيدته الميمية ختام، ومن مخبأة شرح اللامية غرايس تجلى على الافهام.

وانما فيها أماكن تحتاج الى مقابلة على النسخة الأصلية، ومواطن لم يكن مرآتها في قراتها جلية، وتتمات تركت فعسلت مطالعها اذ كانت من الكتابة... (()، فاختار المملوك حيث اسمه ابراهيم أن يطرب بنوبته في نسخته الخليلية فإن اقتضى رأى مولانا ينعم بتجهيز النسخة الصحيحة الكاملة ليقابل عليها نسخته التي حرمها الكاتب ما يجب من المقابلة، ومنعها من جبرها بالتصحيح فاستحق المقابلة، ليحكم المملوك جوهري معانيها الصحاح، ويزيل تعجبه من فساد هذه النسخة المنسوبة الى الصلاح وان تعذر تجهيزها جملة فيكون مجلداً بعد مجلد، ليقابل عليها ويعيده الى خليلة والعود احمد، ان شاء الله تعالى.

فكتبت أنا إليه الجواب ارتجالا من رأس القلم:[مجزوء البسيط]

لا يستنظس السناس قبط شبوقي التي كتمال حبوى التمعيالي[١٥](٢)

فالسيدرُ أفنني النظلامَ سيِّسراً ليسرُزقَ النَّفُوزُ بالكَسمَالِ

يقبل الارض حيث ابن مقلة لتلك الكتابة شاخص، والفاضل لذلك الترسل ناقص، والميداني لتلك البلاغة ناكص، تقبل من زكاوة، وتأكد في المحبة عهده، وتحدد في الثنا على مر الزمان ورده، وعذب في الدعا ورده، فما نبع الاوأينع بجالاجابة ورده، ورود المشرق الذي حلا، وغلا وزره في البلاغة وعلا، وشاع ذكره لما ملأت محاسنه الملا، واتضح معناه في ليل سطوره التي أسدفت فقال أنا ابن جلا، وضمته الى صدره فشفى به عليل مهجته، ورفعه على ناظره، فقضى له بتحية وبهجته، وفقه عن طروس فضة، او الذراري الثابتة في اوجهالا المنقضة، فسره إذ فسره، وصدق بمعجزاياته لما تصوره، وشنّقه وقلده وسوّره، وورد منهل فضله المصفى، ورأى ما لوراه الخياط لمزق حلل الرفا، وعلم أن الكتاب من قبله في نقص وابراهيم الذي وفي، وقال هذا الفن الذي مات وما رأه بوحيان في حيّان، وهذه الفضائل التي ضوع رياها بنوريّان، وهذا النثر الذي شكا الفقر اليه صاحب القلاد، وهذا السجع الذي لا يتطاول الى قصوره اصحاب البيوت ولا أرباب القصائد، وهذا البيان الذي حملقت اليه عين المحاحظ، وهذا البديع الذي لاق بالاسماع ورّاق في اللواحظ، وهذا وهذا، إلى أن لم يحد للوصف مّلجا ولا للعطف ملاذا، وانتهى الى ما أشار اليه، مولانا من شرح اللامية التي في يحد للوصف مّلجا ولا للعطف ملاذا، وانتهى الى ما أشار اليه، مولانا من شرح اللامية التي في يحد للوصف مّلجا ولا للعطف ملاذا، وانتهى الى ما أشار اليه، مولانا من شرح اللامية التي في يحد

لست واضحة.

هذا البيت في الأصل داخل مع النثر.

خدمته، والنسخة التي انتقعها الناسخ وساقها الى حوزته، وما يحتاج اليه مع جبر مولانا من المقابلة التي تصح ما بها من السقم، ويسلك بها من الصوّاب ارشد نعم، وقابل المملوك ذلك بلامتثال وتحقق أن ذلك من جملة الاحسان، والشفقة على المملوك حتى لا ينسب إليه جهل ولا نقصان، والمملوك فيعتقد في فضائل مولانا ما يغنيه عن ذلك، ولم أمعن النظر في أغلاطها، وانعم بجوده التأمل لضواء ليلها الحالك، وجعلها في الصحة مناراً يهتدي به السالك، فهو لا يأتي على لحن إلا أعربه ولا خطأ إلا صوبه، ولا نقص الا اتمه، و لا مشكل الاوتور ليلمة المدلهمة، على أن المملوك ما يفرح بأن يرى الأصل عنده كاملا، ولا يرَى السعد لضم اجزائه شاملا، ولا تزال الأجزاء مفرقة في العادية جزءاً بعد جزء، امّا لجد من الطالب وامّا لهزء، فان اقتضى الرأي العالي تجهيز النسخة التي في خدمته ليتولى المملوك مقابلتها بنفسه، ويشرف بخدمة مولانا بين ابناء جنسه، فأولانا علو الرأي وشرفه، وفردوس الامر وعزمه، إن

## ٢٥ [عز الدبن بن العجمي] ٢٠

ابراهيم بن صالح بن هاشم، الشيخ عز الدين ابو اسحق ابن العجمي الحلبي، الشافعي.

سمع بدمشق من خطيب مردا ولم يكن المكثر،وكان آخر من روى بالسماع من الحافظ بن خليل.

كان من بيت علم ورياسة، وحلم وسياسة، وحدث بدمشق وحلب، وقصده الناس السعي والطلب.

وأخذ عنه الشيخ شمس الدين الذهبي وغيره ولم يزل الى ان نعب غراب بيند، واله في القبر ملء عينه.

The second secon

وكان من ابناء التسعين، كان عنده عن الحافظ بن خليل ثلاثة أحراء رو ها مي م. د. ، د... دمشق غير مرة وحدث بها، ورحل الناس اليه.

140 Can 15 \*

ببراهيم بن عبد الله، الشيخ القبائح، الكردي، المشرقي، المعادف بالقائمة، دن عام الده

( بدر العامة ١ ، ٢٧)

صابراً لفقره مجاهدا، منجمعاً عن الناس، منقطعاً عن مخالطة الأدناس، ماله مطمع في مطعم (۱) ولا مطمع م. . (۲) قوت وانعم من انعم، انقطع بقرية بين القدس والخليل، ورضي بذلته بين يدي الملك الجليل، استصلح لنفسه مكانا وزرعه، وغرس شجراً أطعمه من رغبه في ذاك وأطعمه [17] وتأهل بعد ثمانين وستمائة، وجاءه الاولاد على كبر، وكان أمره في ذلك من العبر، وقصد بالزيارة وظهرت علامة كرامته والامارة، وحكيت عنه كرامات عدّة، وجليت من بركاته ليال مسودة، ولم يزل الى ان طفيء مصباحه، وطفا من الموت اجتياحه.

توفى رحمهٔ الله تعالى سنة ثلاثين وسبع مائة.

## ٢٧-[أبو اسحاق الشيراري الدمشقي] (٣)

ابراهبم بن عبد الرحمن، ابن احمد بن محمد زين الدين ابو اسحق بن نجم بن تاج الدين ابن الشيرازي الدمشقي.

كان شيخاً جليلاً، مسندا نبيلاً، يشهد مع العدول، وماله عن الخير عدول، له في مسجد اقامه، والبهاء وراءه وأمّامه.

وكان قد سمع من السخاوي، وكريمة، وتاج الدين ابن حموّية وجده وعده وعده ، وخرج له الشيخ الامام صلاح الدين العلاي مشيخة وتفرد بعده اجرا، ولم يزل يسمع الطلبة، ومابه من ذلك قلبه، الى ان سكن الثرى، وعدم من الحياة والقرى.

ولد سنة اربع وثلاثين وستمائة.

رادي أحدد للدالعالي مللد ربع عشرة وسنع مالة ا

#### ۲۸-[صارم العواد]

ابراهيم صارم العواد.

كان في صناعة الطرب كاملا، وعلمه بدقائقها شاملاً، لعب بالكمنجان، الى ان لم يجد الاسناد فيها له منجا، وفاق في فنها فلم يكن كمن راح ولا كمن جاء، أما الطارن فكل قلب

ليست واضحة في الأصل. كذا قرآناها. لست واضحة في الأصل. (اشرر الكامة ٣٦) كما في الأصل المطرب المعروفة.

إحدى آلات الطرب

طار اليه، وتخيل أن الشمس والبدرَ في يديه، ولم ير الناس مثله من يطرب، ولا ألطف من حركاته كلما صرخ في يديه يضرب، وما يرى أحد أنه ملك فيه غيره ما ملك، ولا أنه سلك في إتقانه ما تسلك.

واما العود فكان ابراهيم فيه ابراهيم المُوصلي (``،بل لو عاصره لتحقق أنه مثل بطن عوده فارغ غير ممتلىء، يكاد لخفة يده يجري الماء في عوده،ويرى البرق من يده في العِفَاقَات يلمع في صدوره وصعوده،كأنما هو حمامة تسجع على عودها وتغدو وتروح، واذا غنى هو جاوبه عوده ولم يكن شجر الأراك مع الحمام ينوح.[المنسرح]

يلعب بالعَقْل شَذْوُه لَعِبَ الـ مرج بمنشوره لولو الحبب

لو تسمع الوُرْق شَدوهُ خَلَعَتْ عَلليه أطواقها مِنَ الطرب

وجرت له مع الناصر احمد أمور،ولو صخ أمره لكان أميراً كبيراً وغيره المأمور،ولكن فات ما ذبح،وما خسر الا من ربح، ولم يزل على حاله الى ان راح الى البلى بغضته، ولم يقدر على شرح قصته.

رعوفي رحمه الله تعالى في شهر رجب الهاد مناه السنل وحمسل منا واح

كان قد قربه الأمير سيف الدين تنكز "ولازمه في سفره وحضره، وكان يعلم عنده حواري وأعطاه إقطاعا جيداً في حلقة دمشق، وألبسه الكلفتا ولما أمسك تنكز طلبه طاحار الدوادار ودخل به الى السلطان الملك الناصر وقام بمصر تلك المدة، ثم إن السلطان الناصر حسد أخذه معه الى الكرك وأقام عنده تلك الملة واوعده بأمور منها أنه يعطيه إمرة طبلخاد: وهد أقل ما اعتقده في حقه والا من الناس من قال أنه وعده بنيابة دمشق، ثم أنه بعد ذلك كنه أحد منه الإقطاع، واستمر بيده راتب كان له اولاً على دار الطعم بدمشق كان ينفت به ويفل الحدم الى أن مات رحمه الله تعالى.

#### ٣٩ - [ابن العماس أدر]

ابراهيم بن عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد س أحد، من حال من من من الله بن محمد من أحد، من حال ما نصر، القاضي، الوئيس، الكاتب، البليغ شمس الدين، ال القاضي، حدل من من المخاومي، الخالدي، كاتب الاشاء بالميار المصرية

من أشهر المعنين في العصد العناسي سترد ترجمته في موضع احد

كان شكلاً تاماً في خلقه، ساداً لما يسند اليه من الانشا من سعة خرقه، أشقر بوجه أحمر، قدبدا الشيب في لحيته كالروض لما أزهر، يكتب خطا تحسده العقود، ويباهي به الروض المجود، وتزدهي الكواكب بضيائه، إذا كان في منازل السعود [١٧] ان انشأوشي المهارق، واحمل زهر الخمائل والحدائق، وحسد العذار الجديد سطور، وتمنى الروض اليانع لوحوى منثوره، وود الأقق لو استعار من طرسه صبحه، ومن مداده ديجوره (١٠)، يرشفُ السمع كلامه مُداما، ويتعاطى كووس فقراته الندامي، من بيت كتابة ووزاره، ورياسة قديمة وصداره، رافقته بديوان الانشا في قلعة الجبل مدة، وحللت برويته من الهم شده الشده، ثم انه رسم له السلطان الملك الناصر بتوقيع الدست قبل موته بقليل سفاره الأمير سيف الدين تنكز فيما اظنّ.

قال قاضي القضاة بهاء الدين ابو حامد السبكي: تولى كتابة الدست في سنة ثلاث وأربعين وسبع مائة، ولم يزل على حاله في توقيع الدست الى أن دعاه الله للقياه، وأوحشت الدنيا من بقياه.

وتوفي رحمه الله تعالى في أحد شهري ربيع من سنة ثلاث وخمسين وسبع مائة.

وكان عنده مماليك ترك وله تجمُّل في ملبسه، وورث نعمة طائلة وحصلت له وجاهة عند النواب ولو دام له الامير سيف الدين بهادُر التمرتاشي لرقًا.

وكان قد استعار من القاضي جمال الدين ابن العلامة شهاب الدين محمود جزءاً من قلائد العقبان وابطأرده.

> قال جمال الدين فكتبت اليه: [الخفيف] قُلُ لرَبُّ العُلى فتى القيسراني حلُ جيدي بالفضل منك فاني

حين يأتي منشيَّه المهراني عماطل من قلائد العقبان

فلما وقف عليها القاضي الشريف شهاب الدين الحسيني قال:[الخفيف]

يا ابن غيَّثِ النَّدَى وبحر المعاني درةً في النُّبحورِ والسماني

انت للمُلُكِ زينة وجمالُ " غينيت عن قلائد العِمقيانِ

وكتب لي شمس الدين المذكور توقيعاً بزيادة عن السلطان الملك الناصر، محمد وهو: رسم بالامر الشريف العالي لا زالت أوامره تزين المناصب باكفائها، وتزيد المراتب وجاهة بمن تريد صلاحه في علائها، ومراسيمه تمن بعوارف الايها، لمن جعله عرفانه من اوليائها، ان يراد المجلس السامي القاضي فلان الدين على علومه الذي بيده المستقر باسمه في الشهر دراهم

الديحور . الطلام .

كذا عله كذا وفي اليوم خبز كذا لحم كذا شعير كذا وفي السنة كذا زيادة على الجوخة قرطية مغشأة لتفرده في البلاغة عن مناضل او مناظر، وتفننه في الكتابة التي تثلج الصدور، وتبهج النواظر، واتيانه في المعنى البسيط باللفظ الوجيز، واعتراف أمثاله بالقصور عما ينتجه فكره السليم من التعجيز، طالما ذبح المهارق بابوابنا الشريفة برايق خطه وفايق لفظه، ونظم في تقاليد الوزارة المنيعة من در معانيه ما يتسارع الهمم الى التقاطه وحفظه، فليتناول ذلك شاكر الا نعمنا الشريعة على هذا المزيد، وليعلم احساننا ثابت ويزيد والله يبلغه من النعم ما يريد بمنه وكره إن شاء الله تعالى.

ى ا كُــطــفُ مَـــنــاهـــا بـــزانـــي والسـيـــهـــا قـــيـــــــــــ رانــــي

## ٣٠-[ابو اسحاق الفزاري الصعيدي]'''

ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن سباع بن ضياء الشيخ، الامام، الورع، العلامة شيخ الشافعية، برهان الدين، ابو اسحق الفزاري، الصعيدي الاصل، الدمشقي 'شافعي، مدرس البادراءيه وابن مدرسها الشيخ تاج الدين.

سَمْعه والده الكثير في صغره من ابن عبد الدايم وابن أبي اليُسر والموجوديس في ذلك العصر، قرأ العربية على عمه شرف الدين الفزاري وتفقه على والده وقرأ الأصول. وبعص المنطق وكان يخالف الشيخ تقي الدين بن تيميّة في مسائل وماتها جراقط وكان [١١] ممها يحترم صاحبه اذا اجتمعا ولما بلغته وفاته استرجع وشيّع جنازته.

وكان رحمه الله تعالى قد نشأ في صيانة، ورقا في ديانه، وإكباب على العلم و لاوده صول عمره، وتواضع وخير من أول حاله الى خاتمه أمره، وزاد اشتغاله بعد أليه، وطالع ولطر وما اقتصر على التنبيه يكاد يستحضر غالب الرافعي في مسائله، ويورد لفظه بتقاريه ودلانه. حي يقول هذه المسألة في الصفحة الفلانية من المجلد الفلاني، ويكشف علم علم علم أعلى العلوب بل يقارب ويداني، اشتهر بذاك، وعلم جميع الكتاب حتى دأم لا ما المهر على وعلم من وقت التنبيه شرحاً حافلاً، وتحققوا أن بداية هذا الكتاب مثل الهجاء، ولا بداية، الشرح من وقت يوافيه حقه، ويعطيه الطاعة كل فاضل فما يعوقه عن التعابه على عبره ولا بعده، معد من وقت

(الدرر الكامية ١/ ٣٤)

من فضول في بعض الفصول، وزيادات بيان لا تعلق لها بالفروع ولا الأصول، وعلق على «منهاج» النووي جر الطيفا فيه نتف، وكلامه فيها اطرب من حمام الايك اذا هتف، وكان صادق اللهجة فيما ينقله، صادق المهجة فيما يتروى فيه أو يتعقله، طويل الروح على الدروس والاشغال، كثير التوغل في الايضاح والابغال، حريصا على تفيهم الطالب، يود لو بذل كنوز العلم وما فيه من المطالب، لا يعجبه من يورد عليه تشكيكا، ولا من يطلب منه تنزيل الفاظا ولا تفكيكا، لأنه هو فيما بعد بذلك يتبرح، فيما يحب من غيره ان يسابقه ولا يتسرع، وذلك ليس في مزاجه، وحدة تلحقه عند انزعاجه، وحاجة إلى استعمال الشير لعلاجه، فقد كان ذلك نقله على الدوام، ولا يحل باستعماله في يوم من الايام، وكان دقيق البشرة، ظاهر الوضاة كان وجهة حبره، وله حظ وافر من صدقه وصيام، وتهجد في الليل وقيام، قل أن يخرج الشهر وما يعمل فيه لأهل مدرسته طعاما، ويدخلهم الى منزلة فرادى وتؤاما، ويقف لهم عند الباب ويدعو لهم ويشكرهم، ويعرفهم بالميعاد الثاني وينذرهم، وفتاويه كلها مدة، واحترازاته وقيوده فيها مسدده، قد كف لسانه وسمعه عن الغيبة، ومنعها من مجلسه دفعة، منجمعاً عن الناس، بعد في الوحشة منهم غاية الإيناس، وتنجز من السلطان مرسوماً ان لا يحضر مجلساً اذا فقد، ولا يطلب لذلك اذا فقد.

وطلب للقضاء بعد ابن صصري فاستعفى لذلك وصمم، وألح عليه الامير سيف الدين تنكز فخصص الامتناع وعمّم،وحج غيرة مره، وتجرع من التكلف لذلك كل مرّة.

وحدَّث «بالصحيحين»، وفاز من الرواية والدراية بالقدحيُّن...، وخرّج له الشيخ صلاح الدين العلاءي مشيخة قرأت عليه، وسردها الناس لديه.

وولي الخطابة بالجامع الاموي بعد عمه الشيخ شرف الدين ثم عزل نفسه، وقلع منها ضرسه.

ولم يزل على تلك الطريقة التي أخذها عن السلف، وتفرد بارتكانها في الخلف، الى ان جاء المحاق لبدره، وانطبقت على درته الثمينة صدفتا قبره، ففجع الناس فيه، وعدموا اللؤلؤ الذي كان يقذفه بحر علمه من فيه، وراح الى الله على اتم سداده، واكمل اعتداد ليوم المعاد، وكانت جنازته مشهورة، وآلاف من حضرها غير معدودة، فرحم الله روحه، ونور بالمغفرة ضريحه.

مولده في شهر ربيع الاول سنة ستين وستمائة.

العالم المراكز العربي والمنطوع والمشالين والمديع المائم

وله نظم ونثر متع، لا يخط في ذلك ولا يرتفع، ومنه قوله وقد ترك الخطابة:[الطويل] وإنسي لأستُسحيسي من الله كُلما وقفِيتُ خطيباً واعظاً فوقَ مِنْهِر [19]

ولستُ بريعاً بينهُم فأفيدَهُم الله الله الله الله الله عنه مواعظُ مَنْ بري

قلت: كذا أنشدنيهما الشيخ أمين الدين محمد بن على الأنفى عن مصنفهما وكذا رأيتهما في البدر السافر الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوني رحمه الله تعالى.

ولو قال رحمه الله تعالى الا انما تشفى المواعظ من بري لكان ذلك أحسن وأمتن وأتم في الجناس ورأيتهمًا بعدها في ديوان الخطيب يحيى بن سَلامَة الخصفكي وهو بهمًا احق.

## ٣١-[بهاء الدين بن المقدسي] (١)

ابراهيم بن عبد الرحمن بن نوح بن محمد، الشيخ الأمين العدل، بهاء الدين أبو اسحاق بن الامام العالم ، مفتي المسلمين ، شمس الدين ابي محمّد المقدسي الشافعي .

سمع الحديث من ابن مسلمة، وابن علاف، وشرف الدين المرسى، والمجد الاسفرايني، واسماعيل العراقي واليلداني، والكفرطابي،وابن طلحة،والشريف بهاء الدين النقيب. وخطيب مردا وابن عبد الدايم وغيرهم، وخرجت له مشيخة منذ حج وحدث بها بالـمدينة في سنة ثلاث عشرة وسبع مائة،قرأها عليه الشيخ على الختني ثم رواها بدمشق غير مرة، وأجاز له ابن الجميزي والشاوي، واحمد بن الجباب وجماعة في سنة واربعين وستمانة. و أجاز له من بغداد، محمد بن المثي والاعرابن بن العليق والموتمر ابن قميره وجماعة في سنة ثمان واربعين. وتفرد في دمشق برواية كتاب الآداب للبيهقي عن المرسي سماعا وتفرد بغير ذلك.

وكان في السير مشكورًا، وبالأمانة والعفه مذكورًا، وفيه خيرُوبر، وتعهد الإصحاب في العلن والسر، وعنده كفاية ونهضة، ومرؤة يؤدي بها في الإحسان فرضه، ووقف عمى حهات البراوقافا، جعلت له في أوغوار الذكر الجميل احقافا، ولم يزل على حاله الى أن برز لمرحس نوقه، وأقام الموت سواقه.

ومولده سنة تسع وثلاثين وستمائة بالشامية الجوانية بدمشق

وكان ناظر المدرسة الرواحية بعد أخيه اكثر من ثلاثين سنة وعند و ودار ووقف جامع العقيبة وغير ذلك.

### ٣٢-[زين الدين بن أبي المنى القنائي](١)

ابراهيم بن عرفات بن صالح، القاضي زين الدين بن ابي المنى القناءي.

الشافعي، تولى الحكم بقنا، والتقى الاعدام بالبيض والقنا، لانه كان يتصدق في كل يوم عاشوراء بألف دينار على من هو محتاج، ويلحق الفقير المسكين من جوده برب التاج، مع حسن وجه ساعة البذل، لا كما يتكلف الخير وفعله الساقط النذل.

قالت امرأة: جئت اليه يوم عاشوراء فاعطاني، وعدت الى منزلي واعطاني، ثم صرت اليه ثانيا فأنالني وخؤلني، ثم رددت اليه ثالثا فحباني وما حوّلني، ثم فعلت ذلك مرّات وهو يجود عليّ ببرّه، ولا يطوي عني حسن بشره، الى أن تكمل لي منه ذلك اليوم ستمائة درهم، فأشتريت بذلك مسكنا وأراحني من الهم.

وكانت له عقيدة حسنة في أهل الصلاح، ويأخذ من أدعيتهم ما هو أوقى له من السلاح، ولم يزل على خير الى أن مات، وعُد من الرفات.

، يعالم في بك بنية تربع واربعيل وسبع مائة.

#### ٣٠ إم جد الدين بن الخيمي الحلي] (٢)

ابراهيم بن علي، الاجل أبي هاشم بن الصدر، الاديب المعمّر، أبي طالب محمّد بن محمّد بن التامغار، مجد الدين، ابو الفتح، ابن الخيميّ الحليّ.

سمع من والده بسماعه من بنت سعد الخير وسمع من الرشيد العطّار مجلس البطاقة، ومن ابن البرهان، صحيح مسلّم، واجاز له الحافظ المنذري، ولاحق الارتاجي والبهازهير وأبو علي البكري وخرج له التقى عبيد مشيخه وحدث قديما، وسلك طريقا قويماً، وأخذ عنه المصريون وسمعوه، وارتضوه وما دفعوه، وزان بالرواية زمانه، ورضّع دره في تاجها وجمانه، الى ان ادركته الوفاة، وختم الموت نطقه وفاه.

(الدرر الكامنة ١٠/ ٤١): وإحدى نسخه: القباني.

(الدرر الكامة ١/ ٤٧)

## ٣٤-[عين بصل بن خليل الحراني](')

ابراهيم بن علي، ابن خليل الحرّاني، المعروف بعين بصل.

كان على ما اشتهر من أمره عامياً حايكاً أميّاً،وله الشعر المقبول، والطبع الذي هو على القريض مجبول، أناف على الثمانين من عمره، ولم يجمد توقد جمره.

نظر يوماً بعض أصحابه الى امرأة برزت بصفحة بدر في حندس، وغرست فوق خدهًا زهرة نرجس، فسأله أن ينظم في ذلك شعرا، وينفس به كرب قلبه المغرى، وقال بديها، وانشد الحاضرين فيها:[المديد]

غرَسَتْ في المخدُّ نرجسةً

كوكساً في السجو مُستسقداً

فحد لمنت في أخسس السفور قد بدا في جسانسب السقسسر

وذكر لي غير واحد أن القاضي شمس الدين، ابن خلكان رحمه الله تعالى قصده. واستنشده شيئا من شعره، فقال: أما القديم فلا يليق، وأما الوقت الحاضر فنعم، وانشده: [الطويل]

وما كُلُّ وَقْتِ فيه يسْمِحُ خاطري

وهل يقتضى الشرع الشريف تيمما

بنظم قريض فائق اللفظ والمغمى بقُرْبٍ وهذا البخر يا صاحبي مغم

وبعض الناس يحكي أن ذلك اتفق له مع الشيخ صدر الدين بن الوكيل رحمه الله تعالى.

قلتُ: وليس هذا بصحيح، فقد ذكر المؤرخون ان شميماً الحليّ لما قدم اشعرد وقصده شعراؤها، أنشدوا أشعارهم، وكان فيهم من أنشده شعراً استكثره عليه، وقال العلم الآن لي شيئا فانشده ذلك الرجل في الحال، وهذا هو الصحيحُ لآن شميماً الحلي توفي بالموصل سنة احدى وستمائة ولم يكن عين بصل قد خلق. وكان عين بصل فقيراً يهنه الناس قمدشا، مه يكلفونه معاشا، وكان يلبس القطعة مدة وإذا فلس ناعها، ومد اليها كف نففه ماعه منا الاعتماد، وقال هذا موجب لأن يسؤمهم هنك الامند من الشها على مذا البسطا

وقائل قال ابراهیم عین سطل مقلت مدینات مدال

الصلح بي المسلخ فيماً المدادية المعاد في التو الجمعية قدية والتو الوليسية للعين في

> (الدور الكامنة 1/ 12) أي الدراع

ومما ينسب اليه قوله في الشبكة والسمك: [الخفيف]

كم كستابيتاً لكى يُمسِكُ

السُّكَانَ منه في سائر الأوقاتِ فمسكنا السُّكان وانهزم البيتُ لدينا خُوفاً من الطاقياتِ

قلتُ: وقد رأيتهما أيضاً لغيره، ولم يزل في اكتسابه، وتعاطيه للشعر وانتسابه، وتوكله على بر الناس واحتسابه، يخبط بين الحباكه والحكاية، وينقلبُ من الشكر إلى الشكاية، إلى أن رقد فما انته، وعتب صاحبه الموت فيه فما اعتبه.

وترفى رحمه الله تعالى سنة تسع وسبع مائه.

ومن شعره الذي نسب اليه قوله: [الكامل] جسمى بسقم جفونه قد أسقِمًا كالرُّمخ معتدلُ القوام مهفَّهَفُ رشا أحل دمي الحرام وقد راي رث الجمال بوصله ويهجره عين ورْدَوْج خيتيه باس عِلْدَاره `` عاتبته فقسا وفيث فخانني حكمته في مُهجتى وحُشاشتى ياه الذي فاق الخصون بقدُّه رفقاً بمَنْ لولا جَمالُك لم يكُنْ أنسينت أياماً مضت وليبالياً إذ نحن لا نخشى الرقيا، لم نَخَفْ والسعبيش غسض والبخبواسية ثبؤم فسى روضية ابيدث ثبغيور زهيورهيا مذ الربيع على الخمائل توره تبدو الأقاصي مثل ثغر مُهفهف

ريئم بسنهم لنحاظه قبلبسي رمني مُرُّ الجِفاَ لِكِنُّه خُلُوُ اللَّمِي في شرعه الوَصْلَ الحلالَ مُحرِّما ألقي وأضلى جنة وجهشما وبسيف نبرجس طرفه الساجي حمي قرابته فننأى يكيث تبسما فجني وجازعلي حين تحكما وسما بطلعته على قمز السها حلف الصبابة والخرام مُتيمًا سلفت وعيشا بالمسريم تنصرفا صرف الرمان ولا نبخاف اللوما عنًا وعينُ البَيْن قد كُحلتُ عما لبما يكبي ويها الغمام تبشما فيها فاصبخ كالخيام مخيما أضحى المحبُّ به كثيباً مُغرماً

هكذا في الأصل، ولعل الصواب؛ بقاس،

وعيون نرجسها كأعين غادة ترنو فترمي بالبلواجظ أشهما وكذلك السمنشور منشرر بها لسما رأى ورد الغصون منظما والطير يصدّح في فروع غصونها سحرا فيوقظ بالهديل الشوما والراح في زاح الحبيب يُديرها في فتية نظروا المسررة مغنما فسفاتنا تحكي الشموس ونحن نحكي الانجما

قلتُ: وشعره كله من هذه النسبة كما تراه غير متلاحم النسج ولا مستقيم النهج.

## ٣٥-[جمال الدين بن شيخ السلاميّة]

ابراهيم بن علي، القاضي جمال الدين بن شمس الدين، ابن شيخ السلاميّة الكاتب.

تصرّف في المباشرات الديوانيّة، والوظائف السلطانيّة، تارة بجبل صيدا ناظراً، وتارة ببر دمشق وإن كان في المدينة حاضرا، وتارة في حمص في نظر ديوانها، والتقدم على أعيانها، ثم نقل الى الخزانة العالية بالقلعة، ونفق فيها من العمر سلعة، الى أن سكن فما تحرك، واطمأن في قبره وبورك.

وترفي رحمه المالعائي سياناها المساءات

## ٣٦. [جمال الدبن بن الحبوبي]

ابراهيم بن عليّ بن محمّد بن أحمد بن حمزة بن علي، الشيخ المسند جمال الدين س الحبوبي، نسبه الى الحبوب التغلبي الدمشقي.

كان من بيت عدالة ورواية، وكلف بالحديث وعناية،وكان مع ذلك فراشا معتبرا في هذه الحرفه،والصناعة الصرفه، وسكن مصر وروى بها، ومشى في طرف الرواية وراح....... بدمشق ايضاً فسمع منه الذهبيّ ومن عداه،ولونوا نداءه،وأحانوا صداه

وكان يروي عن ابن اللتي، وبالاجازة عن محمود بن منده ومحمَّد. بن عدم أنو حد المدسمي ولم يزل على حاله الى ان ضوبت خيمة كفنه، ولم يغن عنه صحة رواية ولا الهيه

والمغير والمحروة أأوالها والمالي

#### ٣٧-[برهان الدين ابن عبد الحق](١)

ابراهيم بن علي بن أحمد بن يوسف بن علي بن ابراهيم، قاضي القضاة الحنفي، برهان الدين بن القاضي كمال الدين بن القاضي شهاب الدين الدمشقي، هو سبط الشيخ ضياء الدين ابي المحاسن عبد الحق بن خلف بن عبد الحق الواسطي (٢٠).

قرأ على والده القرآن وتفقه على الشيخ ظهر الدين الرومي، والشيخ شرف الدين الفزاري، والشيخ نجم الدين بن ملى، وقرأ الأصول على الشيخ صفي الدين الهندي.

ونشأ بدمشق، ودرس بها، وأذِنَ له بالافتاء في رحلة رحلها الى مصر سنة ست وتسعين الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد (() وقاضي القضاة شمس الدين السروجي، وكان قد اشتهر بمعرفة كتاب (الهداية اواتقانه، وتحلى منه بقلائد عقيانه، وعُرف بقيام أدلته وبرهانه، طلب الى مصر فولاه الملك الناصر محمّد بن قلاوون (() قضاء القضاة الحنفية بعد شمس الدين بن الحريري سنة ثمان وعشرين وسبع مائة، فأقام بمصر عشر سنين متواليه، ونجوم سعوده في أفق الكمال متلالئة، تنفذ [۲۲]أحكامه في كل أمير ومأمور، وتسري اوامره في العاطل والمأمور.

وكان يكلم السلطان في دسته أن كلاماً حسناً، وهو يُظهر له احتمالا حسنا، وصمّم عليهم اول ما دخل في الجلوس، وما تم له ما أراد، ولم يكن المالكتي أن من يُعدمعه في طراد.

ثم أنه خرج هو وقاضي القضاة جلال الدين القزويني الى الشام معاً، وأصابتهما عين الحسود فانصرعا، وذلك في سنة ثمان وثلاثين وسبع مائه، وأقام هو بدمشق على حاله من غير حكم، ولا مُذاناة لفصحاء ولا بكم، إلى أن نزل حفرته، وإنهال الترابُ على وفرته (١٠٠٠).

الدهري رحسه الله تعالى يوم الأربعاء تاسع عشز ذي الحجة سنة اربع وأربعين وسبع

أنظر ترحمته في. (الدرر الكامنة: ١/ ٤٦).

أضاف ابن حجر المديلاني العديد من الأسماء في نسبه. انظره.

س دقيق العباء على عن التعريف؛ انظر ترجمته في موضع آخر من الكتاب.

سترد ترجمته في - صع آخر من الكتاب؛ الطره.

لدست. ستق التعريف مه • انظره

الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. أو ما سال على الأذنين منه. (المحيط: وفر)
 الدرر الكامة (٧٤٧) وله ست وسنعون سنة.

مولده سنة ثمان وستين وستمائه (۱).

## ٣٨[نجم الدين الطرسوسي]<sup>(٢)</sup>

ابراهبم بن على بن أحمد بن عبد الواحد قاضي القضاة نجم الدين، أبو اسحاق ابن قاضي القضاة عماد الدين أبي الحسن بن محي الدين أبي العبّاس الطرسوسيّ الحنفي، قاضي القضاة بدمشق.

وسيأتي ذكر والده رحمه الله تعالى- في مكانه من حرف العين'".

مولده في سنة احدى وعشرين وسبع مائه ً أَنْ

ووقاته رحمه الله تعالى يوم السبت بعد الصهر دوفسني علله بالجادم الأسال عرارا ما ودفن آخر النهار المذكور أربع شعبان سنة تعدل وخمسين منه بالمرتم وكانت جناؤه حافلة بها الحكام والعلماء والأمراء، وصلى عليه ملك الأمراء الأمير علاء الدين أمير على المارداني اماماً برا باب النصر، وعاده في يوم ست وهو بالمزة ضعيف في هذه المرضة.

وكان قاضي القضاة نجم الدين رحمه الله تعالى مليء منصبه بالغأ بحسن سعيه نهاية أممه وغاية مطلبه، نافذ الأحكام والقضايا،عارفاً باستخراج النكت في الوقائع من خبير الحدير،عميه تؤدة وحسن سمت وله مهابة وطول صمت، ولم يعُد له في مدة ولايته هفوة تتعلق باحكامه. او زلَّة يواخدبها في نقضه وابرامه،وكان النوّاب عظمونه،ويحلونه ويحترمونه، لسَّعادة نفُّقه في المحافل، وترفعه في ذُري المعالى عن الأسافل الطويل]

تلفُّت فوق القائمين فطالهم المنشوف بسَّاه التي المحد قاحد

ولم اد امشال المؤجنال تنفياوتيوا اليي الفضل حتى لهذا له يوحد

وكان قد ناب لوالده قاضي القضاة عماد الدين قريباً من سنتين ثم إنه في دن الحجة سنة ست واربعين وسبع مانه، نؤل له والده عن منصب القضاة وسأل له في ذلك الأمير سبب الدي يسعد فكتبا له إلى السلطان وحضر تقليده الشريف بذلك وباشر المنصب والتدريس على مراج المرام

في المصاد السابل اعتبل موالده

عد (ید، الدملة ١ ٣٤)

بعد ترحمته فيما سيأتي

الالدار الكامية ١١ ٣٤)

السنتان للمحتري من قصيله يرح بهد أنماح من حافان

لأمير سنف الدين بليعا الناصدين سنردات حمته في الحدب الطاء

فيها في الأصل العل من الصواب على أبه ما يجوال

يكون من العفة والأمانة، ونازعه قاضي القضاة شرف الدين المالكي في الجلوس فأجلس المالكيّ فوقه لكبر سنه وقدم هجرته، (1) ولما توفي المالكيّ جلسّ قاضي القضاة نجم الدين إلى جانب قاضي القضاة الشافعيّ، ولم يزل على ذلك الى أن مات رحمه الله تعالى، وكان قد حج في صغرِه، ثم إنه حج في سنة خمس وخمسين، وعزم على المجاورة (1)، فلم يتفق له ذلك، ثم انه حج في سنة ست وخمسين وسبع مائه، ثم إنه عزم في سنة ثمان وخمسين وسبع مائه، ثم إنه عزم في سنة ثمان وخمسين وسبع مائه على الحج مع الركب الذي يتوجه في شهر رجب، فحصل له هذا الضعف الذي مات فيه رحمه الله تعالى، وكان رئيساً نبيلاً فيه مكارم وحشمة، ورياسة وتعدد وتؤدة، ولازم الاشتغال وطالع، واجتهد ودأب وتعب.

ونظم أبياتاً ذكر فيها الخلاف الذي وقع بين الامام ابي حنيفة، رضي الله عنه - وبين الشيخ ابي الحسن الاشعري رضي الله عنه وقرأتها عليه فسمعها ولدي أبو عبد الله محمّد وفتاوي "اطغاي بن عبد الله في ثالث عشري شهر ربيع الاول سنة سبع وخمسين وسبع مائه بمنزله في باب البريد قبالة المدرسة المسرورية وهي:[الرجز]

السَمْلِكِ الحقّ الجوّادِ الأَكْرَمِ [٢٣] والأنسسدَادِ والأولادِ الأَخْرَمِ [٢٣] أنسقسَ مُنا أبداع بالسَد ببسر علي النبي المُصطفَى مُحمّد علي النبي المُصطفَى مُحمّد على غُمصون الأيكِ في البرزيّة ابو حسيفة الرّضي المَقدّدُمُ وجوهَ المُعمّد أوجوهَ المُعمّد أساء في خلافه في حالاً وجوهَ المُعمّد أساء في خلافه في حالاً وجوه المخمّد أصاء في خلافه في حالاً المستبيقة المستبيقة والمحتية المستبيقة والحبية حقياً بالا الشنباء

التخف لله الوليّ المنجم جَلُ عن السّبيب والأضداد شبخانه من مَلِكِ قدير ثم الصلاة بالدوام الرقدي وآلي مَا غَرَدت قدمريّه (') وبَعَد قد قال الامام الأعظم في هذه المسائل المهمّة . والمعريّ خالفه فيها وقد والحيّ ما قال أبو حنيفه أزّلها معمروفة الاليه

كدا في الأصل.

<sup>&#</sup>x27;. أي الإقامة في الحرمين الشريفين للتعبد ولا زالت متبعة حتى الآن.

<sup>&</sup>quot; أي علامه. وخادمه بالعربية.

لْقُمْرِي وحمعها. القماري. من الحمام وذكرها يدعى ساقٌ حرٌّ. (السامي في الإسامي: ٢٩٢).

بالعقل لا بعد الخطاب فاعرف معرفة الله على الكمال شائها قال بأن العنصمة عن الكبير وعن الصغير وبمكن السعيد أن يُنظمَ في ولا يمرى السمكوك في الايمان وكل ما قد كتبوا في المصحف وألب الرسالة المكرمة وهو إلى الآن رسول مشلما والله يجزي العبد في الأعمال والله يجزي العبد في الأعمال ولا يجوز القول بالشكليف والله لا يختار للغباد والله لا يختار للغباد والله لا يختار للغباد والمدة الله على الكفار والمدة المدة الله على الكفار والمدة الله على الكفار والمدة الله على الكفار والمدة الله على الكفار

وعُدُره عسند الامام مُستدين تحصل بالمقل مع استدلال سابست للانسيساء الأمه والأسعري خالف في الأخير أهل الشقاء والضلال فاعرف ويقطع القول بلا تُسكران فهو كلام ألله حقاً فاكتف من بغيما مات النبي فاعلمه من نغيما مات النبي فاعلمه من خيرما يرجُوه في المثل من خيرما المؤلفة والمدهب من خيرما المؤلفة والمدهب وتسانهم بالكفر والمدد وتسم منا قيال مسراخ الأنف

#### ٣٩ [بوشان الدير الحقير ]

ابراهيم بن عمر، ابن ابراهيم، الشيخ الامام العلاّمة، ذو الفنون، شيخ القرا، برهان الدبن الربعي الجعبري الشافعي.

ابن مؤذن جعبر أن مشيخ حرم سيّدنا الخليل صلوات الله عليه وسلاه و سمع في صدد س خليل وثلا بالسبع على أبي الحسن الوجوهي إعلى أن صاحب بمجر الموصلي بمعدد، وثلا بالمشا على المنتجب صاحب ابن كذي، واسند القرات بالاجارة عن الشريف أبي البدر الداعي، وفرأ التعخد ا

العلر (الدر الكاملة ١١ - ٥)

حضر: ماوت أيام العهد المملوكي. الت الاب الان إلى نقانا فلعه لحنظ بها مناه الدران في الجدياء السواء. يصلعه عن (الدراء - ١/ ٥٠) لاستقامة المعلمي

```
حفظًا على مؤلفه تاج الدين ابن يونس، وسمَع من جمَاعة، وقدم دمشق بفضائل، ونزل بالشميساطية،
وأعاد بالغزاليّة، وباحث، وناظر، ثم أنه ولي مشيخة حرم الخليل عليه السلام، فأقام به بضعا واربعين
                               ومن تصانيفه (``: «كتاب نزهة البررة في القرآات العشرة» (``.
                                                                    وشرح الشاطبيّة كبير.
                                                                            وشرح الرائية.
                                                       ونظم في الرسم: «روضة اللطائف».
وكمل شرح «المصنف للتعجيز اكتاب «الافهام والإصابة في مصطلح
                                              الكتابة ""»نظم. وكتاب «يواقيت المواقيت (٤٠)نظم.
                                           والسبيل الأخمَد إلى علم الخليل بن أحمد (٥).
                                                      وتذكرةُ الحفاظ في مُشْتَبهِ الأَلْفَاظِ (٦)
                                                      ورسومُ التحديثُ في علم الحديث.
                                               وموعدُ الكرام لمولد النبي عليه السلام(٧).
                                                                     و كتاب«المناسك» ` ` `
                                                                     ومناقب الشافعي (٩).
                                                             والسُرعة في القرآات السَبْعَة.
                                                    وعقودُ الجمان في تجويد القرآن(١٠٠).
                                                     والترصيع [٢٤]في علم البديع''``.
                                                     حاشية في الأصل: "تصانيف الإمام الجعري".
   ٠ سماه حاحي حليفة * فنزهة البررة في قراءة الأثمة العشرة؛. وقال قرأه عليه الذهبي. (كشف الظنون: ٣/ ١٩٤١).

    سماه حاحى حليفة: «الإفهام والإصابة في مصالح الكتابة». (كشف الظنون: ١/ ١٣٤).

                                                                  ن: (كشف الطنون: ٢/ ٢٠٥٤).
                                                                    ١٠ (كشف الظنون: ٢/ ٩٧٨)
                                                                  (المصدر السابق. ١/ ٣٨٥).
                                                                  لمصدر لسابق ۲/ ۱۹۰۹)
```

## Marfat.com Marfat.com

قصدة نونية في ٨٣٢ بيت أولها: الله أحمد منزل القرآن . . إلخ (كشف الظنون: ١١٥٤/١).

(المصدر السابق: ۲/ ۱۸۳۱). المصدر السابق: ۲/ ۱۸٤۰).

(كشف الطون: ١/ ٣٩٩).

وحدود الاتقان في تجويد القرآن.

وكتاب«الأهتداء في الوقف والابتداء اوا**لايجاز في الألغاز**»'''.

واختصار مختصر ابن الحاجب(١٠).

واختصر مقدمته في النحو (٣).

وتصانيفه تقارب المائة مصنف وكلها جيّد محرر رأيته غير مرة.

وفاتني من الاجازة عنه الف دُرّة، لكن جالسته وسَمعت كلامَه، ورأيته في منزلة يكون الهلال عندها قُلاَمَة،وكان ذا وجه نيّر،وخلق خيّر،وشيبة نورّها الاسلام،وحبرّها خدمة العلم الشريف بالاقلام، ولعمارته رونق وحلاوة، وعلى إشاراته وحركاته طلاوه.

حكى لى عن شيخ كان قبله بالحرم حكاية تضحك الثاكله، وتصيب من التعجب الشاكلة، ولم يزل على حاله حتى صوّح الشروضة، وتهدم من الحياة حوضُه.

وتوقي رحليه ألبه تعلني في شها أرفقتان الرهفيها لله

ومولده في حدود الأربعين وستماثة فعاش تسعين سنه.

ومن شعره:[الكامل]

لمّا أعادَ اللَّهُ جَالُ بِلُطُفِهِ

ووقَعْتُ في شزكِ الرُّودي متحبُّلاً

ومنهُ:[السبط]

لما بدا يُوسفُ الحُسنِ الذي تلفتُ

فقلتُ للنِّسوَّةِ اللاتي شُغفن به ومنهُ:[الوافر]

أضاءلها دجي الليل البهيم

وداحث تقطع الفلوات شوقاً

وتبحكمت فني مُهجتني السوداء

لم تسبني بجمالها البيصة

في حُبِّه مُهجتي أستحيث يواحيه فسذال كحسن السذي أسمستسبي وسيسه

وحسلاه وخسدها قباز السيسان بال مكتلبة للحازف والسو

(كشف الصول ١١ ٣٠٣)

كانات بن حاجب معروف ومشهور مقدم الن حاجب معروفة ومشهواء

لقصوح التشقق (المحلط صوح)

و د صدر ليب على ليحو فوقف في شرك المصلا مرجيلا (المري الكروة - ١٥١) حمه فلاه

سوى نجم وغصن نقي (() وريم يحاكي ليلُها ليل السُليم وأكباداً من الصُلد الصميم

قىفى الا تىرى فىيى بها أنىيىسىاً نىساق كىالىحىنى الى الشامرات كى أن لىها قوائم مىن حىدىد لى با بى بى الى وسفح مى خوام

#### ٠٤-[الأمير ناصر الدين بن الملك الزاهر]

ابراهيم بن عيسى، الامير ناصر الدين، ابن الملك المعظم الزاهر داود بن الملك المجاهد أسد الدين شيركو،، بن محمّد، بن شيركوه بن شادي، كان جندياً من مقدمي في الحلقة بدمشق.

نوفى رحمه الله تعالى في مستهل شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وسبغ مانة، ودُفن بجبل قاسيُون وقد جَاوز الخمسيّن.

#### ٤١-[جمال الدين بن الحسام البخاري]

ابراهيم بن أبي الغيث، الشيخ جمال الدين بن الحسام البخاري، الفقيه، الشيعي.

كان المذكور مقيماً بنواحي الشقيف(٤) من بلاد صفد بقرية مجدل سليم.

أخذ عن ابن العوّاد، وابن مقبل الحمصي، ورحل الى الهراق، وأخذ عن ابن المطهّر، وكان قد تخذ في القرية المذكورة مجلسيّن احدهما للوفود والأضيّاف، والآخر للطلبة وأهل العلم، رأيته أنا في قريته في سنة اثنتين وعشرين وسبّع مائه، ودار بيني وبينه بحث في الرؤيّة وعدمها، وطال الوقوف على جبلها والطواف بجرمها، وهو في ناحية الاعتراف واقف، وأنا عن السنة مجادل أثاقف "، وهو لحنظل ناقف، وأنا للعسل مثتار ولاقف، وطال النزاع وامتذ، واحتدم كل منا الوعي واحتد، وكان شكلاً حسناً، وذا منطق لسناً، قد أدمن مباحث المعتزلة والشيعة، وجعل التأويل له في حلة البحث وشيعه، وكان يزور الشيخ تقي الدين بن تيمية، ويحمله في مباحثه على ما عنده من الحميّة، وتطير بينهما شرّر تلك النيران، وتمل من

النفا من الرمل: القطعة تنقاد محدودته. (المحيط: نقو).

الحديد مدردها حنبَّة، وتلفظ كغنبَّة: وهي القوس. (المحيط: حنو).

علَها فناء ومسجدها المعروف الديار المقدمة. لذكره صفح مني. ويبدو وأن الأنيات يصف بها رحلة إلى الديار المقدسة. ودر المديد من المواضع لجعدًا الأسم في معجم البلدان. لكن ليس ببلا وصفد. . . .

ي أدافع

وخذهمًا في قفار الجدل الأزمة والكيران، ولم يزل في تلك الناحية قائماً بنصرة مذاهب الشيعة والاعتزال، دائماً على جذب من يستضعفه من أهل السنة بالاقتطاع والاختزال٬٬٬،الى ان سكت فمانبس، وبطل من حركاته واحتبَسْ.

قال لي [٢٥] القاضي شهاب الدين بن فضل الله: عهدي به في سنَّة ست وثلاثين وسبِّع مائه، ومن شعره:[السويع]

هَـلْ عَالِـنَتْ عَـيِـنَاكُ أُعِـجِـوَــةً مسسباح ليل مسسرق نُورُه ومنه:[الكامل]

قامَتْ تودُّ عنى فقلتُ لها امهلى فإذا عَزَمْتِ على الرَّحيل تركتني

وقال: وقد عمل مصيّدة من رحى عملها لنمس كان قد أفسد عليه خليا نحل:[الرجز] ومقشعر الجلد مزؤر الخذق مستترحتي اذا النجم بُسَوَّا" وفسنسح الأبسواب مسنسهما وخبرق سقطته بمستدير كالطبق فما استقرت فوقه حتى اختنق من لنج في البحر تغشّاه الغرق وقال وقد كُبِس بيته وأخذتْ كتبه:[الطويل] لئن كان حملُ الفقه ذنباً فإنني وإلأ فسمنا ذئب النفقيبه إلينكم

كتمشل مناقد عنايشت عبيسي والسشمس مسنبه قياب قيؤشيشن

حستى أودع قسيل ذاك حساتي رهسن السبالسي ومسجساور الأمسوات

لا يسرهب البليسل اذا البليسل غسسق عمدا عملسي المشخمل فأدي وفسسق وكسسر الأصناء فيها ومحق كتصبيطية النقيس إدا النقيس تنصيبان من صبحر حوران شبديند المنفسين أو سناره البدهير إلى البحقف ليبحق

سأقلم حوف الحبس عن ديث الدلب فسيسؤمس سأسواع السمسانسة والمسا فما صرَّ أهلِ الأرضى ويسي ولا يساسي

احرأل الشيء اجتمع، واحرأل فؤاده الصم حوفاً (المحيط حرار)

عسق الليل وأغسق. اشتدت طلمته. (المحبط عسو)

إذا كنتُ في بيتي فريداً عن الوري

سق طال وارتفع. (المحيط بسق)

وقضي نسبة إلى الداقصة وهم مرقه من النمشعة - والنصيب أنسنة إلى النافيسية حرقة بدين بأعضه عالم أوا ما يراماته لابهم نصبوا أي عادوه

وسِبطَيه (۱) والزهراء (۱) ، سيدة العُربِ على حبُ أصحابِ النبيّ انطوى قلبي إلى الغارِ لم يصحَبْ سواه من الصَّحْبِ بها جاءت الآياتُ بالنصَّ في الكُتبِ بمحكة لما قام بالمُرهَفِ المَحْصِب محكة لما قام بالمُرهَفِ المَحْصِب وجالتُ خيولُ الله في الشرق والغَرْب وجالتُ خيولُ الله في الشرق والغَرْب تسمَّى بذي النوريُنِ في طاعة الرب وإطفاء نارِ الشرك بالطَّعْنِ والضَّرْب بصارِمه جلَّى العظيمَ من الكَرْب وأكرمُ بهم من خيرآلِ ومِنْ صَحْبِ فيلمَهُمُ سِلمي وحربُهم حربي فيسلمُهمُ سِلمي وحربُهم حربي

أوالي رسول الله حقاً وصنوه (۱) على أنه قد يعلم الله أنني على أنه قد يعلم الله أنني البين عتين (۱) مؤنس الطّهر إذ غدا وماجر قبل الناس لا ينكرونها وبالثاني الفاروق (۱) أظهر دينه وأجهر من أمر الصلاة ولم تكن وقد فتخ الأمصار ما ود جيش العُشرة (۱) الثالث الذي وبهز جيش العُشرة (۱) الثالث الذي وان شنت قدّم حيدر (۱) و جهاده أخو المصطفى يوم المآخاة والذي كذاك بقايا البه وصحابه أولئك ساداتي من الناس كلّهم وني بيعة الرّضوان عندي كفاية

## 47-[أبو اسحاق برهان الدين المقريء]<sup>(^)</sup>

ابراهيم بن فلاح، بن محمد بن حاتم، الشيخ، الامام، العالم، المقرىء، الزاهد، الورع برهان الدين أبو اسحاق.

روى عن ابن عبد الدايم، وسمع من فرج الحبشيّ مولى القرطبي، وعماد الدين بن

<sup>=</sup> هذا خطأ والكلمة الحبس أي السجن.

صُّو المرء الآخ الشقيق. والإبن. والعم. (المحيط: ضو)

<sup>\*</sup> سط المرء: حفيده من ابنته. والمعنى هنا: الحسن والحسين رضي الله عنهما.

وطمة بنت السي صلى الله عليه وسلم

المعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن أسمائه: عتيق.
 عمر بن الحطاب رضى الله عنه.

المعنى عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة المذكور،

حيدر من أسماء علي من أبي طالب رضي الله عنه.

سطر (الدرر الكامنة: ١/ ٥٣).

الحرستاني، وابن أبي اليسر، وجماعة من اصحاب الخشوعي، وابن طبرزدُ.

كان من الهيئة متواضعا، عديم الشروادعاً، كثير التودد لأصحابه، غزير التقرب بالإحسان لمن يتعلق بأهدابه، متين الديانة، مبين الصيانة، خطيباً، أديباً، فصيحاً أريباً، يهتف على المنبر كأنه حمامة، ويسجع فيشبه السحر كلامه، اذا درّس أحيى أطلال العلوم الدوارس، وجدّل بجد اله أبطال المناظرين [٢٦] والفوارس، ولم يزل على حاله إلى أن أصبح ابن فلاح بالفلا، وظُفْر المنبة للمُته قد فلاً.

وتوفي رحمه الله تعالى في رابع عشري شوال سنة اثنتين وسنع مدر

كان شيخاً مباركا، معرُوفا بالعلم والصّلاح، وأقرأ القراآت السبع وله تلاميذ وأصحاب، وباشر نيابة الخطابة عن جمّاعة مدة طويلة، واستنابه قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة لما توجّه الى مصر للقضاء والخطابة، وكان مدرساً ومعيداً، ودفنَ بمقابر الباب الصغير، وعمل عزاؤه تحت النسر بالجامع الأموي.

## \*\*-[أبو اسحاق الطبري]'`'

ابراهيم بن محمد، ابن ابراهيم بن أبي بكر بن محمّد، الامام المحدث، رضي الدين ابو السحاق الطبري الأصل، المكيّ، الشافعي، اقام مقام إبراهيم عليه السلام بمكة.

سمع من ابن الجميزي كثيراً، ومن شعيب الزعفراني، وعبد الرحمن ب لي حرمي، وفاطمة بنت نعمة، والشرف المرسي، وجماعة، وقرأ كتباً كثيره، وأنقن المدهب. حدث بالبخاري عن عمر أبيه يعقوب ابن أبي بكر، والعماد وعبد الرحيم بن عبد الرحيم العجمي، ومحمّد ابن أبي البركات بن أبي الخير الراوي بالاجازه العامّة عن أبي الوقت، وروى صحيح مسلم عن أبي اليمنُ بن عساكو.

كان يقول عمري ما رأيت يهوديا ولا نصرانياً لأنه لم يخرج من الحجاز، ونسح مسه ما موخرج لنفسه سُبا عيّات، وكان متواضعاً وقوراً محباً للرواية صنوراً متالقاً دادل ما يام ما ثابت تأيد باليقين، لم يكن بين عينه وبين الكعبة حاجب، يقوم العلاة ما ما ما داد من الحشوع واجب، قل أن ترى العين مثله، أو تمل البطر إذا رأت شكله، لا مرامه دلك المنام، و من بذلك الحدم و من بذلك الحدم الشريف حلول الانتقام، تزدحم الصفوف حلفه إذا أماء لحسب أنه الهمر مي

(الدرر الكاملة ١١/١٥)

70

(الدرر الخامة ١/٤٥)

الدجى اذا تمّ، ولم يزلَّ علَى ذلك الى أن نزلَ الى البرزخ، وأعماله ترقى الى عين وتشمخ<sup>(۱)</sup>. وتوفي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وسبع مائه.

ومولده سنة ست وثلاثين وستمائه.

#### \$ 4-[مكين الدين بن قروينه]

ابراهيم بن قروينه - بالقاف والراء والواو والياء آخر الحروف وبعد هانون وهاء،القاضي الكبير مكين الدين.

أول ما عرفت من حاله أنه كان مستوفي الصحبة مع الجمالي، وكان عنده مكيناً إلى الغاية V ينفرد بأمر دونه، وأظنه توجه معه لكشف البلاد الحلبية، ثم إن السلطان وV0 نظر الجيش بالديار المصربة لما أمسك القاضي شمس الدين موسى بن التاج اسحاق وتوجه معه الى الحجاز، ولم يزل في نظر الجيش الى أن تولى نظر الخاص القاضي جمال الدين جمال الكفاه، فجمع له بين نظر الجيش ونظر الخاص V0 وبقي القاضي مكين الدين بطالا فيما أظن الى أن حضر الى دمشق، ناظر النظار في زمن الامير سيف الدين طقزتمر فأقام بها يسيراً ولم تطب له، وحضر عوضه القاضي بهاء الدين بن سكرة، وتوجه مكين الدين إلى مصر عائداً في أو، ئل شهر ربيع الآخر سنة خمس واربعين وسبع مائه.

وأقام بمصر الى أن توفي رحمه الله تعالى سنة تسع واؤبعين وسبع مائه في طاعون مصر. وكان خيراً، لا شرفيه، كثير الاحتمال، وهو من رؤساء الكتاب.

#### ه٤-[جلال الدين بن القلانسي<sup>(1)</sup>]

ابراهيم بن محمد، بن أحمد بن محمود، الشيخ جلال الدين ابن القلانسي.

ورد الى الديار المصرية فقال له العلامة شيخنا أبو الثنا محمُود والشيخ تقي الدين ابن تمام: اقعد أنت في هذه الزاوية، ونحن نذكرك للناس فأتخذ زاويه على بركه الفيل في حكر الدخازن مجاورة لدار الأمير بدر الدين جنكلي وكان قد نشأ في صناعة الكتابة أولاً ثم أنه ترك ذلك وتزهد بدمشق مدة قبل

كنابة عن وفاته

ناطر الحيش : هو الذي يتحدث في أمر الجيوش وضبطها (معجم الألفاظ التاريخيه: ١٥٠).

ناطر الخاص: هو الذي ينظر في الأموال الخاصة بالسلطان. (المصدر السابق).

انظر. (الدرر الكامنة ١/ ٥٧)

غارانا تقليل وبلما الحفل أنباس توجه ألى مصراء وقامت أنه في الفللاح سوق، وحملت أبها المسلان في وسوقى ، وتوقف ليه لناس، وراة شتهاره حتى حرج عن النجد وبعدى المياس، وعنقد فيه الداء للولة وأمسك هو لاموس لطنون والطنونة، ومان اليه حماعة من حواص المسقال، وأحده للجنة من (١٧٧) فرك الأوصر في الأوصاء وبكل في أثناء فلك البحث، وصفد فلك الدلبك الدر برجك أدرابني عبد المنك الدصر لحجر حيال منه عرف، وجعل سماه إصاء فأخاجه التي القديل حارج حميلاً، ووحد عراق ما أنفه في مصر عداً وبيلاً، ولم تتغير المماليث السلطان فيه عقيدة، وحرامر الان فلك من أعافيه مكيدة، وكالوا يضاوله بالناهب، ويسرمونه أحد فلك وقلوله بالرعب والرهب، وفالك علمه كريمة وهمته عند نثريا مقيمة، وبد يون على تلك الجان الى أن جاهي القبر لعمله والمقتعك من لحياة مواد أمله

وخرافي والمحسد الدوالعوالي مشروا للبدي المساوي السياع أوار

وكان قد قدم إلى دمشق في شهر رجب سنة الشين وعشرين وسنع ماله من القدس بريال لمعارة العريو بالنجس وقصده الساس بالزيارة، من الأمراء والقصدة والعلماء والصداري وحدث لحرم بل عرفة الله عاد إلى القدس

وتوفي ثالث المعدة من السنة المدكورة ومن شعرة من قصيدة (محروم الحاس).

قبد كنيست تسبيك مثان البيسوي

وجدافات الشيخ حاكم المين إحباء للدائمان أده شبحت للدكان شهاب المدر الداللة محمود رحمه الله تعالى للصيدة أولها أأعمرين.

يا مقتشي حراري للانتفال بي حراران

ويافاص عاء للمع فالميانما فلل

ساندانساداسی ۱۰

سررجي حساب معشر دجا السيا

فست مشان مان فيد بالدر مسان بلد يجاره

. \_\_\_\_ . . . \_\_\_

ومن مدارها والمحد الرا

والمحتلف المستريد الم 

· 🔍 .. ... ...

تولُّوا وما عُوِّضْتُ من قربهم سوى هم ورّدوا قبلي من الموت منهلاً أعددُهم حيزناً وأبكى مُعدداً () أولشك إخوانس المذيسن فقدتُمهُم كمأن رداهم واحمدا بمعمد واحمد أقول لأيام تمقضت وشملنا أأيامننا عبودي بسهم وضلالتة ولكنها زور المنى وخداعها كفي حزناً أن الاسي مبعث الأسي أسميهم حزناً ليعلم أنه فيا أذمعي سحى ويا صبري انقض تولى ابن تمام أخي ومصاحبي وقد كان أحلى في فؤادي من المني وقد كان لى في مصر أنسُ مواصلُ كريمُ نمته '` دوحةُ الدِّين والتقي وأنسكاً (٢) ما راع البفواد رزيسة (١) تقنئ نقئ طبالما طرق الدجيي ومن كان يحيى الليلَ لامَدُ دمعِه . ويستسرق بالأسرار أهمل قسلب وأكرم بسن غسيت تسوالس ولسيسة

تلكر عيش مر لي غير مردود وها أنا صاد وهو أقرب مورود عليهم فحالي بين عذ وتعديد كما يفقِدُ الظامي المناهِلَ في البيدِ على نسق الأحزان اسماء توكيد كعقد على جيد المسرة مفقود مقالى لصم غير سامعة عودي تخيل أجراً في الوري غير معهود فأتيته في مَاضيه علَةُ تجديد رثاء أتى من مُوجَع القلب معمود ويبالبوعشي دومي ويبا حبرقتني زيبدي وأكسرم مسحسبسوب إلسئ ومسودود وأشهى لعينى من كرى بعد تسهيد فدولُسيُّ وقد وافسى تسعينُ ابسن عببُسودِ فطاب وسرُّ الأصل ينظهر في العُود أتُتُ عن جلال الدين أكرم مُلحود (٥) بكف قنبوت كف من هُدبة السُودِ براق وليس الجثث منه بممدود فيصبح بالعرفان موطن توحيد وأرأفُ من أمَّ بناضعيف منولود

معدداً أي رائباً إياهم نائماً عليهم.

رسه هرعته

أحر وأقسى. ، مصنة

٦٨

ای مدنوں،

فجدَّتِ بسيف من تقيّ غير مغمود ومناطرفه ينومنا السنها سمدود الى الله مجذوب بأكمل تجريد ومَن كانَ عندي يبومُ رؤيتهِ عبدي أسارفواد في يَد الحظّ مصفود[٢٨] أشلة وللكن ذلك غياية منجمهودي شفاءلما في أضلعي من جوي مؤذي عن المنزل الفاني إلى دار تخليد فللم يبق إلا أن أنادي كسما ألودي يخادغني إخلاد دنمسي وتمتيدي وننمث كأنبي بالردي غيبر مقيصود يسسخ بشكريس عليه وترديد أحاه لأؤدي بني بنكائني وتستهنيدي للها خرق في مهجتي افي تسريد يتضحيبته قندمأ فأنبجرن موعودي سيخلقه في الزهد والنسك والحود وأجبرة فبالأحية السصيا مبوحيات 

عزوف عن الأسباب جدّ حبالها تنخلِّي عن الدنيا وفارقَ أنسها ومُشر من التقوى فقير وبذاته أخى وحبيبي مؤنسي ومصاحبي ومن كنتُ آتيه فُيفرجُ أنسهُ بكيث وما يُجدى البكاء وخطبُه وذاك لأجلسي لاله اذ مدامعي وإلا فما أغنى عن الدمع اذ سري وإنى لأرجو اللطف بي في لَحَاقِه أمن بعد قربي من ثمانين حجة وقد سار قبلي من تقدمت عصره سقى جدثاً قد حله صوب رحمة ولو لم أنسلُ القلب عنه برؤيتي وللكن لي في أنسه بعد وحشةٍ وقد كانت الأيامُ تبسط لي المني ولى فى ابىنى ظن جىمىيا وأته فأحسن رب الناس فيه عزاءه وجناد ثنري ذا نبوء عنفيو ورحمية

#### 23-[جمال الدين بن السواملي الطبيع إ"

ابراهيم بن محمد ابن سعيد "،الصدر حمال الدين الطبيبي ، السعير رئيس

١٠٠٠ العور (الدار الكامنة. ١/ ٥٩)

في المصدر السابق أبن مبعدي

١ كان حده من بلدة العليب فانتقل إلى واسط وبها عرف (الوصاء الساور)

العراق،المعروف بابن السواملي(١).

كان في أول أمره له مال يسير وسافر وابعد في الصين، وفتح الله عليه، فاكتسب أموالاً جمة وبلغ الغاية، وتعدّى في المال مدى النهاية، واستقبل من حاكم العِراق بلاد اكبارا، وأماكن لا تلحق لها الربح غباراً، وكان يؤدي المقرّرة، ويخصّه باللؤلؤ المُدررُ مع رفقه بالرعيّة، وتخفيف الوطأة عنهم في كل بليّة، حتى أحبّه الناس طُرا، وصار غالب أهل تلك البلاد بإحسانه عبداً وان كان حُراً، وصار بنوه ملوكاً مطاعين، مطاعيم في النادى وفي الهيجا مطاعين.

ولي ابنه سراج الدين عمر نيابة الملك بالمعبز، وابنه محمّد ملك شيراز، وابنه عز الدين كافل جميع الممالك التي لفارس.

وكان جمال الدين المذكور يعتقد في أهل الصلاح والخير، ويمدهم بالمؤنة والمير (٢٠). يبعث في كل عام إلى الشيخ عز الدين الفاروتي ألف مثقال، ثم إن التتار مالوا عليه بالأخذ لماله حتى ضعضعوه، وأكلوه بعدمًا احتلبوهُ وارتضمُوه، وقلت أمواله فانتقل الى واسط لما دبرت الطيب، ولم يكن العيش يصفوا بها ولا يطيب.

قال ابن منتاب: قال لي السواملي ما بقي لي سوى هذا الجب، وفيه ثمانون الف دينار، وبعث به الى الصين، فكسب الدرهم تسعة، ولم يزل الى أن نزل الضريح، وعلم أنه ما يوجد عليها مستريح.

ه لد في رحمه الله تعالى سنة ست وسبع مانه في ثاني عشر جمادي الاولى بشيراز.

والسواميل: ` هي الطاسات عند أهل السواد بواسط.

#### ٤١ - [جمال الدين بن قلاوون]

ابراهبم بن محمد بن قلاوون، هو الأمير جمال الدين بن السلطان الملك الناصر محمّد بن السلطان، الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي.

زوجه والده بابنة الأمير بن جنكلي بن البابا، كان أكبر من أخيه الملك المنصور سيف الدين أب بكر كان والدهمًا قد جهزهما الى الكرك لما كان أخوهما أحمد في الكرك فأقاما هناك مدة

سيرد تفسير النسبة في نهاية الفقرة من الأصل.

المير: إمدادات.

السواميل أوعية من حو**ث. (الدر: ١/ ٥٩).** 

الى أن ترعرعا وأقدمهما القاهرة، فأمرّ كلامنهما طبلخانة، ولم يلقب أحداً منهما بملك ولا غيره، بل كان الأمراء من دونهم يقولون سيدي ابراهيم سيدي أبو بكر، وكان ابراهيم هذا قد انتشا، وقارب أن يكون ليثا بعد ان كان رشا''، طرّ شاربه'' وبقل عارضه''، وكاد يفترس من يدانيه او يعارضه، لكنه جدّر، وجاءه الأجل الذي قدّر، فما رآه والله في ضعفه الذي اعتراه، ولا مكن احداً من اخوته ان يراه، ولمما تكامل [٢٩] جدريه نجوما، وصار ذلك لشياطين ناظريه رجوما، قصف غصنه، وخسف حصنه، فأمر السلطان القاضي شرف الدين النشو ناظر الخاص بأن يدفعه عند عمّه الاشرف خليل، وأن لا يعلم ذلك حقير ولا جليل.

وذلك سنة تمان وثلاثين وسبع مانه.

### 44-[برهان الدين السفافسي](1)

ابراهيم بن محمد، الإمام الفاضل برهان الدين السفاقسي المالكي.

كان هو وأخوه شمس الدين محمد من كبار المالكيّة، كان هذا برهان الدين قائما بالعربيّة، شائماً بروق غوامضها اللامعة بما عنده من الألمعية، اعرب القرآن العظيم في أربعة أسفار كبار، أعادبها لهذا الفن ما كان قد خمل وبار، تكلم فيها على كل غامض، وحسده عبيه غيره من لم يصل الى ذلك وقال عنقودها حامض، وشرح كتاب ابن الحاحب في الفروع أن وأتى فيه بفوائد من حسنها تروق ومن جزالتها تروع الا أنه لم يكمله فنقص يسيراً، وجعل طرف التطلع لتمامه حسيرا ، ولم يزل يشتغل ويدأب، ويشعب صدع العلم ويراب، الى أن وافاه حينه، وقضي من الاجل دينه.

A Company of the Comp

الرشأ محركة. الطبي إذا قوي ومشى مع أمه (المحيط رشا) طر شاربه. صلع. (المحيط طرر)

" نقل وحه العلام إصلع. (المحبط نقل)

: (الدرر الكامة ١/ ٥٧)

الكتاب معروف ومشهور وسيرد ومراء في هارا الكتاب

ر. حائسة في الأمسل - قمة لفات الصدمافسي»

حاشية في الأصل من عام وقاء السفافسي

#### 44-[صدر الدين أبو المجامع بن حمويه الجويني](١)

ابراهيم بن محمد، الزاهد، المحدّث، شيخ خراسان، صدر الدين أبو المجامع، ابن الشيخ سعد الدين ابن الموّيد بن حمويه، الجويني الشافعي الصوفي.

سمع من الموفق الادكاني صاحب المؤيد الطوسي ومن جماعة بالشام والعراق والحجاز، وعني بهذا الشأن جداً وكتب وحصل، قدم الشام سنة خمس وتسعين وستمائه، وحج سنة احدى وعشرين وسبع مائه، ولقيه الشيخ صلاح الدين العلاي، وخرج لنفسه سباعيات بأجازات وسمع مسلما من عثمان بن موّفق، وسمع ببغداد من الشيخ عبد الصمد ومن أبي المدينة ، وابن الساغوجي، وابن بلدجي، ويوسف ابن محمد بن سرور الوكيل، وكانت له صور في تلك البلاد كبيره، ومنازلة في صدور التتار اثيره، تتضال النجوم لعلو قدره، وتنكسف الشموس الصاحية لطلوع بدره، لا يصل أحدُ الى لمس كمّه، ولا يطمع القان الأعظم في اعتناقه وضمّه، ومما يؤيد هذه الدعوى، ويحقق هذه الرجوى (٢) أن القان غازان أسلم على يداه، وتبرك بملاقاة جسيه.

وأخبرني الشيخ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى قال أنبأني الظهير بن الكازروني قال: في سنة إحدى وسبعين وستمائة اتصلت ابنة علاء الدين صاحب الديوان بالشيخ صدر الدين ابي المجامع ابراهيم بن الجوبني وكان الصداق خمسة آلاف دينار ذهبا احمر، وللشيخ صدر الدين مجاميع وتواليف وله اجازه من نجم الدين عبد الغفار صاحب الحاوي، ولم يزل في تيار عظمته الطافح، وسيل وجاهته السافح، الى ان سكن في الرمس (٤٠)، وذهب كامس.

والمامي رحمها أنه معالي حامس المبحرة سنة ثلات وعشرين وسبع فالهاذأ

ومولده سنة بضع واربعين وستمائه.

#### · ه-[أبو أسحاق الواني]<sup>(\*)</sup>

ابراهيم بن محمد ابن احمد بن محمّد بن أحمد، الشيخ برهان الدين ابو اسحق الواني بواو

(الدرر الكامة: ١/ ١٧) كدا في الأصل

ب نف لملك التار.

التراب. حاشبة في الأصل. وفاة صدر الدين الحويني عام ٧٤٣.

(الدور الكامنة ١/ ٦٧)

وبعدها الف ونون (``.

رئيس الموذنين بجامع بني أمية.

سمع من ابراهيم بن عمر بن مضر الشافعي، الواسطي، وأيوب ابن أبي بكر بن الفقاعي وابن عبد الدايم.

كان شيخاً حسن الشيبه، ظاهر الوقار والهيئة، مطاعاً في قوّمه، مراعى في التقديم عليهم في ليله ويومه، اضر قبل موته بسنوات، وفقد لفقد نظره من المرئيات الشهوات، وكان يطلع المأذنه ويؤذن بعد الجماعة وحده، ويؤدي الأذان بصوت لا يذكر نغمة الاوتار عنده، والناس يقولون هو يودع الاذان، ويودع الدرصدف الاذان، ولم يزل على هذه الحاله الى أن رأى الوانى من الموت ألوانا، وجاره بعد ما توانى.

وتوقى رحمه الله تعالى في ليلة الخميس سادس صفر ماله حمال الله

وصلى عليه ظهر الخميس [٣٠] بالجامع الاموي ودفن بمقبرة باب الصغير، وأجاز لي سنة ثلاثين وسبع مائه.

### ٥١ - [برهان الدبن الخرزجي البعاني]

ابراهيم بن محمد، ابن ابي بكو الخرزجيّ، البياني، الدمشقي، الشيخ، الصالح العالم، برهان الدين.

روى الحديث عن ابن عبد الدايم وسمع من ابن النشبي، وابن أبي اليسر وحماعه، وكان من طلبة الشيخ يحيى المنبجي المقري، انتقل الى القدس، وكان إمام قبة الصخرة بالمسحد الاقصى وتقدم له اشتغال كثير في الفقه، وكان يبحث ويناظر الفقها، ثه إنه تزهد وصحب بن هود مدة، وسافر معه الى اليمن، وحج وعاد وأقام بدمشق مدة.

ثم إنه عاد الى القدس وأقام سنين الى أن

عم إبرهان الاس الد

ابراهيم بن محمد، الفقيه، الفاضل برهان الدين المصرى، كان شابا لم يكمل الثلاثس

. في المصد السالم المجلاطي.

ذكر انه حفظ الوسيط وعرض منه نحو النصف وحفظ اربعين الامام فخر الدين الرازي، اقام بالمدرسة الظاهرية مدة، وكان يلازم النسخ والاستنساخ.

#### ٥٣-[بدر الدين بن التركماني]

ابراهيم بن محمد بن عيسى، الامير شمس الدين بن الامير الكبير بدر الدين ابن التركماني. . سمم الحديث وحج.

وغربي بانقاهرة بداره جوار باب البحر في جمادئ الآخر سنة سبع وعشرين وسبع مائه. وكان فيه مرؤة ومكارم أخلاق، وصلى عليه بجامع دمشق صلاة الغائب.

#### ٥٤-[جمال الدين الحُسْباني]

ابراهيم بن محمد، ابن يوسف، القاضي جمال الدين الحُسباني - بضمّ الحاء المهملة وسكون السين المهملة وباء ثانية الحروف وألف ونون - نائب الحكم العزيز بدمشق لقاضي القضاة، تقى الدين السبكي.

ر. در دى رحمه الله تعالى في سنة خمس وخمسين وسبع مانه، عن نيف وثمانين سنة صلى نائب الشام الامير علاء الدين المارداني عليه.

كان شديداً في أحكامه، شديداً في نقضه وإبرامه ولا يراعي ولا يداهن مخلوقا، ولا يعرف من كان مرموقا بالابصار او موهوقاً، قد تلبس بالصلابة وتأنس بالتصميم دون اللين، فلا يجيب من دعائه الى دعابة، وكان قاضي القضاة يعتمد في الأحكام المعضلة على حكمه المسدد، وتحقق أنه تفرد في عصره بهذا الخلق وتفرد الى أن جاء الحسباني ما لم يكن في حسابه، وانفرد بعمله تحت الارض وخلابه، ولم يخلف مثله، ولا من استظل بانه واثله، رحمه الله تعالى.

#### ٥٥-[أبو اسحاق الضّرير]

ابراهيم بن محمد، ابن ناهض، الشيخ الامام، الاديب، تقي الدين، ابو اسحق، المعروف بابن الضُريرَ- تصغير ضرير- الحلبي.

كان إمام الفردوس بحلب، ومعه أيضا وظيفة في البيمارستان الذي أنشأه الأمير سيف الدين أرغون الكاملي بحلب، وهذا تقي الدين كان أديب حلب، وأحد من امترى أخلاق الادب وحلب، وأهدى الى بني الرمان نفائس القريض وجلب، وسلب الذهن بعبارته الفُصحى

وخلب، وجد في جمع الدواوين وكتبها، وذهبها بخطه وهذَّبها، كتب مالا يحصى ونقّب عن مصنفات أهل عصره واستقصى، ولم يزل يكتب ويجمع، ويسمُو بهمته الى تحصيل ما يَسمع، الى أن فتح الموت لابن الضُرير عينيه، وخر صريعاً لليدر الغم بين يديه.

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأخر سنة إحدى وستين وسبع مانه

ومولده: . . . (۱)

كان هذا تقي الدين أديب حلب ومأوى من يرد إليها من الشعراء والأدباء الغرباء، كتب بخطه شبئ من كتب الأدب، ومصنفات اهل عصره، وكان له ذوق في الادب، ويحفظ شعراً كثيراً للمتقدمين والمتأخرين، ولم أسمع له نظماً، ولما وردت الى حلب في سنة ست وخمسين وسبعمائة، كتب بخصه من تصانيفي "توشيع التوشيع" وكتاب "نصرة الثائر على المثل السائر" وغير ذلك . . ، وسمع كتابي "الروض [٣١] الباسم" في وغيره، وعلى الجملة كان فريد زمانه في بابه .

## ٥٦-[جمال الدين بن فهد الحلبي] (١١)

ابراهيم بن محمود، ابن سلمان بن فهد الحلبي، القاضي، الرئيس، الكاتب، البليغ، جمال الدين، أبو اسحاق، كاتب السِر الشريف بحلب.

أخد من كتب المنشوب الفائق، وأبرزه وهو انقى من الاحداق، وآنق من الحدانق، كأن طروسه خمائل، وسطوره اعطاف غير مواثل، لا يشبع الناظر من تأملها، ولا تشكو الفدب من تحملها وتجملها، الى أخلاق يتعلم منها نسيم الصبا، وتثني عليها النفحات من رهر الربّا، ومفاكهة ألذ من مُسامرة الحبيب، وأشهى من التشفي بأذى الحسود والرقيب.

وكان يستحضر كثيراً من شعر المتأخرين، وتراجم أهل الادب والصلاح من المعاصرين، وله نظم يروق، ونثر يفوق، ولم يزل يتولى ويعزل من كتابة السر، ويفعل ما تصل إليه مفدرته من البر، الى أن حل به الحين، واتخذ له في باطن الارض أين.

بياض في الأصل . فتوشيع التوشيع، وبصرة الثائر، المهالات، المهالات المهالات . المهالات المهالات المهالات المهالات المهالات المهالات الله المالات اللهالات من الشعر المالات الله محطوط . (الدور الكامة المالات)

ومولده سنة ست وسبعين وستمائة في شعبًان.

وكان قد توجّه مع والده إلى الديّار المصرية، وباشر هناك كتابة الانشا، وسمع من الابرقوني وغيره في ذلك العصر، وكان القاضي علاء الدين ابن الاثير يألف به ويستأنس ويركن إليه، ولما عزل القاضي عماد الدين ابن القيسَراني من كتابة سر حلب، جهز القاضي جمال الدين إليها، فأقام بحلب قريباً من ست عشرة سنة، وعزله الملك الناصر محمد بن قلاوون، بتاج الدين ابن زين حضر في واقعة لولو مع الحلبين سنة ثلاث وثلاثين وسيعُ مائه وطلب الى القاهرة، ورسم عليه في دار الوزارة مديده ثم افرج عنه.

ولما توجه الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى الى مصر في بعض سفراته طلبه من السلطان، فرتب في جملة كتاب الانشابدمشق، وصاحب الديوان إذ ذاك ابن أخيه القاضي شرف الدين أبو بكر فأقام بهَا الى أن عُزلَ ابن أخيه وعزل هو بعزله، فأقام في بيته بطالا الى أن طلبه السلطان الملك الناصر محمد الى مصر، فتوجه إليها فأقام هناك بطالاً في سنة ثمان وثلاثين، ومَا بعده: إلى ان توفي صلاح الدين يوسف بن عبيد الله فرتب عوضهُ في كتاب الانشا بمصر، وسدم إليه القاضي علاء الدين ابن فضل الله ديوان الانشا بمصر،وكان ينوبه في ذلك، ثم أنه رتب في توقيع الدست قدام السُلطان وقدام النائب، ولمّا تولّى القاضي ناصر الدين بن يعقوب كتابَة السِر بدمشق في سنة سبع وأربعين وسبع مائه، رسم للقاضي جمال الدين بعوده الى كتابة سر حلب، فتوجه اليها مرة ثانية، ولم يزل بها الى أن عرَّل بالقاضي زين الدين عمر بن أبي السفّاح في جمادي الاولى سنة تسع وأربعين وسبع مائه، ورتب له ما يكفيه، ثم عزل ابن السفاح بالقاضي شهاب الدين الشريف، فأقام قليلا، وعزل في جمادي الاولى سنة اثنتين وخمسين وسبع مائه، وأعيد القاضي جمال الدين الى كتابة سر حلب ثالث مرة، ولم يزل بها وابنه القاضي كمال الدين محمد يسُد الوظيفة، الى أن عزل القاضي بدر الدين محمّد ناظر الجيش بحلب، وهو ابن القاضي جمال الدين وطلب هو وابنه وابن اخيه الى مصر في شهر ربيع الاول سنة تسع وخمسين وسبع ماثه، فرسم بعزله عن كتابة السرو رتب له في كل شهر مبلغ خمس مائه درهم، ورُسِم إلي أنا بالتوجه إلى كتابه سر حلبٌ مكانه.

وأقام هو في ببته على راتبه الى أن توفي رحمه الله تعالى فكتبتُ أنا الى ولده القاضي كمال الدين محمد أعزّيه فيه [الوافر]

فعرُوا في مصيبت الكمالا لأمرِ شاءه البَاري تعالى. له فيمًا حواه وُلا مشالا[٣] مضى من كان للدنسيا جمالاً كمال الدين لا تنجزع وسلم أبرك مضى ولم تعرف تظيراً

تسواضع عسنسد ذاك ومسا تسغسالس أنسائسهم بب جساهساً ومسالاً يكن من غيره لههم سرى لأ وبررَّهُ في وأولاه في نسوالاً عمليه المدهر قد أحمني ومالأ وأولاه السمسبسرة ثسم والسبي عملى من يتصطفيه ولا استحالاً فهب على أزاهرها شمالا السرشول وكسان ذاك له اشتها تسائسف فسي كستسابستها وطسالا تسهسادت فسي تستسنيها دلالا والسم يستستغسل لسه فسي ذاك بسالا يسدنين شساسة حسالاً وسحان فسما احتاجت جلادا او جدالا لسها ركبوا الشهولة والحيلا ورقبعتهم فتمنا سنأب يتصيالا رأى تسكيف وزها فيها المحسالا وتسغيروه مسهب سنسهم حسيبان أفسادته تسجيرك وواوي للحلة وتلجيب والمواده الشارة مساسي مستنب فسنب شاعدان ألالا فأجلا التفيية أتماس والأساري ولا أرهيسي ولا أريسي حريب يعهد مستاور الأساء حراسيان الرابي لها الرا تعالَى فى مناصب ولىكن وكان له إلى الفية ا مسار فسمسا عبرفسوا سسؤالاً مسنسه اذ لسم فما يسوما نسوى لا في نَداهم ونسا مسالا عسلسي أحسد رآه وكسم والسي أخساض عسف وفسقسر بسود مسا تسغسيسر قسط يسومسا ولطف كالنسيم اتبي رياضا وعسمسر مَسدَّة يسروي حسديستَ... وكم مِنْ سيرةِ للمصطفى قدْ فسابسرزها كسخسؤد فسي خسلسي ومَسا بسالسي بسمَسرُفِ او بسعَسزُلِ تسوكسل فسي الامسور عسلسي إلسه تبولني النشر فني حبلب زمانيا وأغنى الجيش عن حركات غزو ووفسرههم فسمسا هسؤوا رمساحسأ وكسم قبد سياس فني سيبف أميورا فسينظر يقظه خيبلا ورجيلا ببرأي كبالبحبسام البعضب مناض وخبط ليبورآه السرهيبيز عسضيا ونستسر تسكسرغ الاسسساغ فسيسه وكنم لنظم تنزقيرق فني النسجاء فيليم يترامشل هباتيبك السيجاييا أفساص البلية مين شرم عسلسينة

وكتبتُ مع هذه الابيات نثراً ذكرته في الجزء السادس والاربعين من التذكره التي لي وكتب هو إلىّ لغزاً،وانا وهو في القاهرة سنة خمس وأربعين وسبع مائه:[السريع]

أن اسم مَنْ اهواه تصحيفُهُ

وشَـطُـرُه مـن قـبـلِ تـصـحـيـفِـه وإن أذَلْـتَ الـرُبـغ مــنــه غــدا

وهو اذا صحففت ثانياً

فكتبتُ أنا الجواب اليه عن ذلك وهو في غلبك: [السريع]

لغزك يا مَنْ رؤيتي وجهه هذي ضميري لحمي جلّه إن زال منه الربعُ مع قَالِيهِ عليكَ تصحيفُ الذي رُمْقَه

وضفُ لقلْبِ المُدنَف المعالي يُقادُ في و المحذّنبُ المجاني مضحُفاً لي منه ثلثاني. اسم لمحبوبٍ لناثاني

تكحملُ بالانسوار أجفانسي وأيَّسد السقسولُ بسبُسرهانسي فإنه لسلممدفَّسفِ السجانسي فالقلبُ في تصحيفِه الثاني

وبيني وبينه محاورَات ومكاتبات ذكرتها في كتابي «ألحان السَوَاجع» ( ٢٣٣]

#### ٧٥-[نور الدين الحميري الاسنآي](١)

ابراهيم بن هبة الله، ابن على القاضي نور الدين الحميري الآسناي الشافعي.

كان فقيها فاضلا أصولياً ذكي الفطرة، أخذ الفقه عن الشيخ بهاء الدين هبة الله بن عبد الله القفطي والاصول عن الشيخ شمس الدين محمد بن محمود الأصبهاني، والنحو عن الشيخ بهاء الدين ابن النحاس، وصنف في الفقه والأصول والنحو.

ولي القضاء بأقاليم منها قوص واسيوط واخميم، وولي منية زفتا، ومنية ابن خصيب في أوائل عمره، وابتداء أمره.

وكان حسن السيرة في حكمه، مرضي السريرة في طيشه وحلمه، طلب منه كريم الدين الكبير مالا من زكاة حاصل الأيتام، ودفع شيء من ذلك ليستعين به على تلك المهام، فلم يعطه شيئا وقال العادة جرت بأن نصرف ذلك الى الفقراء دون غيرهم، ومتى عدلنا به عنهم قصصنا جناح طيرهم، ولما عاد كريم الدين الى القاهرة بالغ في أمره مع قاضي القضاة بدر

الحان السواحع بين البادي والراجع وهو في مراسلاته (هدية العارفين: ١/ ٣٥١).

(لدرر الكامنة: ١/ ٧٤).

الدين ابن جماعة،وبذل في صرفه جهد الاستطاعة فما وافق على عزله، ولا نقص برم غزله، الا أنه صرف بعد ذلك بمدة، وحضر الى القاهرة وأقام بها لأمر ما أطاق ردّه.

وكان قد قرأ على الشيخ نجم الدين عبد الرحمن بن يوسف الأصفوني الجبرو المقابله، ومن هذا النوع وما عاد له، وقرأ الطب على شهاب الدين أحمد المغربي، اختصر الوسيط للغزالي، ووضح ما صححه الرافعي على التوالي، وشرح المنتخب في الاصول، وقرب المدخل اليه والوصول، ونثر الفيه ابن مالك وشرحها، وجعل فيها اطلاق الاذهان ومرحها، ولم يزل بالقاهرة مقيما بعد صرفه، وصبر قلبه على الأذى وغض طرفه، الى أن حدث بعنقه طلوع، عدم معه الهجوع، ففارق اترابه، واستجن ترابه، ووصى للفقراء بشيء من ماله، وختم بذلك صالح أعماله، ووقف وقفا على جهة البر، وتقرب بذلك الى عالم السر.

وتوفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وعشرين وسنع مائداً .

### ٥٨-[ابن أبي حليقه] (٢)

ابراهيم بن أبي الوحش ابن أبي حليقه، علم الدين ابن الرشيد.

رئيس الأطباء بمصر والشام، عين وهو نصراني قبل أن يسلم ان يكون بطريكاً للمصارى بمصر، فما وافق على ذلك وأسلم، كان المذكور يشارك في فنون الادب، وينسل مع من نسن إليه من كل حدب، وهو الذي عمل شراب الورد الطري بالشاء، ولم يعهد ذلك قنبه على مرور الايام، ولما مرض الظاهر بيبرس بالخوانيق لازمه علم الدين في مرضه، وأتى اليه ساك فوق غرضه، فاتفق نضج الآلم الناتي في حلقه، ولم يجسر أحد يمد يده اليه لشر ست خلقه، فمد علم الدين يده الى فيه وأدخلها وقرص الورم فانفجر لوقته، وخرجت المواد التي صار اللبيب في وصف المها ونعته، فعوفي السلطان من ألمه البرح، ووهد الأمراء شيئاً بطول في ذكرها الشرح، فما سمحت نفس السلطان بمجموع ما وهب، وخصه ببعص ذاك الدي حصر ونهب، وشال الباقي الى الخزانة، وقال خروج هذا خفة وعده رزانه.

ولم يزل علم الدين على حالته الى أن نزلت به مصيبه مالها علاح ولا رقي. . . . حدة لا يجد له منها مرتقى، وقيل أن تركته بلغت ثلاث مائة ألف دبيات وهد هر نحاور الحد والمقدار.

> معروف ومشهور خاشبة في الأصل: فوقاة اس الدين الحدي سنة ٧١١) (الدرر الكامة: ١/ ٧٥) وفي إحدى سنحة الخطم اس أمي خليفه

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وسبع مائه.

### ٥٩-[برهان الدين الاغبري الرشيدي]<sup>(١)</sup>

ابراهيم بن لاجين، ابن عبد الله، الشيخ، الامام، العالم، الفاضل، البليغ برهان الدين الاغبري- بفتح الغين المعجمة- الرشيدي الشافعي.

خطيب جامع الأمير شرف الدين أمير حسين بن جندربك بجكر جوهر النوبي بالقاهرة.

أخذ القرآات عن الشيخ تقي الدين ابن الصايخ والفقه عن الشيخ علم الدين العراقي والاصول عن الشيخ تاج الدين البارنبارى والفرايض عن الشيخ شمس الدين الرواندي، والنحو عن الشيخ بهاء الدين النحاس، والعلم العراقي وأثير الدين أبي حيان، والمنطق عن الشيخ سيف الدين البغدادي، وحفظ الحاوي والجزوليه والشاطبيه، وأقرأ الناس في أصول ابن الحاجب وتصريفه [3\*]وفي التسهيل، وكان يعرف الطب والحساب وغير ذلك، ولخطبته في النفوس تأثير، وللدموع بها على الخدود جري وتعثير، تعرق له القلوب القاسيه، وتتذكر النفوس الناسية، وعلى قراءته في المحراب مهابة وفصاحه، ولها الى الجوانح جنوح وهي الجوارح جراحه، لم ار في عمري مثل اتضاعه على علو قدره، ولا رأيت ولا غيري مثل سلامة صدره، مطرح التكلف، راض بالقعود عن الدنيا والتخلف، يحمل حاجته بنفسه، ولا يحتفل بمأكله ولبسه، تخرج به جماعه وانتفعوا، ورد بمواعظه أهل الجرائم عن طريقهم واندفعوا، وعرض عليه سنة خمس وأربعين وسبع مائه قضاء المدينة الشريفه وخطابتها فامتنع، وانخزل عن قبول ذلك وانجمع، وله نظم الا أنه ما أظهره، ولا كلف خاطره أن يؤلف جوهره، اما عدم رضي بما يأتيه منه أو تورعاً عن قوله ونفورا عنه، ولم يزل على حاله في اشغاله الطلبه والامامه، والعمل على ما فيه خلاصه يوم القيامه، الى أن سار الى الآخرة وصار بالساهرة.

وعالت وفاته بالقاهرة. سنة تسع واربعين وسبع مائه.

ومولده سنة ثلاث وسبعين وستمائه.

وقلت ارثيه:[الخفيف]

مات بعد البرهان للتقليد

كيف لا تُسفَحُ الدموعُ على مَنْ

في انسكاب الدموع فوق الخدود خان صبري الأمينُ بعد الرشيدي كان للطالبين خير مُفيد

(الدرر الكامنة: ١/ ٥٥).

قال لمنا احتواه طاعون مصو فهو في قبره مع الحور يلهو ماتحملت جفونه ببدور يا عذولي على تعذر صبري كان إن قام في الأنام خطيبا ثم أجرى الدموع خوفاً ولو أنّ.. بكلام مثل التهام مصيبا... منا على زهده وفضل تقاه ما على زهده وفضل تقاه أبها الذاهب الذي نحن فيه لا تُزعُ في المعاد حيث وجوة النا وثناء كأنما ضرب العنبر.. وثناء كأنما ضرب العنبر..

كم قتيل كما قُتِلت شهيد ببياض الطلبي وورد التخدود قبي براقع وعقود في مصابي عدمته في الوحود علم الناس كيف نشر الغريب علم الناس كيف نشر الغريب قلوب العصاة مس جلمود وتحقق القلوب قبل الجلود وتحقيل القلوب قبل المعقيد وتجنب ظلى وقو في جدن الخدود في لظي وقو في جدن الخدود س فيه منا بين بيس وشود في نجداً البدر في لياني لشغود في بين بيس وشود في بين المناس وشود في بين المناس وشود في بين المناس وشود في المناس المناس المناس وشود في تعالى المناس المناس والمناس وشود في بين المناس المناس وشود في ليناني المناس المناس

#### البعليكي الأ

ابراهيم بن يونس، ابن موسى يونس بن علي القاضي البعلبكي

رحل وسمع وعلَق، وكان جيد القراءة فصيحاً، حسن الود صحيحاً، سمع ما ١٠٠ سمرح عصره، وعلق المحدر مسلم على ١٠٠ سمرح عصره، وعلى المحدر مسلم عمل عدل و ما وحدر بمكة، وكتب بها من الفوائد شكه، ولم يزل على حاله الى أن حمل، عدله حمد، وقامل مهمه بعجله.

(الدر الكامنة ١/ ٧٨) وقيه النعلي العالمين

أنت بدري حني ني [٣٥] قيلتُ لا إني حسيبني

نقليت من خطه له:[مجزوء الرمل] قسال لسبي السعساذل يسومساً قساستُ لا قسالَ فسمسسري

### ٦١-[أبو اسحاق الفزاري البصروي]<sup>(١)</sup>

ابراهيم بن يحيى، ابن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، الشيخ، الفقيه، الامام المحدث عماد الدين، أبو اسحق الفزاري البصروي، ثم الدمشقي الحنفي.

قرأ القرآن، وسمع الحديث في سنة ثلاث وسبعين وستمانة وبعدها وقرأ على الشيوخ كثيرا من الكتب والأجزاء، وكان مشهوراً بحسن القراءة ومن شيوخه ابن عبد الدايم، وابن أبي النيس، وأيوب الحمامي ومظفر بن الحنبلي وابن النشبي وابن عبد.

قال شيخنا علم الدين وجمعت له مشيخة عن نحو ثمانين شيخا، ثم أنه بعد ملازمته الطلبه والاشتغال بالعلم دخل في الجهات الديوانية، وخدم بديوان الحشر ومهر في ذلك، وحصل أموالا ثم إنه رأى رؤيا أوجبت له التوبة والإقلاع فحج وترك الديوان، ولازم المسجد والتلاوه، وبقي على ذلك نحو عشرين سنة، وحصل له صمم وقوى به وكان لا يسمع الا بمشقة، وكان يحدث من لفظه ومما قرأه صحيح مسلم والترغيب والترهيب على ابن عبد الدايم وغير ذلك، ومما انفرد به أنه قرأ الكافية الشافيه على ابن مالك.

. ـ في رحمه الله تعالى في سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة النتين وثلاثين وسبع مائه. ومولده في شهر رجب سنة خمس واربعين وستمائه.

#### 77-[أمين الدين المؤتمن]<sup>(٣)</sup>

ابراهيم بن يوسف، القاضي الرئيس، المؤتمن، أمين الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية. كان متصفا بالأمانة المفرطه، ملتحفا بالعفه التي من لم يطلع على أمره يعتقد انها مغلطه، حاول السلطان الملك الناصر محمد أن يأخذه من استاذه مرات، وتحيل عليه بأنواع من وعود الاحسان والمبرات، فما وافق مخدومه ولا هو على ذاك، وتحيد جهده وتحيل ولم يقع في

(الدرر الكامة: ١/ ٧٦) وفيه: العزازي. كما في إحدي نسخه الخطية.

(الدرر الكامة: ١/ ٧٨).

تلك الاشراك، وكان كاتبا خبيرا، عارفا بأمور الديوان بصيرا، وعنده مشاركه في علوم، وممارسة لما يتصف به أهل الحلوم والفهوم، وفيه سكون مفرط وعدم رهج، وانجماع سلك به في الدهر فرد نهج، وله عبارة اذا ترسّل، ومقاصد بليغة بها يتوصل الى مراده ويتوسل، ما خدم عند أحد الا وسلم إليه قياده، ورأى أن بيده صلاحه وفساده، ولي نظر الجيوش بالديار المصرية في أيام الملك الصالح اسماعيل فباشره بقعدد وسكون، وتقرر في ذهن أولياء الامر أنه مهما رآه هو الذي يكون، وكان محظوظا في خدمه والسلام، والامانة نعم العون لأرباب السيوف والأقلام، ولم يزل الى أن بلغ نهاية أمده، وتفرد في قبره بمعتقده.

وتوقي رحمه الله تعالى في المحرم سنة أربع وحبسين وسنع ماله

وكان في أول أمره يكتب عند الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب بدمشق ولما توجه الى مصر أخذه معه وهناك أسلم، وكان أولاً سامريا وكان يميل الى عقله ويعتمد على تصريفه، ولما امسك الحاجب أخذه الأمير بهاء الدين ارسلان الدوادار الناصري فمال إليه واعتمد عليه، ولما مات أرسلان اخذه الامير سيف الدين طشتمر حمص اخضر عنده فدخل إليه وعلى الامير حملة من الديوان، فما كان عن قليل حتى وفى ديوانه، وجعل في خزائته جملة من الحاصل فأحبه وزاد في تعظيمه وإكرامه، ولما عاد الامير سيف الدين بكتمر الحاجب الى الديار المصرية بعد نيابة صفد أراد عوده اليه، فتعذر ذلك ودخل طشتمر الى السلطان وسأله في ابقائه عنده فرسم له بذلك، ولكن بقي أمين الدين يتردد الى باب الحاجب كل قليل وما جسر على مقاطعته، وأراد السلطان الملك الناصر مرات أن يأخده ويستحدمه في نظر الدوله، أو غير ذلك من الوظائف، فدخل طشتمر على الخاصكية المقربين في ذلك فيسألون له السلطان في ذلك وكان طشتمر ما يفارقه ولما أخرج لنيابة صفد اخذه معه ولمد توجه إلى حلب أخذه معه، ولما دخل البلاد الرومية اخذه معه الى الروم، ولما حد.

ولما مات طشتمر رحمه الله طلبه الأمير سيف الدين قماري أحو لكند. أند في مدل في الأيام الصالحية اشاد الدار فأقبل عليه إقبالاً زائداً وعظمه، وأحد مدل حدد المدرد و لأو أهد لح اسمعيل نظر الجيش فأقام فيه الى أخر أيام الصالح ثم أنه حصد إلى المدل وألا ما عليه قرية تعمل في السنة بمبلغ، وحضر في أثناء دلك ألى دمشق، ثم له حد ألى المدلس وألا به، ولما فرج عن الأمير سيف الدين شبحو وأحباء الى مكانه طلبه الى وهذه وحده للما ديوانه، وكان عنده في الذروة من الوجاهه واستمر حمده الى أن مات رحده ألماس التريخ، والله أعلم بسريرته فإن الناس كالوا يبهم به في دله

وكتبت اليه وأنا بالقاهرة في سنة خمس وأربعين وسبع مائه، اتقاضاه نجاز منشور باقطاع لابن اختى:[الخفيف]

دونَ قومٍ ما فضلُهم بمُبينِ

عجبَ الناسُ إذ جَعَلْتُكَ قَصدي قلتُ رأي الرشيدِ للخير هاد

#### ٦٣-[القاضي جمال الدين]<sup>(١)</sup>

ابراهيم القاضي جمال الدين، جمال الكفاءة، ناظر الدولة والجيوش والخاص.

هو ابن خالة القاضي شرف الدين النشو، والنشو هو الذي استسلمه واستخدمه مستوفيا  $^{(7)}$  في الدولة، ثم أنه استخدمه عند الأمير سيف الدين بشتاك الناصري، فلبث عنده مدة ثم أن النشو الناس رموا بينه وبين ابن خالته النشو، فوقعت بينهما المعاداة الصعبة على سوء ظن من النشو وزيادة توهم، ولم يزل الامر بينهما إلى أن أمسك النشو، ومات هو وجماعة تحت العقوبة على ما سيأتي في ترجمته وتولى جمال الكفاءه نظر الخاص ونظر الجيش، ولم يتفق ذلك قبله لغيره ولم يزل في عز وجاه وتمشية حال مخدومه بشتاك الى أن توفي السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، وولى الملك ولده أبو بكر وخلع، وولى الأشرف كجك وخلع، وهو على حاله وأحبه قوصون وبالغ في إكرامه.

ثم حضر الناصر أحمد من الكرك واستمر به على حالة وأخذه معه الى الكرك، وأقام عنده فلما تولى الملك الصالح اسماعيل وهو في الكرك مدة ووظيفاه (") ليس بهما أحد فتولى مكين الدين ابن قروينه الجيش وبقي أخو جمال الدين الكفاه في الخاص يسده الى حين حضور أخيه فلما حضر جمال الكفاه من الكرك تسلم وظيفته في الجيش والخاص وبقي كذلك مدة واضبف اليه نظر الدولة أيضاً وصار هو عبارة عن الدولة.

ثم أنه أمسك وحمل شيئاً من الذهب تحت الليل وأخرج عنه وخلع عليه وأعيد إلى وظائفه، ثم أنه امسك وفعل كالمره الاولى، ثم أخرج عنه واعيد وتمكن من السلطان الملك الصالح اسماعيل وعظم عنده، وكتب له الجناب العالي، ولم يكتب في ذلك الا للوزير ثم رسم له بأمرة مائة وتقدمه ألف وأن يلبس الكلوتة ويلعب الكره مع السلطان في الميدان.

(لدر الكامنة: ١/ ٧٩)

سق التعريف لهذا المصطلح
 كدا في الأصل لعلها (ووظيمتاه).

فما كان الا وهو في هذا الشأن وهو يقبل ذلك أولا حتى عمل عليه وأمسك هو وجماعة من مباشري الدولة فتوهمها كالواقعة التي قبلها فقتل هو بالمقارع وولده الى أن مات هو تحت العقوبة، ورموه بأمور الله أعلم بصحتها من فسادها، وكان في أول أمره عند الأمير علاء الدين طيبغا القاسمي كاتبا ومدة مباشرته الخاص وما معه ست سنين.

وكان رحمه الله تعالى حسن الشكل مليح القامه، حلو الوجه ظريف العمامه، يتحدث بالتركي جيداً، ولم يكن في ذلك اللسان عن فصاحته متحيداً، وما كتب أحد أقوى من علامته ولا اكبر ولا أحسن، ولا أقعد من حروفها ولا امد ولا امتن، بزية مليحة، وعبارة فصيحة، وفكرته متسرعة، وخيرته عن صحة ذهنه متفرعه، وشجاعته بالإقدام متدرعه، وهمته عن الرذايل متورعة، مع لطف عشرة، وظرف تنديب يرقض اذا ابدى بشره، يحب الفضلاء ويدنيهم، ويعينهم بالجود ويغنيهم، يقضي [٣٧]أشغالهم، ويحمل أثقالهم، وكان يولع بفن التصحيف، ويأتى فيه بالرابق الظريف.

قال يوماً ونحن جلوس في دار ابن خالته، وهو ما هو في عظمته وجلالته، وقد جرى تصحيف عجيب، بين مبتدى ومجيب، فقال لي هو يحل يشنق، فما مرت بأذن احد الا واطرق، وغاص في بحرها واستغرق، وقمت أنا الى الطهاره لقضاء ما لا بد منه، ولا عن لكل احد عنه، وخاطري بما قاله متعلق، وبرق فهمها غير متألق، وفي ذهاني ملت إلى قلبه وتصحيفها، فظهرت لي فائده تأليفها، فعدت إليه قبل ذهابي، وأسرعت إيابي، وقلت له م ضهر لى في حلها، وسقيته من وبلها وطلها.

فقال: يا مولانا كنت صبرت الى أن قضيت شغلك، وأتيت بما وسع قضاك وفضلك.

### فقلت: حلاوة الفهم أذ هلتني عن رشق هذا السهم.

وكان جمال الكفاه رحمه الله تعالى في آخر أمره، ونفاسة قدره، قد سلك مسلك كريم ألدين الكبير، في اقتناء المماليك الاتراك، وأكثر من حباتها العقود والأسلاك، قد تأبق هي مستسم، الفاخرة وتجديدها وتحلية مناطقهم التي علائقها تطرب تفريدها

ولها هلك تحت العقاب،وحمل فوق الجنوبة على الدف حرب بدلك أودة، وشهيب بمصابه أعداۋه،وذلك في أوائل صفر سنة خمس واربعس سنع منه

وقلت أنا فيه:[السريع]

عجنت من أمر حيمال الكفاه

وكسوسته راح فسميان بالتغايدات

عسبته إلى أن رحسميته والد

يــقــول فــي آلامــه غــيــرآه فـتـحـه ضبربُ الـغـوانــي شِـفـاه تكلُّمتُ أجنبابه وهومًا

#### ٢٤-[إبراهيم الحايك]

ابراهيم الحايك، وقيل المعمار، وقيل الحجار المصري، غلام النوري.

عامي ظريف، وشاعر عرا من حلل النحو والتصريف، لكن قريحته نظامه، وطباعه لبرود الشعر رقامه، له ذوق قد شب عمره فيه عن الطوق، وتوريات تسير الثريا من تحتها وهي من فوق، واستخدام له الى تحريك الاعطاف وهزها شوق، ونكت أدبية ما يبل الفاضل منها غلة الشوق، ومقاصد غرسة أحسن من روق الشباب، وما أحسنه من روق، الا أن اللحن الخفي يخونه في بعض الاماكن وهو قليل، وتصريف الأفعال يعرض عنه بلا دليل، أما إذا ترك وعاميته في الأزجال والبلاليق، ونفض يده من القريض ولم يكن له فيه تعاليق، فإنه يأتي بالعجاب، ويركب في طريق الإعجاب، والإعجاز متون الصبا والجنايب، فما يلحقه في ذلك مجاره ولا يرهقه مبار، ولا يطمح لاحق له في شق غبار، ولا أعلم له في ذلك نظيرا، ولا استجليت في سماء فنه مثله قمرا منبرا، وكان فقيراً متخليا، وأميراً في نفسه بالخمول متحليا، يعرض عن الاكابر، ويعد أهل الدنيا عنده في أهل المقابر، قد لزم القناعه، وأرخى على وجه الصبر قناعه، فهو في باب اللوق، سابق غير مسبوقه، وفي ساحات المناشر، سلطان من ينادم أو يعاشر، قد هذبه زمانه، وأطلق في الراحة عنانه، يكتفي بالبلاغ، ويجتزي بماله في ينادم أو يعاشر، قد هذبه زمانه، وأطلق في الراحة عنانه، يكتفي بالبلاغ، ويجتزي بماله في الحياة، وغو التراب محياه.

الراب الحديد الده لعالي في طاعون مصور مللة لسع وأربعين وسنع ماته بعد ما نظم في

وأنشد قبل فوته:[السريع]

يا مَنْ تمنَّى الموت قُمْ واغْشَنِمْ قىدرُ رخُمِنَ الموتُ على أهلِهِ

وكان قد كتب اليّ لما وردت القاهرة في خمس وأربعين وسبع مائه في زمن الملك الصالح اسمعيل قدس الله روحه:[السريع]

وافى صلاحُ الدِّينِ مصراً فيا

نِعمَ خليدلُ حلْها بـالفَـلاخ بـالـمَـلِـكِ الـمُـالـح دارَ الـمُــلاخ

هــــذا أوانُ الـــمــوتِ مـــا فَـــاتَـــا

ومات مَانَ لا عسماره مَانَا[٣٨]

وبَسَدُرُ ابسراهسيسمَ في مِستْسر لأَحْ وذاك بسسرهسسان وهسسذا صسسلاح

فاغشضتُ إذ ضيَّع لي حُرْمُني فقلتُ لا والعهدُ في رَقبسي

ولسم يسكسن اذ ذاك فسنسي فسراخ يسنسخسلسه يسغسين لسكسنسه مسن خسلسف اذنسي لامُسرَثُسه بسالسكسف عسنسي

فسبي حساجسة تستنسزل بسبي مسيا لهسبو إلا عسيمسسي

بالنجزي من علقه فيما انحترث منا جنرت حيضاغ فيغيره عسيات أفسلست مساء وأرفسغ الشحداث

قالوا ليهنك هذا الدور والرسد رمانة كسالب با البسما سلسة

وأمينين في التشييرة في راء أسو مسل للعيود جيادين أو الراء الو فيانيات شاوروان بالراء فكتبت انا الجواب إليه: [السريع]
خليلُ في الشّامِ هلالُ بدا
ذا كامل من حيث ذا ناقص
ومن شعره وفيه لحن يسير: [السريع]
وصاحب انسزلَ بي صَفْعة
وقال في ظهرك جاءت يدي

و مسفئن يسهوى السقفاع ملكت عند قبي الدقيق ما كسان مئسي بسالسرض لسولا يسد سبقف لسه ومنه:[مجزوء الرجز]

عانبت أيري أذ جاء مُلتشماً بل قال لي حين لُمته قسماً كيف وفيها طهارتي وبها ومنه:[السبط]

لمًا جلو الي عروساً لست أطُلبُها فقلتُ لما رأيتُ النّهد منتعشاً ومنه:[الخفيف]

قال لي العاذلون أتحلك الخث. . إذا صنوت من جنفالمنغ عنظاماً منا رأينشا ولا سنمنغسيا سهيدا

ومنه:[الكامل]

قسماً بما أوليتُ من إحسانِهِ ورأيتُ من يُثني على عَلمُائِهِ

. ومنه فيه لحن وتحريف:[الكامل]

كلفي بطباخ تنوع محسنه لكن مَخاني مِنْ جفاه وكم عَنْث ومنه وفيه لحن ظاهر:[مجزوء الرجز]

فىي خَددُ مَدنَ أَخْرَبُرَبُوتُو وشاميتُ ذقتتُ ليها

ومنه:[مجزوء الكامل]

ومنه:[الكامل]

ل جُ ال عَدولُ ولا مَد بي في السخة السخة وأمَد أَمُد السخة السطة وأمَد السكان السكان

ومنه وفيه عيب التضمين:[السريع] هــويـــــُ طــبُــاخــاً ســــلانـــي وقـــدُ مــحــتــرقــاً ولـــم يـــزل بــالـــجـــــــَـا

قالوا تسبُّبُ في الجنائز واتحنيب . فأجببتهم رداً على أقوالهم

شكوت للحسب منتهى خُزقى ومنه:[مجزو - الوافر]

وقدرار أيسغها للسنسي المسيئ مسهداً مسنه المستوى السدى السحيات طاقيت

وجميلهِ ما عشتُ طُولَ زماني بسالسجودِ الاكسنسةُ أوَّلَ ثسانِ

ومِـزاجُـه لـلـعـاشـقـيـنَ يُــوافِـنَّ مـنـه قــلُـوبُ فـي الـصـدورِ خـوَافِـنُ

فسيسمسن أجسبُ وَعسنُسفسا مسنسا مُسلِستُ تسائسفسا نسزلتُ عهلسي أضلِ السقسفسا ع

قــلا فـــؤادي بـــعـــد مـــا رَدُهُ ي

رزفَ تعيش به أجل حياة أرأيت م حياً مِن الأمسواتِ

وما ألاقيه من ضنى خسدي[٣٩]

ومنه:[مجزوء البسيط]

يا أغنساء السرَّمانِ هَلْ لي فضت كم لا ترالُ غَرضبى والسَّدُهبُ السِّعَدِيْسُ لا أراه

ومنه:[المنسرح]

يا قىلىبُ صَبْراً عىلى الفِراقِ ولَوْ وأنستَ يسا دمسعُ إنْ ظهرتَ بسمسا

ومنه:[الرجز]

متى أرى المحبوب وافى بالهذا أيُّ تسلاتٍ مسا لسهسن رابِعً ومنه: [مواليا]

يقلُ لها زوجُها لا تخشى من لومُ واتسبّني واطعميني أبق من ذا اليوم

والسبعي واصعيبي إبق من دا اليوم العس و العس العس و العس و الابراهيمي: الامير سيف الدين بلبان الابراهيمي توفي بحماه.

الامير حسام الدين لاجين أمير خازندار، توفي بالقاهرة.

الامير علاء: الدين طبيغا الابراهيمي توفي بصفد.

الأبلوج الواعظ:محمد بن عمر.

الابرقوهي: الشيخ شهاب الدين المسند أحمد بن اسحاق.

ابن الاثير: عماد الدين اسمعيل بن أحمد.

عماد الدين إسمعيل بن أحمد.

وشمس الدين: سعيد بن محمد.

وحفيله شمس الدين: سعيد بن محمد.

والقاضي: علاء الدين على ابن أحمد.

وكمال الدين محمد بن اسمعيل.

جرائم عندگرم عظام فسلا سسلام ولا كسلام عسيني مِن عيين حرام

رُوْغَتْ مَنْمُنْ تَنْحِنْ بِبِالْسِيْنِينَ يَنْحَفِيهِ قَلْنِي سَفَطَتَ مِن عَبِينِي

ونسحسن فسي دار ولا واش لسنس

ولا فقي تُحل من في الأرض وأنا الكوة أنعس وأرقد ومثلي ماتري في الموة

وتقي الدين يحيى بن عبد الرحيم.

وابن الأثير الواعظ:شمس الدين الحسين بن أسد.

وابن الأثير: الا رمنتي على بن عبد الرحيم.

#### ٥٠-[نور الدين الدمشقي]

أحمد بن ابراهيم، ابن عبد اللطيف بن مصعب الصدر، نور الدين أبو العباس، الخزرجي الدمشقى.

قرأ القرآن على السخاوي، وروى الحديث عن التقى البلداني، وكان نحويا لغوياً أديباً له فضائل وعمل واشتغال وكان من أرباب الأموال. كان فيه رئاسة وحشمة، وله في المكارم عزمة وهمة وعنده قوة نفس وزعامه، وشمم سرى فيه من نفس الوزراه، وله أدب وقريض، وفضل عريض، لم يزل في حاله، على صحته وانتحاله، إلى أن هانت من ابن مصعب حياته، وتسلطت عليه من ثمرة الموت جناته.

ر برمي رحمه الله تعالى في شوال سنة ست وتسعين وستمائة.

ومولده سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

ومن شعره ما كتبه في كمال الدين بن النجار وكيل بيت المال:[الطويل]

وكُنَّا عَهِدُنا أَرضَ جِلِّقَ روضةً بها الحُسْنُ يَجري مطلقاً في عِنَانِهِ

خشينا بها عينَ الكَمالِ تُصيبُها فيما زالَ حستى ساءها بلسانِيهِ

#### 77-[عماد الدين الواسطى]<sup>(۱)</sup>

احمد بن ابراهيم، ابن عبد الرحمن الشيخ القدوه، عماد الديس ابن العارف، الواسطى، الشافعي، الصوفى، نزيل دمشق.

لقى المشايخ وتعبد، وترك الرياسة وتزهد، وقطع العلائق وتنجرد وكتب المنسوب. . ` الحداثق، واتى في طرسه بكل سطر على العقد فائق، وكان يرتزق بنسخه، ويتلغ منه بصيد فخه، ولا يحب الخوانق "، ولا الاحتجار ولو في دانق، وتفقه للشافعي، ونظر

<sup>(</sup>الدرر الكامنة: ١/ ٩١).

<sup>·</sup> ليست واصحة في الأصل أثر طمس

الحوالة مفردها خالطان. وهو شبه بالرباط وحديث في العصر المملوكي مأوى للصوفيه والزهاد.

في الروضة والرافعي، وكان عنده أدب يتحلى بقلائده، وتتجلى محاسنه في فرائده، واختصر «دلائل النبوة» (٣) والسيرة لابن اسحاق مع القدرة والقوة. وتسلك به جماعة، وألف الضراعه من الرضاعه، ونابذ الاتحادية وأرباب المعقول، وقال فيهم ما أحب أن يقول[٤٠].

عاش بضعاً وسبعين سنة، وعينه من الانقطاع عن الدنيا وسنة، ولم يزل على حاله الى أن التقمته الارض، وأودعته بطنها الى يوم العرض.

وتوفي رحمه الله تعالى سنة إحدى عشرة وسنع مانه بالسمارستان الصغد

ومولده في الحجة سنة سبع وخمسين وستمائة بواسط.

ومن شعره...

### ٣٧-[الحافظ المقريء]''

أحسمند بسن ابسراهسيسم، ابسن السزيسيسر بسن مسحسمسد بسن ابسراهسيسم بسن عاصم، الامام، العلامه، المقريء، المحدث، النحوي، الحافظ المنشيء عالم الاندلس.

طلب العلم في صغره، وتلا بالسبع على الشيخ علي بن محمد الشآري صاحب ابن عبيد الله الحجري، وعلى اسماعيل بن يحيى الأزدي العطار صاحب ابن حسون، وسمع من سعد من محمد الحفار، ويحيى بن أبي الغصن، واسحاق بن ابراهيم بن عامر الطوسي بفتح الطاء، ومحمد بن عبد الرحمن بن حرير البلنسي وابراهيم بن محمد الكباد، والوزير عد الرحيم بن عبد المنعم بن الفرس وأحمد بن محمد السراج والمؤرخ أحمد بن يوسف بن س فرتون، ومحمد بن أحمد بن خليل السكوني، الكانب، والقاضي محمد بن عبد المد فرتون، والقاضي محمد بن عبد المحسني الازدي، والقاضي يحيى بن أحمد بن عبد الرحمن بن المرابط، والحائط أبي يعقوب المحسني وطائفه سواهم.

قال لي العلامة شيخنا اثير الدين رحمه الله كان يحرر اللغة، ويعلمني المنطق، بعم الطني بها، وكان أفصح عالم رأيته وأشفقه على خلق الله تعالى.

وقال الشيخ شمس الدين الذهبي: فيما أخبرني به من مسمه ما السس الكبير للنسائي اسدهه من العين الشاري النسائي اسدهه من أبي الحسن الشاري عبد السائد الله المحدي عن الي حقد النظروجي سماعاً متصلا بيته وبين المصنف سنه، وعني بالحديث عناية بامه ونظر في الرجال وفهم و نفل وجمع وألف، اخذ عنه أبو حيان وأبه الفاسم محمد بن سهل الوزير وأبو عبد الله محمد بن

(الدور الكامنة ١/ ٨٤)



القاسم ابن رمان والزاهد أبو عمرو بن المرابط وأبو القاسم عمر ابن السبني انتهى.

قلت: كان المذكور علامة عصره، وفريد دهره، ووحيد قطره، هو في القرآات عالمها الدرب، وبحرها الذي يبعث درة للمغترب، ودره للمقترب، وفي الحديث حافظه، وجامعه إذا رأى غيره، وهو لافظه، وفي اسمه الرجال جهبذها الناقد، والساهر في شأنها وطرف النجم راقد، وفي التاريخ قيم هذا الفن، وقابض ما سنح منه وما عن، جمع تاريخا ذيل به على ابن بشكوال في الصلة، وجعل النسخة بذلك الى زمانه متصله، وفي النحو فريد فنونه المتشعبة، وأفانينه المتلعبة، نظر فيه ودقق، وبجث وحقق، وحذف كثيرا من الفصول ومزق، وغاظ قلوب مناظريه وخرق، وله مشاركة في أصول الفقه والدين، وقوة نظريه فتت في عضد الملحدين، وكان صباراً على محنه، واقفاً على أطلال الجلد ودمنه، يضحك تبسما، ويشارك أصحابه في الخير مقسما، وعنده ورع زايد، وله عقل الى الصواب قايد، ارتحل الناس إليه لاتساعه في العلوم، ومدباعه في المعارف التي شبهه فيها بالبحر فهو غير ملوم، ولم يزل على هذه الطريقة المثلى، وحقيقته الفضلى، الى أن راح لكان خبرا، وشارك قوماً على البلى صبرا.

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وسبع مائه.

وقيل في شهر رمضان سنة تسع وسبع مائه.

ومولده سنة سبع وعشرين وستمائه.

أنشدني من لفظه لنفسه شيخنا أبو حيان رحمه الله تعالى من قصيده يشير إليها فيها: [الطويل]

> جزى الله عنّا شيخنّا وإمّامنا لفذ أطلَعَتْ جَبانُ أو حَدَ عضرِهِ • مُسورُخه نسحويّه وإمسامه إذا جاهلُ يخشاه فيهو مُفيدُهُ

وأستاذنا البحر الذي عَمَّ فائدُهُ فللغربِ فخرُ أعجز الشرقَ خالِدُهُ محدُّنهُ جلَّتُ وصحَّتُ مسائِدُهُ وإن آبِلُ يعشو إليه فرافدُهُ[٤١]

#### ٦٩[ابن الشهاب المقدسي]<sup>(١)</sup>

أحمد بن ابراهيم، ابن أحمد بن راجع، الامام نجم الدين بن الشيخ عماد الدين بن الشهاب

(الدرر الكامة. ١/ ٨١).

المقدسي، الحنبلي، سبط الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر.

تفقه واشتغل، ودأب ولكن ما أتم العمل، وحصل له جنون، وانخراط بلا عقل في فنون، وكان يقف في الطرق وينشد أشياء مفيده، ويحكي أشياء قديمه وجديده، ويخلط الجدل بالهزل، ويساوي بانحرافه بين الولاية والعزل، وينبسط على المرد الذين ما تدبجت خدودهم، ولا تسيحت بآس العذار ورودهم، ويشحذ في كفه ويحط في فكه، ويجوز زعل ديناره على من يجهله من غير حكه، وكان له تلاميذه وربون، وحرب حربه زبون، ثم أنه يشوب إليه عقله، ويجلو سيفه من صدائه صقله، فعل ذلك مرات، واعتمده كرات، ولم يزل على ذلك الى أن خنقته يدمنونه، في وسط جنونه.

وتوفي رحمه الله تعالى في سنة عشر وسبع مائه.

ومولده في نحو ستين وستمائة.

وهو اخو المفتي شمس الدين الحنبلي نزيل مصر .

قال الشيخ شمس الدين: كان يأكل الحشيشة.

### ٧٠[أبو العباس البعلبكي]'`'

أحمد بن ابراهيم، ابن صارو شهاب الدين، أبو العباس البعلبكي، نزيل حماه.

طلب الحديث في الكبر، وسمع من المزي وزنيب وأبي العباس الجزري وع.ة، وتلا بالسبع على الجعبري، كان له ذوق في العلم، وطوق تحلى به من الحلم، وله شعر يض أنه سحر، نزل بحماه، وجعلها بعد بعلبك حماه، ولم يزل يتقلب مع دهره، ويتبرض يحنوه وسوه، الى أن حل به الموت، ونزل به الفوت.

وللوقبي راحليه أليد لعائن لللماسية بالاعتياء بالره فياد يجيرا

ومولده سنة عشر وسبع مائه.

ومن شعره....

### ۲۷|السروحم|

أحمد بن أبر هيم الن عبد العلي شمس اللبن فأملي القصادة المحالين . . .

(المصدر لسانق ۱ ( ۹ ) . ( الدرد بحاملة ۱ ( ۹ )

المصري، المعروف بالسروجي.

كان فاضلا في المذهب، يغير ذهنه على المعضلات وينهب، والعدول ينفعون به، ويتمسكون بسببه، عدل جماعه، وأغناهم عن المجاعة، ولم يسمع انه ارتشى، ولا راقب جاهلا ولا اختشى، ذاهمه وافره، وكلمة على الحق متضافرة، له مشاركة جيدة في النحو والتصريف يطرزبها دروسه، ويحلي بها في المحافل عروسه، شرح الهداية في مذهبه شرحا كبيراً، وحشاها من الفوائد لؤلؤاً انثيرا، ولكن ما كمله، ولا غشاه بالتمه ولا زمّله، وكان فيه سماحه، وميل الى الجود ورجاحه.

درس بالصالحية والناصرية والسيوفيه والأركسيه والجامع الطولوني وعزل غير مره بالقاضي حسام الدين واعيد، وزان بذلك صناعة الترديد.

ولم يزل حاكما إلى أن علا السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكرك فعزله لما في نفسه من القضاة وأظهر لذلك عذراً أو انما كان قد أسر أمراً في نفسه وقضاه فتالم السروجي وبات بليل من الهم دجوجي، واظهر القناعة بتدريس الصالحية والإقامة فيها، ومنى النفس بالعودة وتلا ايات تلافيها، فأخرجه ابن الحريري منها بالنقبا، وأشمت به قلوب الحسدة والرقبا، فزاد به الألم، ومرض فجف من حياته ريق القلم.

ال في رحمه الله تعالى في شهو ربيع الأخر سنة عشر وسبغ مائه. ومولده سنة سبع وثلاثين وستمائة. ا

### ٧٢-[شهاب الدين السنجاري]

أحمد بن ابراهيم، الخطيب شهاب الدين السنجاري، بكفر مديرا.

سمع بمصر وبالثغر من أصحاب السبط، وحصل من ذلك درس السمط، وسمع بدمشق أشياء، وأدرك بذلك منزلة عليا، وله نظم جوُّده وفضل تعوّده، لم يزل على حاله الى أن ذوى عوده، وتقلصت من الحياة بروده.

روز المسالكهراء! " المالية والمعين برسلغ قالع في المسالكهراء! " \$ أو. ومن شعره "

حاشبة في الأصل: "وفاه أحمد السروحي سنة ٢٦٣٧.

### ٧٣-[ابو العباس الصعدي](١)

أحمد بن ابراهيم، ابن سباع بن ضياء، الامام، المقريء، النحوي، المفيد البارع، الخطيب شرف الدين، أبو العباس الفزاري، الصعيدي الدمشقي، الشافعي خطيب الجامع الأموي بدمشق.

تلا الفرآن بثلاث روايات على السخاوي، وسمع منه كثيراً وتلا بالسبع على غير واحد، وأحكم العربية على مجد الدين الاربلي، قرأ عليه المفصل، وسمع من عنيق السلماني، والتاج القرطبي، ونجم الامناء عبد الرحمن وابن الصلاح وطائفة، ثم طلب الحديث بعد سنة ستين وستمائة، وأكثر عن ابن عبد الدايم، والكرماني، وأبي اليسر، وقرأ الكتب الكبار، وقرأ المسند على شيخ الشيوخ، وحدث بالصحيح بأجازته من ابن الزبيدي. وولي مشيخة الرباط الناصري ومشيخة التربه العادليه مده،وولي خطابة الجامع بالشاغور ثم نقل الى خطابة الأموي،وكان قرأ على الكراسي وحدث بالسنن الكبير للبيهقي، وسمع شرح الشاطبية من السخاوي، وقرأ عليه العربية الشيخ برهان الدين ابن أخيه، والشيخ كمال لدين ابن شهبه، والشيخ نجم الدين القحفازي، وتلا عليه الشيخ بدر الدين ابن بصخان (كذا). والشيخ محمد البالسي، وكان مليح القراءه، ظاهر الوضاءه، عذب العبارة، لطيف الإشارة، حسن النعمه. يعد الناس سماعه تعمه، سريع السرد، يشهد له الذوق أنه في فنه فرد، محرر الأنفاظ مجودها،معلى قدر الخطابة مسودها،عديم اللحن والتحريف،بصيراً بالنحو والتصريف. تحرح به جماعة صاروا ابعده أشياخاً،وكانوا وهو فريضته فراخا،وله في التواضع احبار،وفي لاسمـع منه اسمار،مع التود والمفرط والكيس والدعابه،والخشوع والزهد والانابه،وصدق لنهجة والمرؤة التي يسمح فيها ببذل المهجة، ولم يزل على هذه السبيل المرضية، الي ال الحزم فعله، وانصرم فضله.

فيوقي حميها بيها في المالية

ومولده سنة ثلاثين وستمائه،وكان قد باشر مشخية دار الحديث الظـهـريـة في شـهـ الآخر سنة اثنتين وسبع مانه،عوضا عن الشيخ شرف الدين الباسخ.

۲۱ إسهاب الدين اليو.

أحمد بن ابواهيم، ابن أبي بكو بن ابواهيم بن عبد العربر، الفقيه الفاصل شهاب الدين بن محمد الجزري الشافعي.

(الدرر الكامة ١/ ٨٩)

حصل تحصيلاً جيداً، ولم يكمل الثلاثين سنة، وأكثر من المحفوظات في الفقه، والاصلين والنحو وغير ذلك.

قال شيخنا علم الدين البرزالي: سمع بقراءتي كثيرا من الحديث، وكان يحفظ أسماء مسموعاته وشيوخه ويذاكرني بها.

> نوفي رحمه الله تعالى في شهر المحرم سنة سبع مائه. -

ومولده في شهر ربيع الآخر سنة سبعين وستمائه.

#### ٧٥-[ابن معضاد الجعبري]<sup>(١)</sup>

أحمد بن ابراهيم، ابن معضاد بن شداد الشيخ شهاب الدين الجعبري.

نوفي لينة الجمعة خامس جمادى الآخر سنة اثنتين وسبع مائه، وصلى عليه بجامع الحاكم بالقاهرة، ودفن عند قبر والده ظاهر باب النصر.

#### ٧٦-[أبو العباس المنفلوطي](٢)

أحمد بن ابراهيم، ابن يوسف شرف القاضي، الامام العالم، الفاضل جمال الدين، أبو العباس العلماني، الديباجي، الملوي، المعروف بالمنفلوطي.

كان رجلاً مباركا صالحاً خيرا اشتغل وحصل ولازم الطريقة الحميده، وحج وجاوز لما قدم الشيخ علاء الدين القونوي الى دمشق قاضي القضاة، قدم معه فولاه قضاء بعلبك، فأحسن السيرة في أهلها فأحبوه، ورأوا من عفافه وأمانته وديانته وصيانته ما لم يروه من حاكم قبله ثم أنه نقله الى نيابة الحكم بدمشق فباشرها الى أن توفي واستمر به قاضي القضاة علم الدين الاختاءي فباشر ذلك أياماً يسيره، ومات، وباشر ايضاً إعادة الشامية البرانية، وجلس بالجامع الاموي للاشتغال، وسمع صحيح البخاري على الحجار.

رجي حميد الله لعالمي في عائش جمادي الأولى سنة ثلاثين وسبع مانه.

ومولده سنة ثلاث وثمانين وستمائة ودفن بالصوفية[٤٣]

(الدرر الكامة: ١/ ٩٦).

(الدرر الكامنة. ١/ ٩٧).

### ٧٧-[أبو الفضل ضياء الدين الاسكندري](١)

أحمد بن ابراهيم، ابن فلاح بن محمد بن حاتم بن شداد الشبخ الفقيه الامام، المقريء، ضياء الدين، أبو الفضل ابن الشيخ الامام الزاهد الورع شيخ القراء، برهان الديس، الاسكندري، الشافعي، إمام مشهد أبي بكر بجامع دمشق.

سمع من ابن عبد الدايم جميع صحيح مسلم حضوراً في الرابعة سنة ست وستين وستمانة ورواه عنه، وسمع من ابن أبي اليسر، والمجد بن عساكر، والقاضي ابن عطا وابن النشبي، وابن الببن، والكمال ابن فارس وطاهر الكحال، والشيخ شمس الدين ابن عمر، وابن البخاري، وجماعه. وله ثبت واجازات، كان يجلس مع الشهود.

قال شبخنا علم الدين البرزالي:رافقته في الحج وقرأت عليه بعدة أماكن.

وتوفي رحمه الله تعالى تامع عشر شعبان منية نسع وعشرين رساع الد. مولده سنة ثلاث وستين وستمائه.

## $^{\vee}$ [موفق الدين الشارعى] $^{\vee}$

أحمد بن أحمد، ابن محمد بن عثمان الشيخ موفق الدين، ابن تاج السعدي الشارعي.

سمع من جد والده جمال الدين أبي عمرو عثمان، وهو آخر من حدث على حد أبيه بالسماع، أخذ عنه الواني وابنه واقضى القضاه أبو الفتح السبكي، وشمس الدين الساوحي، والشيخ تقي الدين بن رافع، وشهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي، وسعد الديل الدهلي، لحقه بآخر رمق، وله سماع من ابن البرهان ايضا، لم يزل يسمع الطلبه عليه، وبحسل في دست المشيخة وهم بين يديه، الى أن وافاه أجله، وما أمهله امله، وقد اجاز لي

وساقني الحمارة بالعربي برادانها أأخرر الروا

## ٧٩ [اللُّن عملًا الإدرعيم] "

حضر والده الحاج أحمد الي دمشق وأقام يحبل فاسبون مشأ ولند هد الدمشور والناب

-عفید استان ۱ د۹ آالد اکتامه ۱ (۱۰۱) اعقید السان ۱ (۱۰۰)

للأمير بدر الدين بيليك الجاشنكير الحلبي في دولة الظاهر، وحنا الامير المذكور عليه لأنه ماهر، ثم إن الامير قطع خبزه، لأنه ظهر عجزه، ورمي بالبرص، وقيل إن البعد منه يفترص، فلازم شهاب الدين المذكور باب الامير بدر الدين المسعودي نائب الامير حسام الدين طرنطاي فرتبه لمهمات الامير زين الدين كتبغا، فخدمه ونال بخدمته ما أمل وابتغى، فضمن له وابتاع، وارتاع بعض الناس منه والتاع، ولما تولى كتبغا النيابة بمصر كان شهاب الدين ناظر ديوان النيابة بالشام، وأضيفت إليه الحسبة مع ذلك النظام، فشرع في المشتري والعمائر، وأدار على الناس بذلك الدوائر، وفي ضمن ذلك اشترى كثيراً، لنفسه، وتعدى بذلك طور أبناء

فلما تملك كتبغا وحضر الى دمشق سنة خمس وتسعين وستمائة والصاحب فخر الدين ابن المخليلي معه رتب شهاب الدين المذكور في الشام وزيرا، وقدم على من كان كبيراً وصغيرا، فأقترح ان يكون المشد معه فتح الدين ابن صبره، ولم يرض بشمس الدين الاعسر رفيقا، وقال هذا ثبتت خيانته فما يسلك معي طريقا، فباشر الوزاره أياماً قلائل، وظهرت لخموله دلائل، ولما خلع كتبغا وهرب الى دمشق وأقام بالقلعة، فانفصل الحال وجهز الى صرخد، ولم يكن له إلى غيرها في ذلك الوقت متقد، تولى الاعسر الشد. وصار الأمر له في الإعطاء والمنع والقبول والرد، لم يقابل شهاب الدين الا بالخبر، ولم يلحقه منه ضيم ولا ضير، مع زيادة الاحسان، والفضل باليد واللسان، ولما نقل كتبغا الى حماه توجه شهاب الدين إليها، ونزل ابجملته عليها، ولما مات كتبغا التحق بالأمير جمال الدين الافرم، واحرق نفسه في خدمته وأراه انه من غيره أقدر واصرم، وأشار عليه بعمارة الجامع الذي بالجبل، وتولى من عمارته مالا له به قبل، ثم أنه مرض بالفالج، وغلب في أمره الطبيب والمعالج، الى أن خطفته عقاب المنايا، وطأطأ في القبر لتلك الحنايا، ومزق ما حصله، ولم يلتئم شمل ما قصله وفصله.

. رقي أحيب بالأعالي في ذي الحجة للهنة ست وسبع فائه.

#### ٨٠- [ابن موسك شهاب الدين الهكاري] (١)

أحمد بن أحمد، ابن الحسين بن موسى بن موسك بن جكو، الشيخ المحدث شهاب الدين الهكاري[٤٤].

كان شيخ الاقراء بمدرسة المنصور بالقاهرة، ونال بذلك النجوم الزاهرة، ونزل له قاضي

(الدرر الكامنة: ١/ ٩٨).

القضاة موفق الدين الحنبلي عن مشيخة الحديث بالمنصورية فباشرها، وحاش الفوائد للطلبة وحاشرها.

أخبرني الشيخ تقي الدين ابن رافع أنه كتب الكتب الستة، و"طبقات ابن سعد" وكثيراً من أجزاء الحديث، وعلى حاله الى أن علق به مخلب الحمام، ونقل شهابه بعد الكسوف الى التمام.

وتوفي رحمه الله تعالى ثاني عشر جمادي الاولى سنة خبسين وسلع مانه بالبده. · وتوفى عن ست وسبعين سنة.

### ٨١-[تاج الدين بن تقية الحموي](١)

أحمد بن ادريس، ابن محمد بن مفرج بن مزيز الشيخ، الامام الفاضل الرئيس المعمر تاج الدين، ابو العباس ابن تقي الدين الحموي الشافعي الكاتب.

سمعه ابوه حضوراً سنة ست وأربعين وستمائة، من صفية بنت عبد الوهاب القرشيه، وارتحل به وسمعه من مكي بن علان ومحمد بن عبد الهادي والبلداني، والشرف الاربلي والبكري واليونيني، وسمع ببلده من شيخ الشيوخ وبمصر من أصحاب البوصيري، وأجاز له من بغداد ابراهيم ابن الخير وابن العليق ويحيى ابن قميره واخوه حسد وقرأ عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية وعلى أبيه جزءاً في سنة ثمانين، وحدث بأشد، تعرد بها، ورحل اليه النام بسبها.

وكان دينا رئيساً وقوراصيناً. ذكر مرة لوزاره حماه، ولو أراد لبلغ من السعيب مشده، ويست أبوه الخط الفائق، وطريقه فيه أحسن الطرائق، مليح الوضع والترتيب. حمد الصبط المسلكين والغريب، وقد رأيت بخطه اشياء كبارا مثل: "صحاح الجوهري" والروص الانف وربد السعد مرارا، ولم يزل على حاله الى أن ذاق ابن مزيز من الموت طعم العنقم، وحد عد الدراد...

ومولده سنة ثلاث وأربعين وستمانة.

(1.7 1 4.00)

### ٨٢-[شهاب الدين أبو المعالي قاضي ابرقوه القرافي](١)

أحمد بن اسحق، ابن محمد بن المؤيد، الشيخ، الامام، المقريء، الصالح، المحدث، مسند العصر شهاب الدين أبو المعالي بن القاضي رفيع الدين قاضي ابرقوه، الهمداني، المصري، القرافي، الشافعي، الصوفي.

حضر سنة سبع عشرة على عبد السلام السرقولي، وسمع في الخامسة سنة تسع عشرة من أبي بكر ابن سابور بشيراز، وسمع ببغداد من أبي الفتح ابن عبد السلام وابن صرما ومحمد بن البييع وأكمل ابن أبي ارهر والمبرك ابن أبي العجود وصالح ابن نور أبي علي ابن و الجواليقي، وعدة بالموصل من الحسين ابن بان، وبحرّان من خطيبها فخر الدين ابن تيمية، وبدمشق من ابن أبي لقمه وابن البن وابن حصري، وبالقدس من الاوقي، وبمصر من أبي البركات ابن الحباب سمع منه السيري وله معجم كبير، تخريج القاضي سعد الدين الحنبلي حدث عنه أبي العلا الفرضي والمزي والبرزالي وابن سيد الناس أبو الفتح والقاضيان القونوي والاخناي وخلق كثيرون.

عمر فتفرد، وتضرج خد الزمان به وتورد، ألحق الأحفاد بالأجداد، ورحل الناس إليه من أقاصي البلاد، وكان مباركاً خيراً ديناً، وصبره على الطلبه كثير وإن لم يكن ذلك هينا، كأن يزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، وأخبره أنه يموت بمكه، وكذا كان فإنه حج وفيها فض الله ختم عمره وفكه، وبها فتح الموت له فاه وفكه.

و. في رحمه الله تعالى في عشري الحجة سنة إحدى وسبع مائه. ومولده بابرقوه سنة خمس عشرة وستمائه.

#### ٨٣-[نجم الدين بن التبلي]

أحمد بن اسمعيل، ابن منصور نجم الدين الحلبي، المعروف بابن التبلي وبابن الجلال.

سمع من ابن رواحه وابن خليل وجماعه ولازم السماع مع الدمياطي فاكثر وقرأ بنفسه، وتميز بذلك على أبناء جنسه وكتب الطباق، وبرز في حلبة السباق، قرأ عليه علم الدين البرزائي جزء ابن حرب روايه. . . ''وأجاز الذهبي مروياته، ولم يزل الى أن قضى، وترك دنياه ومضى.

(الدرر الكامنة: ١/ ١٠٢). نست واضحة في الأصل

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وتسعين وستمائة.

ومولده بحلب سنة إحدى وثلاثين وستمائه.

### ٨٤-[ابن غانم الفقيه](١)

أحمد بن اسمعيل، ابن ابراهيم بن سلمان بن حمايل بن علي المقدسي المعروف بابن غانم الفقيه، العدل [٤٥] شهاب الدين ابن عماد الدين.

كان أديباً فاضلا له نظم ونثر وله وظائف وشهاده، وكان خبيراً بالشروط مليح الكتابه، وحج مرات وكان مؤذناً بالجامع الأموي، وسمع من ابن الواسطي وحدث عنه بطريق الحجاز.

وتوفي رحمه الله تعالى خامس عشري شهر الله السحره سنة حسس وثلاثس دسلع لمال

### ٨٥-[شهاب الدين بن الامير شرف الدين]

أحمد بن أوحد شهاب الدين، ابن الامير شرف الدين، كان شهاب الدين من أمراء انعشرات بدمشق.

لما حضر الامير علاء الدين الى دمشق نائبا كان منحرفا عنه لأجل والده ثم يه سعى وتدخل إلى أن رضي عليه، وأقبل بوجهه اليه، وولاه مدينة دمشق فأقام في الولاية مده، وقسى الناس منه بعض شده، ثم أنه عزله وولاه شد غزه والساحل، فتوجه إليها وجسمه من فر و دمشق ناحل، فأقام هناك الى أن قدم الفخري وحكم دمشق فأحضره، وعزم على إهلاكه ولكن الله أخره، لميله إلى المصريين على ما سيأتي فيما بعد فسعى في إزالة ما في خاطره منه، واحتهد في رضاه عنه، فتم له ما أراد، ونال المنى والمراد، فقر به وأدباه، وولاه به بعنك ، قد مه قليلا، وعاد الى دمشق ولم يجد الى غيرها سبيلا، فأقام بها الى أن أحاب الدحى، در من الناعى.

وكان في عينيه فتل شديد، وله أمل في الدنيا مديد، وكان بحد بأند . ١٠ . مراهم مدير . مراه ما قاله أو مقارباً ولم أدر من أين له علم ذلك مستقيماً أه مرا ساء مان الهرصي شهرات مان بن فضل الله يتعجب من تلك الاخبار، ويقول هذا علم البحرة عدد، قال

والمراقع وال

(الدر، الكامنة ١/ ١٠٤)

#### ٨٦-[ابن الدمياطي](١)

أحمد بن أيبك، ابن عبد الله الحسامي المصري الدمياطي، شهاب الدين بن عز الدين الشافعي الجندي، عرف بابن الدمياطي نسبة الى جده لأمه.

سمع من الحجار وأحمد بن عبد الرحمن بن دراره وأبي على الحسن بن عمر الكردي ومحمد بن أحمد بن الرماغ بن الحسين بن رشيق، وشهده ابنه ابي الحسن ابن عبد العظيم الحصيني، ووزيره ابنه عمر ابن أسعد بن المنجا في آخربن.

وسمع بالاسكندرية من الشيخين أثير الدين وفتح الدين، وحدث وهو شاب، وكتب بخطه وقرأ بنفسه وحصل الأصول والفروع وانتقى على الشيوخ وجمع مجاميع وأرخ الوفيات ذيلا على الشريف عز الدين، وقرأ الفقه وحفظ «الفية ابن مالك» وجمع مشيخة للقاضي ضياء الدين الخطيب فيها أربعون حديثا، تكلم على كل حديث وما يتعلق به، وقرأها عليه وسمعناها منه في سنة خمس وأربعين.

ولم يزل يسمع وينتقي، ويرتفع في الانتخاب ويرتقي، ويمتاح من قليب الدواه ويستقي، الى أن تحدث الناس بوفاته، وذهب ذاته بصفاته، وذلك في طاعون مصر سنة تسع وأربعين مسع مده.

وكتب قد كتبت له على الاربعين حديثا التي خرجها للقاضي ضياء الدين أبي بكر ابن الخطيب تقريظا وهو:

وقفت على هذا التخريج الذي لا يرده ناظر، ولا يدفع ادلته مناظر، ولا يستغني عنه مذاكر ولا محاضر، ولا يشبه حسنه إلا الرياض النواضر على أنه لمعة من شهاب، وهمعه من سحاب، وجرعة من شراب. ودفعة من عباب، لأن مخرجه شهاب زين ليل العلم الداج، وبحر الفاظه درر وفوائد أمواج، فلو عاصره ابن عساكر أن لم يذاكر، او الخطيب لما كان يطيب، او ابن الجوزي لا نكسر قلبه، وذهب لبه، او ابن نقطه لغرق في بحره، وبله وبله بقطره، او الحاكم لقضى له بالتفصيل، ولم ينظر في جرح ولا تعديل، خرجه لمولى جمل البدين، ورئيس يوضع تاج سيادته على فرق الفرقدين: [الوافر]

(الدرر الكامنة: ۱/ ۱۰۸). صاحب تاريخ دمشق الشهير. صاحب تاريخ بعداد الشهير.

عَدا في مُنجَدِه بِادي السَّناءِ في مبلاً جَوُها طيبُ النَّناءِ وإن تنخفَى فنذو حَسديراءي[٤٦] أبعمى العالِمون عَن الضياءِ كريسمُ مَسادَ بسالاَ فَ ضِسالِ حَشَى لَسه ذكسرُ يسطسبُسنُ كُسلُ أَرْضِ فيما تَسْخَفى عُلاه على بصيرٍ وهبني قلتُ هذا الصبعُ لَيْلُ

فلا أعلم تخريجاً أحسن منه، ولاجز لغيره كل الفوائد تؤخذ عنه، جمع فيه بين الرواية والدراية، وبلغ فيه إلى غاية تدل على أنه آية، فالله يشكر سعيه، ويتولى بعينه رعبه، بمنه وكرمه، إن شاء الله تعالى.

### ٨٧-[شهاب الدين مشد الشرائجانا]' '

أحمد بن بدليك،الامير شهاب الدين الساقي،المعروف بمشد الشرانجانا

ورد هو وأخوته الامير سيف الدين شادي وسيف الدين حاجي وركن الدين عمر الى مصر من البلاد الشرقيه، وخدم الامير شهاب الدين أحمد عند الامير سيف الدين بكتمر الساقي فجعله ساقيا، ولبث عنده مدة، ورآه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فأعجبه فأخده منه والظاهر أنه أخذه بعد موت بكتمر، وجعله مشد الشرانجاناه، ولم يزل عند السلطان في عدد الخاصكيه، ولما توفي السلطان أخرج الى صفد، أما في في أيام قوصون أو بعده أو حرح الى حلب، ثم أعيد الى مصر لما انقلبت الدولة، ولما جهز الحاج ارقطاي الى نيابة حلب الاولى خرج هو معه ليقره في النيابة على العادة، ويعود فورد المرسوم وهو في حلب أن نبوحه إلى صفد ليقيم بها أميراً فأقام بها إلى أن قتل الكامل فتوجه إلى مصر، ولما خلع المنظفر كال هو من جملة من قام بخلعه وقتله.

وكانوا ستة تكتب المطالعة الى السلطان ويطيرها البهم، وكان أحمد منهم و ... د . د بيبغاروس،والأمير منجك، والأمير سيف الدين شيخو، والأمير سيف الدين طشند. طاب و ... د ... الجييغا، والأمير شهاب الدين أحمد المذكور،ووقع بين هؤلاء المدكور، حلام

فقال الامير شهاب الدين: ايش بنا هذه المرة ما فمها أحمد من ، لاد السلطان الا بحر بالسيف ومن صح مناجلس على االتخت فاد عن الجماعة له بالطاعه وتركوه مدة أباد و حري

(الدر، الكامنة ١/ ١١٤)

الشدات خانة الله الله العدم ومه ترين أنواح الأثرية أن أن حاجه الرابيد العدر الدراس الراب الراب الراب المعالم ا تصليمي عاجر العجاج الأنجاش (P)

الى صفد ثانيا عوضاً عن الأمير سيف الدين قطر فوصل إليها في ثاني شهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وسبع مائه.

ولم يزل بها مقيماً الى أن أمسك الأمير سيف الدين منجك الوزير فحضر إليه الأمير قماري الحموي السلاح دار في الظاهر بسبب الحوطه على موجود الوزير وحواصله وفي الباطن بإمساكه وكأنه فهم القضية فجهز اليه من تلقاه من الطريق ولم يمكن أحداً من الاجتماع به ولا بمن معه ولما أراد قماري يتوجه قال له:يا (خوند) السلطان يطلبك؟ فقال: لاي شيء ما قلت هذا في الاول ولا في الكتاب الذي على يدك ان معك مشافهة ولكن اطلبوا الامراء فحضروا معهم نائب قلعة صفد.

وقال [يا]أمراء: قد طلبني وأنا أتوجه فقالوا له: خير فطلب مباشري ديوانه، وقال: كم لنا في القلعة من القمح، قالوا: مائه غراره ففرقها جميعها على مماليكه وقال: أطلعوا اقبضوها فلما طلعوا وصاروا فيها أنزلوا كل من فيها من المستخدمين وتملك القلعة مماليكه، وقال لقمارى: أنا كتبت الى السلطان واصير معك شخصيا من جهتي بمطالعة مني وجهزهما.

وبلغ السلطان ذلك فكتب في الظاهر الى سائر نواب الشام أن أحمد الساقي قد شق العصا فاربطوا له الطرقات وأمسكوه، وإن حارب حاربوه، وكتب الى چميع عربان الطاعه بذلك وكتب الى الأمير سيف الدين ايتمشى نائب الشام ان يتوجه إليه بنفهه في العسكر الشامي.

فلما بلغ ذلك أحمد كتب هو إلى نائب الشام يتشفع به ويسأله أن يكون في جملة أمراء دمشق، فكتب له إلى السلطان فأجيب إلى ذلك، وكتب له أمان شريف فجهز ذلك إليه فلم يذعن، وقال لو علمت أن ذلك صحيح حضرت وأصر على حاله فحضر المرسوم بأن يجهز له أربعة الآف فارس من دمشق، ونائب غزه الأمير فارس البكى بعسكر غزه، والأمير سيف الدين بكدمش ناظر طرابلس بعكسرها، فتوجه الجميع إليه في أوائل المحرم سنة اثنتين وخمسين وسبع مائه.

ولما وصل نائب غزه هو والنائب الذي عين مكانه بصفد وهو الأمير علاء الدين الطنبغا برناق الى قرية المجدل جهز إليهما أحمد الساقي يقول أناما أنا عاص ولكن [٤٧]هذه القلعة لا بد لها من نائب، وأريد أن أكون بها نائباً فقال له إن كنت تريد ذلك فأطلق الأمير عز الدين يدمر الشمسي والأمير عز الدين دقماق وكاتب السر وأخاه ناظر الجيش، وكان قد اعتقلهم بالقلعة: فقال هؤلاء اعتقلتهم أيام حكمي والأن ما يخرجون إلا بمرسوم شريف فلما فتطلع المذكوران بمن معهما الى صفد فرمى عليهم بالنشاب والبندق والرصاص والزيارات والنفط وجرح بعض الخيل وطلع القلعة وأغلقها وشال الجسر.

ولما كان يوم الجمعة ثامن عشر المحرم اتفق العسكر على الزحف على القلعة وإحراق الجسر وجهزوا يعلمونه أنهم في غداة السبت يفعلون ذلك فاتق الله واحقن دماء المسلمين، فأطلق من كان عنده في الاعتقال وقال للعسكر أحلفوا أن لا تؤذوني، وأنا أتوجه الى باب السلطان فحلفوا ونزل وأخذوا سيفه وجهزه صحبة الامير سيف الدين قطلو بغا الكركي، وجهز مملوكه الطنيغا إلى نائب الشام يطلب منه شفاعه فكتب له ذلك وجهزوا معه أميراً من الشام، وأميراً من طرابلس، وأميراً من صفد، وأميراً من غزه، وساروا به الى باب السلطان في ثالث عشر المحرم ورجعت العساكر الى أماكنها، ولما وصلوا به الى قطيا تلقاه ألامير سيف الدين قماري، فأخذه في زنجير مقرم اليدين على ما قيل، وتوجه به الى ثغر الاسكندريه.

ولم يزل بها معتقلاً إلى أن خلع الملك الناصر حسن وتولى الملك الصالح، صالح فأضنق المعتقلين الذين في سجن الاسكندرية جميعهم وولاه نيابة حماه، فوصل إلى دمشق في حادي عشر شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبع مائه، وصحبته الأمير سيف الدين جركتمر عبد العيي ليقره في النيابة، ولم يزل في حماه نائباً حاكما إلى أن اتفق هو والامير سيف الذين بببغاروس نائب حلب، والأمير سيف الدين بكلمش نائب طرابلس على الخروج على الملك الصالح وراسلوا الأمير سيف الدين ارغون الكاملي نائب الشام على ذلك فما وافقهم، ولما تم أمرهم وهموا بالخروج خلف نائب الشام عسكر دمشق للملك الصالح في العشر الاول من شهر رجب سنة ثلاث وخمسين وسبع مائة، وجرى ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في ترحمه رعون الكاملي.

ولما وصل بيبغاروس ومن معه الى دمشق نزل على قبة يلبغا ظهر دمشق، وتوجه أحمد الساقي ومعه ألف فارس، وأقام على المزيريب مدة أربعة وعشرين يوماً، ولمد وصل الأمد سنت الدين طاز إلى للة هرب ابن دلغادر من دمشق وجاء بيبغا الى المديريب، و حتمع بأحمه منه أنهما هربا بمن معهما من العساكر إلى حلب، ووصل السنطان المدت أحداث وداير وجهز الأمير سيف الدين طنز ه لامد سنت عدد أحده ي وجهز الأمير سيف الدين طنز ه لامد سنت عدد أحده ي ألى حلب فهرب بيبغاروس ومن معه، واجتمعوا بأن دلعده مده هما أيها مده المدت بعثمان في لأحد أبى أن أمسك ابن دلغادر أحمد وبكامش وجها هما أي حدث عدمية أليها مده لامد سنف من رغون الكاملي بها نائب في ثاني عشر دى الحجه سنه ثلاث وحسس وسنع ماده و هداه الله حدث وطالع بأمرهما فعاد الجداب على بدست الدين مناء مرحى طاب على مدامية الأوسط من شهر الله الدين مناه ويكامش في حلب في العشر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر والى معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة العدد والكيرية المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي معمر ولان دلك احد أمر السامي مدامة المداهر التي العدر التي المعر التي المعر التي العدر التي ال

وكان هذا أمير أحمد شاباً طويلا رقيقا، تراه بالاقدام والشجاعة حقيقا، حلو الوجه خفيف اللحية يعلوه رونق،وعليه قبول وحظ ما فرح به السدير في أيامه ولا الخورنق،يميل الى الصورة المليحة، ويتعبد بهواها كل بكرة وصبيحة، لا يملك نفسه إذا رأى وجها حسنا، ولا يرجع الى عذل من يرده عن ذلك ولو كان لسنا، وكانت له في ذلك تراجم معروفة في أيام الشهيد، واخباره فيها ساربها الركبان والبريد، الا أنه كانت نفسه أبيه، وعنده من ميعة الشباب نشوة السيبه، وكان يحدث نفسه بأمور عظيمه، وفتن لا تزال تضيع للشرور وليمه، وكان لذلك لا يقنع بغاية، ولا يرى الا ما هو عنده نهاية، ولقِد ثبت في واقعة صفد [٤٨] ثبوتا دونه الجبال الرواسخ، وأسكن جماعة ممن خالفه البرازخ.

ويحكي عنه أنه لما نزل من القلعة ودع صغاراً ولاده، وثمرات فؤاده، فقطع القلوب اسفا، ورأى موته بعينه، وهو في الحياة سلفا.

فقلت فيه:[البسط]

عَجَبْتُ مِن أحمدَ السَّاقي وقد برَزَتْ ساق سقته الليالي كأس حادثها يُعينهُ رَبُّه فيما استلاهُ بهِ

له المعساكر في مَوْضُونةِ الرَّرَدِ وراحَ مِن صفدٍ للحَتف في صَفدٍ فما على مِثْل ما لاقاهُ مِنْ جَلَدِ

فيفي صَرْفِ الزمان تَرَى العجائبُ

وجاءت الأخبار بأن الامير سيف الدين قماري لما التقاه في قطيا،عامله بأنواع من الإهانه ساعة اللقيا، وأضاف زنجيرا الى قيده، وقرم يده بشدته وأيده،وقيل أنه توجهٰ به ماشيا،وكان لذلك يصبح جسده متلاشيا، ولم يحسب له أحد في هذه المرة حساب السلامة، لأنه فعل ما يوجب العذل والملامة، ولكن لكل أجل كتاب،واذا قدر أمر على المرء ما يفيده زجر ولا عتاب، فأقام في سجنه تلك المده، وفرج الله عنه من تلك الشده، ورسم له بنيابة حماه، فتوجه إليها، وقدم بعد الذل في عز دائم عليها، فسبحان اللطيف الخبير، ومن يرسل رياح الفرج فينشق المحزون منها نشر العبير.

وقلت فيه أيضاً:[الوافر]

تُلَتَّ حوادث الدنسيا بصبر فهذا أحمد المساقى تبوالسي

عليه من القضا مَطُرُ المصائبُ وهما همو فسي جمماه السيموم نسائسب وما أعسطسي لمه أحمد حسيساه

وكان فيها نائباً قد تمكن لا ترد له إشاره،ولا يعطّل السلطان ممّا يرومه عشاره،كلما يكتب به يحاب فيه بالقبول، وكلما ياباه يتلاشي غصنه الى الذبول، ولكن نفسه تريد بلوغ ما فيها،

وإدراك أمانيها، وعقله من الصواب نفور، ودمه كما يقال يفور، الى أن دبر ما دبر، وأنار من الفتنة ما عاد على وجهه غبر، وكان هو الذي حرك ذاك الساكن، وعمل على خراب ما دخله من الممنازل والأماكن، الى أن خرّب بيده بيوته، وطار خلف الشر إلى الروم خوفا من أن يفوته، ولم يزل بتلك المخزوانة، الى أن غدر به ابن دلغادر وخانه، وما زال عليه إلى ان أماته ونسي أمانه، وأراه الله عقبي جنابة المخيانة، وجز في حلب رأسه، وخرق من الحياة قرطاسه، ولم ينفعه ياقوته ولا ماسه، وتبرا من فعله القبيح وسواسه، ولم يرض لة بالخناخناسه، فسبحان من بيده الحياة والنشور، وإليه ترجم الأمور، لا إله الا هو.

وقلت لما حز رأسه وجهز إلى مصر:[السريع]

أَسِاكَ والبَغْي فشهبُ الرَّدى في أَفُو البغي غدت ثاقب، كأحمدَ الساقي الذي مذبغي ما أحمد السله له عاقب

٨٨-[الأمير سيف الدين بكتمر الساقى] ٢٠٠١

أحمد بن بكتمر،أمير أحمد بن الأمير سيف الدين بكتمر الساقي.

كان وجهه عليه لمحة من البدر، ومهابته تملأ الجوانح والصدر، مليحاً الى غاية جميلاً مي نهاية، وكان السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في محبته متغالياً، ولم يره لماس في وقت منه خالياً، كان يوماً نائماً على فخد السلطان وقد عزم على الركوب، وخضرت الخيل والعساكر تنتظر قيامه والوثوب، وأبوه بكتمر واقفا خجلاً، وقلبه يخفق وجلا، وكلما هم نأخده يمنعه، ويكابده في أمره ويخدعه، فقال ياخوند الناس في خدمتك والا في خدمته، وقال ما أركب حتى ينتبه أحمد من نومته، وكان الناس يظنون أنه ابن السلطان يقيما، ويقولون ما رأيد مثله عنده مكينا، وأمره مائة وجعله مقدم ألف مع صغر سنه، وجعل بعد ذلك شحصه من قسه في كنه، وكان وهو صغير ضعيف القائمه، لا يستطيع النهوض لعلة له ملازمة، ومد ما لسلطان عليه بالأدوية [18] والعقاقير، والمعالجة بأنواع من التداوي والتداسم أي أن مهت غصنه قويما، وانعطف قده من الميل سليما، وزاد حسده مريدة، وهما عمه داؤه و فسل غصنه دواؤه، وصح من خمر الشباب انتشاوه، وشت الى القدس المده ومروحه السلطان بالشام، وجوى ذلك العقد على أحسن ما يكون من النظام، حسبك مه المدروح منكز نائب الشام، وجوى ذلك العقد على أحسن ما يكون من النظام، حسبك مه المدروم تنكز نائب الشام، وجوى ذلك العقد على أحسن ما يكون من أنظام، حسبك مه و دون دلك العقد على أحسن ما يكون من أنظام، حسبك مه و الدون الموروم تنكز نائب الشام، وجوى ذلك العقد على أحسن ما يكون من أنظام، حسبك مه و دون عد يه دون و الدون المهينة، وما جمع من هذا القرين وهده القريده وكان عرسها عرساً ما ما ذو حت يه دون و دون الدون القريدة وكان عرسها عرساً ما ما ما وحد به دون و دون الدون عرسه عرساً ما ما ما ما ما وحد به دون و دون المه المه وحد به دون به دون و دون القريدة وكان عرسها عرساً ما ما ما في حد به دون و دون الدون المه وحد به دون به دون و دون القريد وكان عرسه عرساً ما ما ما مع من هذا القريدة وكان عرسه عرساً ما ما ما مع مع من هذا القريد و دون القريد وكان عرسه عرساً من أما ما مع مع من هذا القريد و دون القريد وكان عرسه عرساً عرساً ما من أماد حد به دون و دون القريد وكان عرساً عرساً ما ما وحد به دون و دون القريد وكان عرساً عرساً ما ما وحد به دون وحد به دون القريد وكان عرساً عرساً ما ما وحد به دون المراك المورود وكان عرساً عرساً ما ما وكان عرساً عرساً عرساً عرساً عرساً ما وكان المورود وكان المورود وكان المورود

(الدرر الكامة ١/ ١١٤)

ولا كان للفلك له دوران، وقف السلطان بنفسه وفي يده العصا، ورتب السماط ترتيباً خالف فيه العادة وعصى، واحتفل بذلك زايداً، وجعل هواه لنفسه قائداً، وله العذر فيما توهمه في ذلك من الحسن والزين، لأنهما ولدا مملوكيه العزيزين، وكان أمير أحمد المذكور يقضي عند السلطان أشغالاً لا يقضيها غيره، ولا يحوم في جوها الاطيره.

ولم يزل بدره في مطالع سعوده، ومعارج صعوده، إلى أن توجه مع السلطان الى المحجاز، وقضى فرضه، وفاز من الاجر بما فازه، وعاد راجعاً وبدره يرى في سماء الملك طالعا، فمرض مرضاً حداً، وزاد به جدا، فاذوى ريحان شبابه، ويغص بموته حياة اترابه.

وتوفي رحمه الله تعالى في طريق الحجاز عائداً في المحرم سنة ثلاث وثلاثين وسبع منه، وعمره يقارب العشرين.

> وقلت ذلك الوقت:[مجزوء الخفيف] ورقبيب بليئيت ذاك قيد طَسِيالُ عُسمُسِه،

في السهوى منه ما تُسمُرُ

وكتبت الى أبيه تهيئة لما أعطي تقدمه الألف عن الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى من جملة كتاب، وأماما شملت به الصدقات الشريفة للمقر العالي المولوي الامير الولدي الشهابي من تقدمه الألف، وخصته به من هذه الانعام الذي هم قياسه، ولم يكن قياس الخلف فأنه بحمد واحد كالألف، ان أمر عني، وفرد يبلغ مولانا أعز الله أنصاره به الأمان من الزمان والمنى، وبه تحقق المملوك تول الأول الذي لم يجحده جاحد، والناس ألف منهم كواحد، [الطويل]

ولم أر أمشال السرجال تسفاوته الله المجدحتي عُدُّ الله بواحد

والله تعالى يديم هذه الأيام الشريفه التي أرت مولانا فيه ما أسره، وبلغت به رتبة ذبالها النجوم وطريقها المجرة، وقربه عين مولانا الكريمه، فمثل هذا الولد من يكون للقلب قرارا وللعبون قره، وكان المملوك يود لو كان حاضراً في ذلك اليوم الذي هو تاريخ الهنا، وموسم الفرح المؤبد على مر الأنا، وإن كان المملوك قد غاب بقالبه فقد حضر بقلبه، وعرف قيمه ايحابه وسلبه، والله تعالى يديم لمولانا وله وللملوك حياة مولانا السلطان خلد الله ملكه، وجعل أقطار الأرض ملكه، بمنه وكرمه.

٨٩- [بهاء الدبن ابن عرام الاسكندراني](١)

أحمد بن أبي بكر، ابن عرام بهاء الدين، الأسواني المحتد الاسكندراني المولد.

قرأ القرآات على الدلاصِي والفقه للشافعي على الشيخ أبي بكر بن مبادر وعلى علم الدين العراقي، وقرأ عليه الاصولين، وعلى الشيخ شمس الدين الأصبهاني، والنحو على محيى الدين حافي رأسه، وعلى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس، وسمع على أبي عبد الله محمد بن طرخان وأبي الحسن الخزرجي وعلى تقي الدين ابن دقيق العيد وعلى الدمياطي وغيرهم، وتولمي نظر الاحباس بالاسكندريه، وصحب أبا العباس المرسي، وأخذ التصوّف عنه وعن والده وأمه بنت الشيخ الشاذلي.

وكان المذكور ينظم وينثر ويجري في ميدان الأدب ولا يعثر، وكان مقداماً متديناً. سالكا نهج الخير صيناً، صنف في الفقه والعربية، وعلق على المنهاج للنووري تعليقة انوارها مضية، وله مناسك وما أشبه ذلك، ولم يزل في شوطه الى أن عثر فما قام، واتخذ بطن الأرض دار مقام.

وتوفى رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة عشرين وسبع مانه

ومولده سنة أربع وستين وستمائه.

ومن شعره:[الطويل]

وحنضك يسامئ السذي تسعسرفسيسنسه

فبالله لاتخشى رقيبا وواصلي

ومنه:[الطويل]

أبا طِرْسُ إن جنت الشُّغور فعيله

وأيباك ممن زشيح المنبدي ونسط كمفه

قلت: شعرك نازل:

من الوجّد والتبريح عندي باق[٥٠]

ومجسودي ومسنسئ والسعسمسي ستسلاق

أحامية مباشقت ليغبير صبيب

فتشميحي سيطبوز السطيرت ليرفيسه

٩٠ (شهاب الدين بن العاصي سرف الـ ١

أحمد بن أبي بكوءابن محمد بن محمود بن سيمان بر فهاد شفات الديرة س الفاصي شرف اللين، ابن القاضي شمس الدين، أبن القاصي شهات ألك محمود

كان القاضي شهاب الدين المذهور من حملة موقعي الدست، و ذان أولا من حماه ب ب

(الدور الكامنة ١/ ١١١)

الإنشا فلما توفي والده القاضي شرف الدين بالقدس على ما سيأتي أعطى مكان والده فباشره فكان هشأ بمن يراه، مكرماً لمن أمّه أو قصد داره، نفسه متسعة الجود، قائمة بما يجب من حق الوفود، لا يتكلم إلا وهو يضحك، ولا يفارق لجودة طباعه نصحك، يقضي حوائج الناس في قصصهم، ويزيح عنهم ما تجرعوه من غصصهم، فأحبه الناس، ورد عليهم ما كان حصل لهم في والده من اليأس، ولم يزل على حاله الى أن عاجله حتفه، وصرف إليه من الموت صدفه.

وترنى رحمه الله تعالى في يوم عاشوراء سنة أربع وخمسين وسبع مائه.

ومولده سنة سبع عشرة وسبع مائه.

واحتفل الناس لجنازته، ودفن في تربة بالصالحية، وعهدي به وهو كما احتلم يجري وراء الحية ويحملها بذنبها ويرفعها الى فوق ويقصفهاالى أسفل ويرميها من يده وقد انقطع وسطها، وانخلعت فقارات ظهرها، وسيأتي ان شاء الله تعالى ترجمة كل واحد من أبيه وجده في مواضعها اللائقة بها.

وقلت أرثيه من أبيات التزمت فيها الفاء: [الطويل]

شهاب بني مُحمود أصبح آفِلا تيقظ ظَرْفُ الدَّهْرِ نحو جَنَابهِ يحنُ إليه الجُودُ مِن حبثُ يُنتحي لقد كان في بُردِ الشَّبيبة والمُلا سما بأصولِ باسقات إلى المُلا فياضيعة اللَّهفانِ بَعْدَ مُصابِهِ

رو الله صَدْرُ السمجالِسِ حَافِلا وقد كانَ فئي أعقابه عنه غافِلا كسما أنَّه من عدْرُه راح جَافِلا وبَدْلِ السدى ما زال يتخشالُ رَافِلا بحيث رأينا النجم عن ذاكَ سَافِلا لقد كانَ في دَفع الأذى عَنْه كَافِلا

#### ٩١-[شهاب الدين بن غانم]

أحمد بن ابي بكر بن محمد بن سلمان بن خمايل القاضي شهاب الدين ابن القاضي بهاء الدين ابن القاضي شمس الدين ابن غانم كاتب الانشا بدمشق.

كان والده القاضي بهاء الدين صاحب ديوان المكاتبات بطرابلس وسيأتي ذكره في مكانه من حرف الباء إن شاء الله تعالى، ولما توفي والده بطرابلس تركه صغيراً فحضر الى عند أقاربه بدمشق، ثم توجه إلى مصر فرسم له بأن يكون من جملة كتاب الانشاء بطرابلس، ثم أنه سعى وانتقل معلومه الى دمشق ورتب في جمله كتاب الانشا في سنة خمس وأربعين او ما بعدها

في غالب الظن وأقام بدمشق الى أن توجه في سنة ست وخمسين وسبع مائه الى الديار المصرية، وسعى هناك الى أن رتب في جملة كتاب الانشا في باب السلطان على معلومه الذي بدمشق بزيادة في مصر ولم يزل هناك مريضاً متوعكاً يقوم ويقع الح أن توفي رحمه الله تعالى في أوائل سنة ثمان وخمسين وسبع مائه.

وكان مولده بصفد تقريباً في سنة أربع وعشرين وسبع مائه،او في سنة ثلاث وعشرين. وكان فيه سعى وحسن توسل ولطف توصل، وعلى أنفه في ماربه شامه كبيرة حسناء خضراء. وكانت كتابته قويه،ولم يكن له نظم ولا نثر.

#### ٩٢-[شهاب الدين أبو جلنك]

أحمد بن ابي بكر، شهاب الدين أبو جلنك- بالجيم واللام والنون والكاف- الحلبي. الشاعر المشهور بالعشرة، والخلطة التي تركته بروه، وجردت قشره.

كان فيه همة، وعنده شجاعة، ولديه من الإقدام في المعارك أجزل بضاعه، نزل من قلعة حلب للإغاره، والتتار يتوقد من شرهم [10] كل شراره، فوقع في فرسه سهم عقره وفتل حنه وبقره، فبقي على ضخامته راجلاً وأمسك عاجلاً، وجاؤوا به مقدم التتار فسأله على عسكر المسلمين فرفع شأنهم، وأعلى في الفروسية مكانهم، فغاظه ذلك منه وصرب عنقه في العالى، وشمر للارتحال، وأوصل منادمته لصاحب ما ردين او الموصل تندب، مدت منه معبر قصد وهي عجيبه، لأنه قصد الطهاره وعلى بابها خادم، يناول كيلا من الماء لكن قده، فدس عبى عاده البلاد، وما هي عليه من الأمر المعتاد، فصاح به الخادم: قف، حد هذا لكبل، فقال: لا أنا . . . من الويل، فبلغت السلطان فقال: هذا ظريف يصلح لأن سدمه، وربد حو في جناحه وقوادمه.

وأنشدني القاضي جمال الدين ابن ريان قال الشدي من لفظه أم حديث لمفسه لغزاً [الرجز]

رسم العبارة اجاحراق

اسم الذي أهدواه في خروف و خُمساه فغل وهو في تصحيفه تفنى بعد المقضر إن جفت به وهدو إذا صحففت مكرراً وهدو إذا صحفقته جميعه وفيه طيب مُطرب وطالما

مَسالَة في ظَيْها مَسائِلُ مبيَّنُ والعَكْسُ سُمَّ قَاتِلُ مكرراً من عكبِكَ السمئَاذِلُ فاكهة يلتذُ منها الآكلُ وصفُ امرىء يعجب منها العاقِلُ هاجَتْ على أمثاله البلابِلُ

قلت: هذا اللغز في مسعود، وهو لغز جيد، ومقاصده نجيده، الا أن قوله وصف امرء يعجب منه العاقل فيه تسامح فأنه لا يقال مشعود وانما يقال مشعبد بالباء مكان الواو.

وأنشدني شيخنا العلامة أثير الدين قال: أنشدنا علاء الدين علي ابن عبد الملك بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الحلبي قال: انشدنا أبو جلنك لنفسه وكان قد مدح قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان فوقع له بثلثي رطل خبزا، فكتب أبو جلنك على بستانه: [الكامل]

غُجنا بِبُسْتانِ خَلَلْنا دُوحَه في جَنْهِ قد فتُحتُ أبوابهَا

والبان تحسبها سناريررأت قاضي القضاة فنفشث أذنابها

قلت: بلغني أن الشيخ بدر الدين محمد بن مالك وضع على هدين البيتين كراسه في البديع.

وأنشدني بالسند المذكور ايضاً: [البسيط]
أتى الجيذارُ بيماذا أنتَ مُعتلِرُ
لا عُنذرُ يُنقبَلُ إن تيم البجذارُ ولا
كأنني بوخوشِ الشّعرِ قد أنسَتُ
ومن شعر ابن جلنك ايضاً: [البسيط]
جعلنك المقصد الأسنى وموطنك البي
وقلبُك الصخرةُ الصمّاءُ حين قسَتُ

ولا يغرنك نارُ في حشاي فمِنْ

أبا قدش حسن قلبه الصخرة التي

وأنت كالوَجُد لا تُبقي ولا تَلَا يستجيكَ من خوفه بأسُ ولا حلَّرُ بوَجَنَتِيكَ وبالعُشَاقِ قد نفروا

تَ السمقدُسَ من روحي وجُدُماني قامتُ قسامهُ السواقي وأحزاني وأن يَسرُورك وازُورِ ويُسهستسانِ وادي جهدُم تنجري عَيْسَنُ سُلُوانِ

قلت:ألطف من هذا وأخصرِ وأجمع قول القائل[٥٢]:[الطويل]

قَسْتِ فَهُيُ لا ترني لَضَبُ مُثَيِّم

ويا سُؤلَي الأقصى عسى بابُ رحمة ففي كبّد المشتاق وادي جهنّم وأنشدني العلامة أبو حيان قال: أنشدنا علاء الدين بن سيف الدين تنكز قال: أنشدنا أبو جلنك لنفسه: [السبط]

ومال عن طُرق الهجران واتحرفا حسبي من الشوق مالا قيتُه وكفَى شيء سواه وأمّا قلبه فضفا فاستَضحَب النوم مِنْ جَفنيُ وانضرفا وطالبُ البُرء والمطلوبُ قد ضغفا فضاع بينهما عُمري وما انتصف

ماذا على العُصُنِ المَّيال لو عَطَفا وعادَ لي عائدُ منه إلى صلّة صفّالهِ القلبُ حتى لا يُمازجُه وزارني طَيفُه وَهْناً ليُونِسَي ورُمت من خصِرهِ بُرءاً فزِدْتُ ضنّى حكى الدُّجا شَعَره طولاً فحاكمَه قلت: شعره متوسط.

#### ٩٣-[شمس الدين بن منصور الاسكندري]

أحمد بن أبي بكر، ابن منصور، القاضي الامام شمس الدين، قاضي طرابلس.

كان فاضلاً في أنواع من العلوم، قال شيخنا البرزالي اجتمع به أصحابنا المحدثون لم توجهوا إلى هناك في صفر قبل وفاته وأثنوا عليه، وعاش ثلاث وسبعين سنة، وكن دا من وتجارة، وفيه شجاعة، وعنده عدة للقتال، ويقاتل الفرنج وله محاسن كثيرة. ومرص مرصة طويلة، وحصل له عقيب المرض سرسام، وتولى غيره القضاء.

#### ٩٤ [شهاب الدس أأو العالمان ١٠٠٠ ع. ال

أحمد بن أبي بكر، ابن حرز الله القاضي، الفقيه، الاماه العالم شهر برا ما يو العماس السلمي المغربي المعروف بالازندي.

كان فقيهاً فاضلاً اشتغل على الشيخ محيى الدين الموري ولازمه وصحبه مده. و ... السح يحبه ويثني عليه وزكاه في شهادة شهدها عند بعص القصاة، وشفع له عبد الشبح بـ هان الدين المواخي لينزله في مدرسة وقرأ الأصول على القاصي عز الدين بن الصائع، والمدصى بدرالدين ابن جماعه، وقرأ النحو على ابن عبد القوى وولي المصاء بالد الحصل عاسه

السلام، وصرخد وبصرى وغيرها، وعاد الى دمشق، وحضر المدارس وجلس مع الشهود، وولي تدريس الحلقه القوصية بالجامع وكان يخطب أيضا تارة نائباً وتارة مستقلاً، وسمع الحديث من الشريف يحيى الحنبلي والنجيب المقداد وعمر ابن عصرون، وأبي حامد ابن الصابوني والامين الاربلي راوي صحبح مسلم والرشيد العامري وأبي بكر المري والشيخ نصر بن عبيد المؤذن، وجماعة، سمع بعض كتب الحديث الكبار وحدث وكتب في الاجازات، وكان كريم النفس لا يدخر شيئا، وفيه تواضع وأخلاقه حسنة، وكان يحب الفقراء وصحب منهم جماعة.

وتوفي رحمه الله تعالى في سادس ذي الحجة سنة سبع وعشرين وسبع مائه. ومولده في شوال سنة اثنتين وخمسين وستمائه.

#### ه ۹- [شهاب الدين بن برق]

أحمد بن أبي بكر، ابن أحمد بن برق، الامير شهاب الدين متولي مدينة دمشق.

كان المذكور إنساناً حسن الأخلاق، يخدم الناس على حالتي الجدة والاملاق، ويحب الفضلاء ويبرهم، ويلاطفهم في وقائعهم تحت يده ولا يضرهم، ساس الناس بدمشق سياسة جيده، هرب مرات من الشرإذا وقع وتحيده، وعلى ذهنه حكايات ووقائع، ونوادر إذا حكاها قلت جنى البخل ممزوجاً بما الوقائع، وأول ما أعرف من أمره إنه أقام في ولاية صيدا أزمانا، وأخذ الناس به من ذلك الساحل في تلك المدة أمانا.

ثم إن الامير تنكز بن سيف الدين رحمه الله تعالى نقله الى ولايه مدينة دمشق فأقام بها مدة مديدة، وحركاته فيها مدة الولاية معدودة، ولم يزل [٥٣] على حاله الى أن انطوى برق ابن برق. فكأنه لم يلمع في غرب ولا شرق.

الدائي الحمار الديمائي بساحت وكلافيل ومنبع مائه،

وتولى دمشق في صفر سنة ثلاث وعشرين وسبع مائه وكان الامير سيف الدين رحمه الله تعالى قد جعله حكم البندق عوضاً عن الأمير صارم الدين ضاروجا فكتبت له بذلك توقيعا وهو:

الحمد لله الذي لم يزل حمده واجبا، ورفده لكل خير واهبا، وشكره للنعم جالباً وللنقم حاحباً، وذكره للنوس سالباً وللنعيم كاسبا، نحمده على نعمه التي نضرع بالحمد أصناف ضبرها، ونقص بالشكر أجنحتها فلا قدرة لها على امطارها، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهاده لا يكون لنا بها عن الفوز بالجنة عذر، ولا نجد بها نفوساً يوم البعث الا في حواصل طيور خضر ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل من قدم ذوي الرتب، واشرف من

حكم بالعدل العاري من الشبه والريب، صلى الله عليه وعلى أله وصحبه الذين كانوا في الحروب عقبانها لكواسر، وفرسانها الذين اشبعوا من لحوم العدى ذوات المخالب والمناشر، ما احمد الرامي في المرام عزمه، وسعت له في الرتب قدم قدمه، وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

فلما كان الرمي بالبندق فناً تعاطاه الخلفاء والملوك، وسلك الأمراء والعظماء طريقه لطيفه المأخذ طريقة السلوك، يرتاضون به عند الملك لاسترواح نفوسهم، ويجنون ثمرات المني في التنزه من غروس عروشهم، ويبرزون الى ما يروق الطرف ويروع الطير من برزانهم، وينالون من بنادق الطين من الطير ما لا يناله سواهم بجوارح صقورهم ولا بزاتهم، قد نبذوا في تحصيل المراتب العلية شواغل العلق، وتدرّعوا أشعار الصدق بينهم وهم أصحاب الملق،وضعوا جفونهم من ورود حياض الموت الأ تحلُّه، وظهروا بوجوه هي البدور وقسي هي الاهلة، وتنقلوا في صيد النسور تنقل الرخ، وصادوا الطيور في الجو لما نثروا حبات الطين من كل قوس هو كالفخ، وصرخوا على الأوتار فكانت ندامي الاطيار على سلاف المياه من جملة صرعاها واقتطفوا زهرات كل روضة أخرجت ماءها ومرعاها، احتاجت هذه الطريقة إلى ضوابط تراعى في شروطها، وتسحب الجادة اذيال مروطها،ليقف كل راه عند طور طيره، ويسير تتقدمه غور غيره، ليؤمن التنازع في المراتب، ويسلم أهل هذه الطريقة العايب والعاتب،وكان المجلس السامي الاميري الشهابي أحمد بن برق هو الذي جر فيها على المحره مطرفه، وأصبح ابن نجدتها علماً ومعرفه، تطرب الأسماع من نعمات اأوتاره، وتنشل مراير الطير من لون عياره، وتود المجرَّه لو كانت له طريقا والشمس جراوة والسماء منقة، وبنسي قوس لسماء الملونة لوكانت قوسه والنسر طائره والنجود ببدقه، كم جعد حبر الرومين المرقومة بما صرعة مطايرة،وكم خرج في زمر والطير فوقهم صافات فصاد بدرتم حس باهره، وكم ضرَّج في معوك الجو من فتيل ريشه كالزرد الموضون، وكم أرسل الساق فكال سهماً ماضياً لأنه من حماء مستون فلذلك رسم بالامو العالي لا رال طاناء مسمولًا. . . - مم الوراج الامتثال مكنونا أن يفوض إليه حكم البندق بالشاء السحاء من حام عام من يمامه مي دلك من القاعدة المستمره بين الرماه، فيلتول ذلك ولاية بعنمه. الحم مي در ديد الدرجيب، عليه من شناسته التي شخصت لها العيول، وأنما عقدت على دل حسن الحاجب، وألم وال هذه الطريقة في حفظ موثقه، وليجر على السن المألوف من هذه الفراعة الفائد، فين السال

الد في الأمسل

116

#### ٩٦-[مجد الدين الهمدائي](١)

أحمد بن أبى بكر، ابن ظافر الخطيب، الأمير الصدر الرئيس مجد الدين ابن القاضي معين الدين الهمداني المالكي، خطيب الفيوم.

كان أديباً، عاقلا لبيبا، فطنا اريبا، عنده حشمة ورياسة، وصدارة ونفاسة، وكان خطيب الفيوم، خاضعا للحي القيوم، يبكي العيون إذا خطب، ويحذرهم البواتق والعطب، وكانت له فضائل، وفيه من الكلمة شمائل.

قال شيخنا اثير الدين: كان أحد رجالات الكمال صورة وكرماً وعلماً وادباً.

قلت: ولم يزل على حاله الى أن ظفر على ابن ظافر من الموت ظافر، وأنشب فيه مخالبه والأظافر.

وتوفى رحمه الله تعالى في ثامن شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وسبع مائه.

وكان صاهر الصاحب تاج الدين ابن حنّا وهو ابن بنت الشيخ مجد الدين الا خميمي وهو أخو قاضي القضاة شرف الدين المالكي الحاكم بالشام وسوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

ومن شعوه:(٢)

#### ٩٧- [أبو العباس بن النقيب البعلبكي] (٣)

(الدرر الكامة ١/ ١١١) باص في الأصل

أحمد بن بلبان ، الشيخ الإمام ، الفاضل المفنن ، شهاب الدين أبو العباس بن النقيب البعلبكي الشافعي .

مفتى دار العدل وشيخ الاقراء بالشام.

قاضل زاد على الأفاضل، ومفنن قصر عنه من يناظر أو يناضل، أقرا الجماعة للسبع، واحتفوا كأنهم أشبال اجتمعوا على السبع، وكان نحوه يعذب في الأسماع منطقه، ويروق إلى القلوب رونقه، لو رآه ابن مالك كان له عبدا، أوان ابن الحاجب لفداه بعينه نقدا، وتفقه على درس منهاجه فيه روضه، وفتواه تمرغ أرض السامع وتملأ حوضه، وأصوله باسقه، وسهامه الى الاعراض بالصواب راشقه، ينظم وينثر جيدا، لكنه مقل ولو شاء لم يكن عن الاكثار متحيدا، هذا كله الى تواضع زانه، وتضاءل رفع شانه وما شأنه، وعلا به أقرائه، وحسن به فضله فما أسعد قرائه. [السبط]

تَلوحُ بينَ بني الدُّنيا فضائِلُه

بادي الستواضع للأقنوام من كبرم إن الستواضع أقبصي غناية السنبرف

كما تبرجب الأقمارُ في السُّدُف

ولم يزل على حاله الى أن نقب القبر لابن النقيب، واصابت كماله عين الرقيب.

وتوفي رحمه الله تعالى في سابع عشر شهر رمضان سنة أربع وسندل مسبع م

ومولده في سنة أربع وتسعين وستمائه بقلعة بعلبك.

كان والده بها نقيباً اجتمعت به بالديار المصوية وبالشام غير مرد، وكان يتفضل ويحلس عدي بالحائط الشمالي من الجامع الأموي بدمشق وآخذ من فوائده والتقط من فرائده، قرأ على الشيخ مجد الدين التونسي وعلى الشيخ شهاب الدين الكفري بالسبع وحفظ الشاطبية و لمنهاج الدوي رحمه الله تعالى، وقرأ على الشيخ كمال الدين الزملكاني وعلى الخابوري وعلى قاصى حساء وأذن له بالافتاء بعد العشرين وسبعمائة، وحفظ مختصر ابن الحاجب والفائح وحشه، من الشيخ شمس الدين الاصفهاني، وقرأ التقريب والتيسيد في عامه الحديث و مدام من العظار، وحفظ الحاجبه وألفية الل مالك وبحثهما على قاسي أدان الماليات المحديد والداد أن المتحد والدائم والتياب على والله في القضاء بدمشق الدائمي ادائم الدين المحديد والدائم القاهرة مرات على فرس بريد تاره وتاره على حلك أن و عدائي عام الدين المحدود الدائم القاهرة مرات على فرس بريد تاره وتاره على حلك أن و عدائي عمر الدين المحدود المدائم الى وعمل معدداً إلى

(الدرر الخامة ١/ ١١٥)

بيده من تدريس القليجية الشافعية برحية خالد، وأخد حلقة الاشغال بالجامع الاموي في سنة تسع وعشرين وسبع مائه، بعد الشيخ برهان الدين الفزاري، وكان بيده الاقرا [٥٥] بالأشرفيه جوار الكلاسه ومشيخة الإقرا [٥٥] بتربة أم الصالح، وكان أولا يقريء الاولاد القاضي محيى الدين ابن فضل الله وظيفة الافتاء بدار فضل الله وظيفة الافتاء بدار الدين ابن فضل الله وظيفة الافتاء بدار العدل في أيام الامير سيف الدين طقرتمر، وكان له ذوق جيد في الادب، وينظم وينثر في الأدب جيداً، ولكنه يتخيل في نفسه لما كان عنده من الانجماع لغلبة السوداء عليه، فما يعلم شيئاً، وبيني وبيني دبينه مكاتبات مذكوره في الجزء الخامس من التذكره التي لى.

وكتبت أنا إليه وأنا بالرحبة وهو مقيم بالقاهرة أسأله عن أخبار الأصحاب: [المتقارب] رَحْـلْـتُ وفـي مــــرَ لــي ســادةً يــطــول غـرامــي بــهــم واكــتــابــي جَـفَـونــي وظــنُــوا بــأخــبـارهــم فأصبحتُ أطــلبُـهـا من صحابــي

جمه وسي وطنوا باحب الهم فاصبحت اطلبُها من صحابي عسى خبَسُرُ عندهمُ صَادِقُ أَطالِعُه من كتبابِ السنهاب

وكتبت له توقيعا بافتاء دار العدل بدمشق ارتجالاً وهو:

رسم بالأمر العالى المولوي السلطاني، الصالحي العمادي، لا زال شهابه لامعا، وسحابه بالنوال ها معا، وجنابه لارباب العلم جامعا، أن يرتب في كذا ركوناً الى ما أتقنه من العلوم، وسهر له والناس نيام بشهادة النجوم، وسكونا الى ها حصله في مذهبه وحرره، وأوضح دليله بالمباحث وقرره، لأنه المقريء الذي قتل السبع بدربته خبرا، ونزل به أضياف التلاميذ وكان لهم من السخاوي اقرا، والنحوي الذي لو رآه الفارسي ترجل له اعظاما، ولو شاهده ابن مالك كان له غلاما، والفقيه الذي لو عاينه صاحب التنبيه غدق به هذا الأمر ونام، ولو نظر الغزالي لما كان حاك برود تصانيفه ولا رقمها بالأقلام، والأصولي الذي لو تصدي له السيف قطعه بالقول المصيب، ولو تقدم عصره قليلا قال الناس ما ابن الحاجب في العين كأبن النقيب، الحبر الذي تتفيأ الأقلام الى ظل فتاويه، وتبدو وجوه المذهب وقد نضرها كأنها البدر في دياجيه، فليبا شر ذلك على العادة المألوفه، والقاعده المعروفه، مباشرة تكون لدار العدل طرازا، ولذلك الحفل اذا ارشدهم قوله الى النجاة مجازا،مبتدئا من فتاويه ما يقطع الحجج، ويقذف بحره الزاخر درها من اللجج، ويمضى السيف قوله فيقول له الحق لا اثم علبك ولا حرج، فرب قضايا لا يكشف قناع اشكالها غير فتواه، وأمور ينجلي فيها الحق ببيانه وينتظر جدواه، وتقوى الله أفضل حلية زانت أفاضل الناس،وخير غنيمة تعجلها أولوا الحلم والباس، فليجعلها قائدة حلمه، وفائده علمه، فقد اصبح نجى الملوك، وقوله عندهم أنفس من الدر المنظم في السلوك، والفاظه عندهم حجة في الأوامر والنواهي، وفتاويه عندها المآل واليها

التناهي، والله يسدد أقواله، ويوطد ركن أقواله بالتقوى فإنها أقوى له، والخط الكريم أعلاه، حجة في ثبوت العمل بما اقتضاه، إن شاء الله تعالى.

#### ٩٨-[شهاب الدين المحسني](١)

أحمد بن ببلبك، شهاب الدين، ابن الأمير بدر الدين المحسني.

كان والده نائباً بثغر الاسكندريه، كتب طبقة عليا، ونسخ بخطه أشياء، وعانى النظم والنثر، وأتى منهما بحدائق الزهر، وجمع وصنف، وأطرب الأسماع بكلامه وشنف، وراح عند الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى في أخر امره، وكان يسمر عنده في الليل لتفريج هم صدره، ويقرأ بين يديه في مجلدات كان يحضرها، ويريه اوائلها فينظرها، ونظم بعض مسائل التنبيه أتى بذلك على غالبها، وبرز في نظمها ولطف ما قال به في قالبها، وكان يعرضها أولا فاولاً على العلامه شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين السبكي إلى أن كملها، وختم عبيه مفصلها وبجملها، وتوجه بعد تنكز رحمه الله تعالى مرات إلى مصر وعاد، وألفت دمشق منه التداني والبعاد [70] وآخر ما فارقها، ونبذ عهدها وسارقها، أنه توجه إلى مصر وسعى في نيابة دمياط وعمر هناك عمارة وقع منها في السنة العوام بين هياط ومياط، ولم يزل بها ناناً "لى أن أساء الدهر الى ابن المحسنى، وذهب من حياته بالرابق السنى.

وسافني أحبيه أأرو تعالمي فيي أأأحر للبدرة أأقرب والأرارات

ومولده سنة تسع وتسعين وستمائه، وهو أخو الامير ناصر الدين محمد بن المحسمي

وأنشدني من لفظه لنفسه:[البسيط]

الله ساق رشيئ القد ألهيفه يستبى معتقة تحكي شماللة

حبابها ثغزة والطغم ريتية

التواؤها تتردري بالتشبيعية التشلهات ولتوليها لتول دك التحيد فين الماران

كأناحا صيع ما ذر وما دها

قلت:شعر متوسط.

وكتبت أنا إليه وقد وقفت له على قصيده في هذا الهجال علم الدمان عاملج بها رسول عالم صلى الله عليه وسلم:[الطويل]

أيا قاصداً في ملحه أشرف الدري . . . وحسد سيمي في المراد الدار . . . . . . . . . .

( In . 1 Som 1, 111)

أجلَّ من البدرِ المُندر وأجملا وكُلُّ قوافيها الجسانِ تقول لا جلوتَ علينا فيه وجهَ قصيدة إذا نحن شُبهنا به نظم شاعرٍ

#### ٩٩- [شهاب الدين بن الامير سيف الدين]

أحمد بن أبي بكر، الأمير شهاب الدين، بن الأمير الكبير سيف الدين نائب الشام.

أحد الولدين الذكرين اللذين خلفهما الأمير سيف الدين تنكز كانا بمصر من جملة الأمراء، وكان هذا أحمد هو الصغير، والأمير ناصر الدين محمد هو الكبير، وكان أسمر طويلاً قد أثر الجدري في وجهه.

لرني رحمه الله تعالى في طاعون مصر سنة تسع وأربعين وسبع مائه.

#### ۱۰۰-[جمال الدين بن عصبه](۱)

أحمد بن حامد، ابن عصبه، القاضي جمال الدين الحنبلي، قاضي بغداد.

تولى قضاء بغداد، وكان فيها بمنزلة الأستاذ، الى أن خربندا تغير عليه خاطره، وتنكب عنه من نسيم اقباله عاطره، فيقال أنه أخرق به وعزره، وكاد لولا قليل أن يرى وقد نقب جنبه وفزره، ما زال في حاله الى أن عاملته الحياة بالجفا، وأعوزته الْوقوف على ربع الشفا.

اء الني رحمه الله تعالى سنة رحدي وعشرين وسبع مائه.

#### ١٠١-[الحاكم بأمر الله](٢)

أحمد بن الحسن، ابن أبي بكر بن علي الامام الحاكم بأمر الله أبو العباس الأمير أبي علي . القبي، بالقاف والباء الموحدة ".

وعلي المذكور ابن الخليفة ابن المسترشد بالله بن المستظهر الهاشمي العباسي

<sup>(</sup>الدرر الكامنة: ١/ ١١٧) وفيها بن عصية

<sup>(</sup>الدرر الكامنة: ٣/ ١١٩).

حاشية في الاد

أحمد بن أي العد الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل بن العظار أبو عبد الله الهمداني سمع سلمه من أبي بكر بن همة الله بن العرج من العرج من أخت الطويل وأبي المحاسن بن المظفر البرمكي وأبي الخير محمد سن أحمد الماغيار وأبي الوقت عبد الأول بن عباد وغيرهم و وسمع يا صهان من أبي الوقاء غانم بن أحمد بن الحسن الحلودي، وأبي القاسم غامم من حالد بن عمد الواحد التاجر وأبي يكر عبق بن الحسن بن محمد الرويدشمي ، ومسمع بغذاد ومن = ، و الحمة العالمية و مسمع بغذاد ومن =

البغدادي، قدم مصر ونهض بيعته الملك الظاهر، وبويع سنة احدى وستين وستمائه، وخطب بالناس، وعقد بالسلطنة للملك الظاهر بيبرس وكان ملازماً لدارة.

وكان شجاعا له إقدام، وعنده ثبات جنان في الحرب وإقدام، لا يفر من الحين المجتاح، ولا يرى في وسط المعركة إلا وهو الى الموت يرتاح، هذا إلى ديانة متينه، وصيانة مبينة، له راتب يكفيه عن غير سرف، ويقيم اوده اذا مادأ وانحرف، امتدت أيامه قريباً من أربعين سنه، ثم أنه عهد بالخلافه الي ولده المستكفي بالله أبي الربيع سليمان، وكان الحاكم قد تجافي كاينه بغداد واختفى ثم إنه سار مع الزين صالح بن البنا والنجم بن المثنا وقصدوا أمير خفاحه حسين ابن فلاح، وأقاموا مدة ثم توصلوا الى دمشق، وأقام بالبر عند عيسي بن مهنا فعرف به الناصر صاحب حلب فطلبه وجاء هولاكو، ولما جرى ما جرى دخل المظفر دمشق بعد واقعة عين جالوت بعث اميرا يطلب الحاكم فاجتمع به وبايعه وتسامع به عرب الشام فساروا وآل فضل وخلق فافتتح بهم عانه وهيث والانبار وحارب القراؤول في سنة ثمان وخمسين وستماثه فهزمهم، وقتل منهم ثمانية مقدمين وازيد من ألف وما قتل من عسكره سوى سته، فاقبل التتار معا قرأ بغا فتحيز الحاكم وأقام عند [٥٧] ابن مهنا ثم كاتبه طيبرس نائب دمشق فقدمها فبعث به الى مصر، وصحبه الثلاثه الذين وافقوه من بغداد، فأتفق وصول المستنصر قبله الى مصر بثلاثة ايام فخاف الحاكم منه وتنكز رجع ماثر وصحبته الزين الصالحي إلى دمشق فاختمي بالعقيبة ثم قصد اسلمبه وصحبتهما جماعه اتراك فقاتلهم قوم ونجا الحاكم وقصد الامير البرلي فقبل البرلي يده وبايعه هو وأهل حلب وساروا لي جران فبايعه بنو تيميه بها وصار معه لحو الألف من التركمان وغيرهم، وقصدوا عانه فصادفوا المستنصر الاسود فعما عليه واستمال التركمان فخضع للحاكم وبايعه والتقوا التتار فانكسر المسلمون وعده المستبصر ونحا الحائم فأثى الرحبة ونزل على ابن مهنا، فكتب إلى السلطان وطلبه فسنر الي القاهره ، يا به باميا المؤمنين، وسكن في برج في القلعة ليس له في الأمر شيء سه ي الدعاء في الحصاء، وم الم

حدثنا منه شيخنا الحافظ أنو القصل علي بن المقصل المقاسي -

لان مولده في شهر الرابع عشد من شهر ربيع الأول سنة الله ال والبحال والمهسماء الموا

وقيل أنه والدافي سنه سنع والمشارين والحمسمانات

والجافي في اللية أدلع واستمائه لهمايك وادفل المقدرة العدادة الهداء والدالة الحمم المواد

المال وراد

إلى مصر الإمام شرف الدين بن المقدسي، فأقام معه نحو سنة يفقهه ويعلمه ويكتبه، وأجاز له ابن عبد الدايم وابن أبي اليسر ولم يتحدث.

قال الشيخ شمس الدين الذهبي: وخرج له ابن الخباز بخطه الوحش وانتخابه العفش اربعين جزءاً بالاجازة فبعث بذلك الى الوراقه.

وكانت وفاته سنت إحدى وسبع مائه في ليلة الجمعة ثامن عشر جمادي الاولى، ودفن بمشهد السيدة نفيسه.

وقد تقدم ذكر حفيده أحمد بن سليمان، وسيأتني ذكر ولده سليمان ان شاء الله تعالى في حرف السين مكانه.

#### ١٠٢-[شريف بن عبد الواحد المقدسي الحنيلي](١)

أحمد بن الحسن، بن عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي قاضي القضاة، شهاب الدين، أبو العباس، بن الشيخ شرف الدين بن الحافظ جمال الدين.

كان من أعيان الحنابله، وفرسانها المقاتله، جيدا في ذاته، خيراً في صفاته، درس بالصالحية، وبلحقه الحنابلة، وولى الإمامه بمحرابهم، وولى القضاء بالشام نحواً من ثلاثة أشهر عوضاً عن قاضي القضاة تقى الدين سليمان في سنة تسع وسبعمائه في مستهل جمادي الآخرة، ولما جاء الملك الناصر من الكرك إلى دمشق عزله وأعاد قاضي القضاة تقى الدين سليمان وكان فاضلاً فقيهاً،مناضلاً نبيهاً، حسن العبارة، إذا جرى في ميدان علمه لا يشق أحد غباره، وقرأ الحديث، وروى عن ابن عبد الدايم، ولم يزل على حاله الى قضى سبيل ربه، وعجز المداوي عن رقاه وطبه.

الله تعالى في تاسع عشري شهر ربيع الاول سنة عشر وسبع مائه.

ومولده ثاني عشر صفر سنة ست وخمسين وستماثه بسفح قاسيون.

#### ١٠٣-[مجير الدين الخياط الدمشقي](\*)

أحمد بن الحسن، ابن محمد مجير الدين، الخياط، الدمشقى.

كان المذكور شيخا خياطاً، وناظماً في ليل جهالته خياطا، وربما ندر له البيت والبيتان،

(الدرر الكامنة ١/ ١٣٠٠)

(الدرر الكامنة ١/ ١٣٢) ومنها: محد الدين.

ورمى بالدرة فلقفها من أقلامه الحيتان، مع ثقل في ألفاظه، ما تنؤبه أذهان حفاظه، وكان كثير الدعاوي في هذا الفن، غزير الادلال على من يسمع له ما شرد له وما عن، يقول البارحه عركت اذن ابي تمام، وأريته جريانه في الحمام، وينشد قصيدة قد عارضهاوزنها، ويقول هكذا تكون الدرر في خزنها، والبارحه ضربت المتنبي بألف بابوج. وجعلت طرطور، مثل السراقوج، وينشد قصيده يعتقد انها شعر ذاك، ويقول هكذا تكون الجواهر في الاسلاك، وشعره في عدة مجلدات، ليس لها نظير في بابها ولا لدات، قال لبنته المسكينة قبل مرته ' : لا تبيعي كل مجلد من هذه بأقل من مائتي دينار، واياك ان يغرك أحد فيأخذها بدون هذا المقدار، وكانت بعد موته تبيع كل مجلد منها بدرهمين أو ثلاث، ويتعجب من الناس بكرنهم مالهم عليها إقبال ولا انبعاث، ولم يزل على ذلك الحال إلى أن لم يجد المجير من الموت مجيرا، وبطل ما كان له من العادة والهجيري.

وتوفي رحمه الله تعالى منه حمس وتا البن وسنع منه، وقد قارب [٥٨]السبعين أو تجاوزها(١).

ومن شعره ومن خطه نقلت: [الوافر] السخوون السخوون في كم أنهها السده السخور السخوون فرجى في كم أنهها السيه من السيالي ولا سخن إلىه من السيالي ولا قسزن مسن الإخسوان في مسر ولا تسرب يسساب ولا صديق في خضا ثم تنفسا ثم عشرا المدهود التي م ظلمتي في لينام بسينك ظلي واسمح أهل هذا العصر بيالي

> حاشية في الأصل قصة وصنته محد الدس حاشة في الأصل ، فاة محد الدس الدمشفي مده ١٣٩ هـ (الدم : الشخاع والجمول (الوسطة)

وان جاء السزمانُ فلي قسناةُ لأنبي من بنبي بسيت رفيع يَجرُ ('' ذوي الجهالة في حِلْمُ وما علموا بنان جبال جلمي وألفاظُ أحدُ من المحواضي منها:

وفي مُتشاعِري عصري أناسُ يسظنون القريفُ قوامَ وَذْنِ وما علموا بأن الشُعرَ مَرْقَى وحبي لو تحمَّلُه ثبير وبحر نُنهى له غورُ بعيدً ومضمارُ فحولُ الشعر فيه وقافية هي الذهبُ المصفَّى معانيها الشواقبُ والقوافي

عملى غمر الحوادث لاتلين عمل عملي غمر الحوادث لاتلين عمليه تسترزًل الروح الأمين إذا طاشت حملومهم من خلفها مقتي كمين إذا شحذت مضاربها القيون

أقَـلُ صِفاتِ شِعرهِمُ البَجنونُ وقافيةِ وصاهات تكونُ وقافية وصاهات تكونُ ذُوبِنَ صُعودهِ يَسَندَى البَجبينُ لأطَ له وصنه بدا الأصنيينُ عزيد فيه لولوه اللهمين عنون وغير شِقْتِه صُفونُ لهمينُ إذا المتجنّبُ بل السّخرُ المبينُ اذا يُسفِرُ عَـنَ أبكارُ وعِينَ

#### ١٠٤-[شهاب الدين بن المرواني]

أحمد بن حسن، الامير شهاب الدين ابن المرواني.

كان أولا متولي البر بالكرك، وأخوه علاء الدين ابن المرواني متولي البر بدمشق، فأعرف في وقت أنه طلبه السلطان الملك الناصر محمد الى مصر، وكتب الامير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى على بده مطالعة ، وكتبا إلى الأمير سيف الدين بكتمر الساقي وغيره بالشكر منه والوصيه به فأخذ الكتب وتوجه بها ولم يفتقدها إلا وهو بين يدي السلطان فمد يده ليخرج المطالعه فلم يجد لها اثرا فسقط في يده ودهش، فتلا في أمره الامير سيف الدين بكتمر الساقي وكتب الى تنكز في معناه فاستأنف المكاتبة له ثانياً وجهزها في البريد اليه فاقبل السلطان عليه بعد ذلك، وعاد مكرماً وتولى نيابة بعلبك ولم يزل فيها إلى أن طلب أخوه السلطان عليه بعد ذلك،

ا هكدا في الأصل ولعل الصواب. يعر.

الامير علاء الدين الى مصر وولاه السلطان الوجه القبلى فطلبه الامير سيف الدين تنكز من بعلبك وولاه مكانه في ولاية البر فأقام به.

إلى أن توفي رحمه الله تعالى في ثامن عشري شهر رجب الفرد سنة ثلاث وثلاثين وسم مانه. وكان قد توجه الى مصر فحضر وهو مريض، وكان فيه دين يتلوا القرآن ويتنفل وفيه خير وعباده.

#### ١٠٥-[ابن أبي العشائر المارديني]

أحمد بن زكريا، بن أبي العشائر، الشيخ شهاب الدين أبو العباس المارديني.

روى الجزء الثاني [٥٩] من مشيخة ابن مسلمة عنه، وكان مقيماً بدمشق يصحب القاضي محيى الدين ابن الزكي وأولاده وينتمي الى ابن الغربي ثم أنه سافر في الجفل الى القاهرة واستوطنها.

قال شيخنا البرزالي: وأجاز لنا بدمشق.

وتوفي رحمه الله تعالى بالفيوم في شهر رمضان سنة " بع عشده ، ساهما .

ومولده سنة تسع وعشرين وستمائه بماردين.

أنشدني شيخنا الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس قال: أنشدنا المذكور قال: أىشدنا الزين الجوبان لنفسه:[السريم]

انظر الى الشمس وقد عَمْمَتْ

دُوْسَ السهنضات النصُّلُع سالاصْعَرِ وجاء فسلاحُ عسليبهد حدى

كالسها في السجو فلاعة

#### ١٠٦ [شهاب الدين البراعي] ١٠٦

أحمد بن خليل، شهاب الدين البزاعي الشاعر.

له ديوان شعر حدث بشيء منه، سمع الطوقي الجنبلي، وسالم الديار مد المضاف الله الكويك، والسديد بن كاتب المرح وناصر الديل وحمد من الدياء الادار وي سال المديم الكويك، والسديد من الفضل أسفارا وله عناية بديم ل أبي الطسب، ومناع المدال على حاله الى الله المسبب، يراجعه ويكور على أبياته ويعتني باطهار عجائله ومحناته، ولم بال على حاله الى ال

(الدر الكامة ١/ ١٣٠)

قرعت بالموت صفاته، وشرعت وفاته.

وتوفي رحمه الله تعالى يوم عاشوراء سنة خمس وعشرين وسبع مائه، وقد قارب المائة سنة ومن شعره.

#### ١٠٧-[أبو العباس العسكري الانذري](١)

أحمد بن سعد، بن محمد أبو العباس العسكري الانذرسي الصوفي، شيخ العربية في زمانه بالشام، وبارقها الذي ينتجع قطره من شام.

برع في النحو ودرسه، واقتطف اثمار ما علقه من الفوائد وغرسه، أقرأ التسهيل (") ، بدمشق لجماعة تخرجوا به وانتفعوا، وخرجوا من الجهاله واندفعوا، وشرح التسهيل، وجعل غامضه كيثباهيل، نسخ بخطه تهذيب الكمال واختصره، وشرع في تفسير كبير وفزوفته عليه وقصره، وكان دينا، ورعاً صينا، منقضا عن الناس إلى الغاية، منجمعاً عنهم ليس له بأمرهم عنايه، لم أر في عمري ولا رأى غيري مثل انجماعه، ولا مثل اطراحه أمور الناس ودفاعه، حضرت يوما عند العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي وهو عنده بعدما أمسك الامير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى بخمس سنين فذكر امساك تنكز فقال: وتنكز أمسك؟ قلنا: نعم وجاء بعده أربعة نواب الأمير علاء الدين الطنبغا والفخري وايد غمش وهذا الأمير سيف الدين طقزتمر فقال:ما علمت بشيء من هذا وما في ذهني أن تنكز أمسك، فتعجبنا منه ومن تخليه عن أحوال الناس والاشتغال بهم ويقع في دمشق مثل واقعة تنكز والفخري والطنبغا وهو في دمشق ما يعلم بشيء من ذلك هذا من أعجب ما يكون، وكان له بيت في الجامع تحت المأذنه الشرقيه، ولم يزل مكبا على التسهيل حتى محقه الإسهال، وذكره الموت بعد الإمهال.

عادي رحمه عد عداني في دي العدية سنة حمسين وسبع مانه.

ومولده بعد التسعين والستمائه.

ووقف كتبه على أهل العلم وجعل أمره نقاضي القضاة.

(الدرر الكامة 1/ ١٣٥) ومنها: الأمدرشي.

وسنه الاصل. (شرح التسهيل أبو العباس العسكري).

#### ۱۰۸ [تقى الدين بن هلال](۱)

أحمد بن سليمان بن محمد بن هلال الصاحب تقي الدين بن القاضي جمال الدين بن القاضى أمين الدين بن هلال.

خرجت له شفاعه من دور السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى ونحن معه بالقاهرة في سنة تسع وثلاثين وسبع مائه بأن يكون في جملة كتاب الإنشاء بدمشق فوعدهن بذلك إذا عاد إلى دمشق، ثم أنه ذكر له أمره فما وافق، ثم أنه سعى بعد موت جمال الدين عبد الله بن غانم في زمن طقزتمر أن يكون عوضه فما اتفق له ذلك، فتوجه إلى مصر، وسعى في أيام الملك الكامل وبذل مبلغا كثيراً في وكالة بيت المال والحسبة وتوقيع الدست بالشام، فرسم له بذلك، ثم توقفت القضية، فلما تولى الملك المظفر قام معه الأمير سيف الدين ابن فضل والصواف [17] تاجر الخاص، فرسم له بنظر الشام عوضاً عن الصاحب علاء الدين ابن الحراني لانه كان قد تصور من الوظيفة وحضر إلى دمشق في زمن الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي بعد عيد رمضان سنة سبع وأربعين وسبع مائه، وباشر الوظيفة مدة تقارب نصف سنة إلى أن عزل بالصاحب شمس الدين موسى ابن الناج اسحاق وحضر الى دمشق في أواخر شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وسبع مائه.

وكان شابا طويلاً حسن الصوره، مليح الشكل حركاته على الظرف واللطف مقصوره، قد خط عذاره بقلم الريحان، وبسم عن ثغر كأنه الحباب على بنت الحان، بعمّة أبقه النف، دقيقة الصف، وقلمه سريع الحركه، وحروفه أحسن في دجى الحبر، سن النجوه المشتبكة، و سنحف الناس به وقالوا هذا صغير على هذه الوظيفة، قليل الدريه بتنفيذ أمور الدولة العالية السينة، فلطف الله به وجاءت الجهات من عيونها، وماتت نفوس حساده بغيونها، وكان قلمه رضيالا مرائله، ولا يخيب من أمله وسائله، زاد معاليم جماعه، وأجرى قلمه بصلة الررق ومذ باعد، لا أن الناس عبرت عيونهم عليه، ولعبوا في التصرف بين يديه، وقلت حرمته، وحلت بدل جرمته، ونهب المال وتمحق، ووقع في الضياع وتوهق، فكتب الأمير سبف لدس سده، وسلم الصاحب شمس الدين موسى فحضر كما ذكر أولاً، ولم يحد المدحد عن أدر عن من دمش الصاحب شمس الدين موسى فحضر كما ذكر أولاً، ولم يحد المدحد عن أدر في منع لدس متحولا، فلازم داره، وأقام مكانه كالقمر في الدين صرحتمش إلى دمشق موجهاً بالأمير صحاله الدين صدر عدمش بي دمشق موجهاً بالأمير فحد الله يابة حلب فطالب تقى الدين المذكور مطالة فيها علمه، وإرد مع مهده الدين المدنور مطالة فيها علمه، وإرد مع مهده الدين الدين المدنور مطالة فيها علمه، وإرد مع مهده العدن الدين المذكور مطالة فيها علمة، وإرد مع مهده العدن الدين المدنور مطالة فيها علمه، وإرد مع مهده العدن الدين المدنور مطالة فيها علمه، وإرد مع مهده العدن الدين المدنور مطالة فيها علمه، وإرد مع مهده العدادية الدين المدنور مطالة فيها علمه وإرد مه مهده العدادة التنافية عليه الدين المدنور مطالة فيها علمه وإرد مع مهده العدادة المدنور المهدين المدنور عليه المين المدنور المؤلفة المدنور المدنور المؤلفة المدنور المهدة المدنورة المدنور

(الدور الكامنة ٦/ ١٣٨)

فظه، وجدَّله واكفهر، وجد له وأزبأر، فشفع فيه الأمير فخر الدين وضمن له القيام بذلك عند عوده من حلب، وأنه ما يحوجه بعد هذا المجلس الى طلب.

فلما كان قبل وصول الأمير سيف الدين صرغتمش اإلى دمشق بليله واحده، ثارت على تقي الدين حُمّى بالهلاك معترفه وللحياة جاحده، ويتبع مع الحمى دم كثير، وهيج كرب للتلاف مثيره، أعجز الأطباء عن خلاصه أو فكاكه، وتركوا ابن هلال في دائرة هلاكه.

وترفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعه سادس شهر رجب الفرد سنة ثمان وأربعين وسبع مائه. وكان عمره خمسا وعشرين سنة.

أنشدني من لفظه لنفسه الشيخ جمال الدين محمد بن نباته ما كتبه إلى المذكور: [الكامل] مُـنْــيـتَ مــا أوتـــيــقــه مِــنْ دَوْلــةِ حَمَـلَـتْكَ فــى المَــيْنَـين مِـنْ الجَــلالِهـا

مُنْسِبَ ما أوتسِيقَه مِنْ دَوْلَةٍ حَمَلَتْكَ في العَيْنَينِ مِنْ إجْلالِهَا في مُقلةِ الأجفانِ أنتَ فقُلُ لنا أنت ابنُ مُقلتِها أو ابنُ هِلالِها'`

وأنتقد الافاضل عليه هذا المعنى لأنه ما يستقيم له المعنى الذي أراده، فأنشدني بعد ذلك الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الخياط من لفظه لنفسه: [الكامل]

إِنْ الْسِوْزَارَةُ وَالْسَكَسَائِةَ لَمْ سَجِدً أَحَداً سِنواكَ يَسْرَيْدُ فِي إِجَلَالِيهِا جَعَلَتْكَ فِي الْمَيْنِيْنِ مِنْهَا يَا تُرى الْنَتْ اِسِنُ مُقْلَتِها أَوْ الِسُ جِعَلَتْكَ فِي الْمُغِنْيِيْنِ مِنْهَا يَا تُرى

#### ١٠٩-[الحاكم بأمر الله](")

أحمد بن سليمان، ابن أحمد بن الحسن القبي- بضم القاف وتشديد الباء -ابن أبي بكر بن علي بن الفضل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، الإمام العباسي المصري أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو القاسم بن أمير المؤمنين المستكفي بن أمير المومنين الحاكم، وجده الفضل هو: المسترشد بن المستظهر بن المقتدي بن القائم بن القادر بن المقتدر ابن المعتضد بن الموق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور.

ولما توفي والده المستكفي بالله بقوص لما سيأتي في ترجمته في حرف السين، عهد بالأمر [٦١]الى ولده هذا أحمد فلم يوافق الملك المنصور محمد بن قلاوون على ذلك كراهية في والده، وبويع أبو اسحاق ابراهيم بن أخي المستكفي بيعة خفية لم تظهر، ولم تبد كواكبها في

> ان مقلة وان هلال من الخطاطين المعروفين. (الدرر الكامة 1/ ١٣٧)

افق الخلافه ولم تزهر، واستمر الأمر على ذلك الى أن تولى الأشرف كجك في أيام قوصون فطلب أبا القاسم هذا وبايعه بيعة ظاهرة، سارية في الآفاق سائره، وكان قد لُقب أولا بالمستتصر فلقب الآن بالحاكم، وكني أبا العباس، واستدّت أواخي خلافته والأمراس، ولم يزل خليفة بمصر من سنة اثنتين وأربعين وسبع مائه إلى أن خمدت أنفاسه، ونفضت من الحياة أحلاسه.

وتوفي تغمده الله برحمته في ذي الحجة سنة تسع وأربعين وسبعماته وفي طاعون مصر.

#### ١١٠ [شهاب الدين بن البارزي](١)

أحمد بن عبد الله، ابن أحمد بن ابراهيم بن المسلم القاضي النبيل الماجد شهاب الدين بن البارزي.

ناظر الأوقاف بدمشق.

حدث بالغيلانيات عن غازي الحلاوي، ورد إلى دمشق في أيام الامير علاء الدين الطنبغ الحاجب في سنة إحدى وأربعين وسبع مائه من حماه فأكرمه ورتبه في نظر الأوقاف، وكان في حماه في زمن الملك المؤيد عماد الدين صاحباً وكان يحبه وبكرمه، وكان كثير البشر طنق الوجه، لا يعرف الرد ولا النجة، كثير التودد والتقرب إلى القلوب، لا يعرف إلا إيجاب الحقوق على نفسه دون السلوب، يأخذ نفسه بالسياده التي اعتادها، وأكرم الله له ولادها، وألف رضاعها فما أضاعها ولادها، يتخيل على أن يخدم الناس بما عنده، ويود أن كل أحد بستظل بأنه ورنده، ويختار أن المحتاج والمحتال لا يقتدي الا به ولا يقتدح الا زنده، ورد عي أهل دمشق غريباً، وكان الى كل القلوب قريباً، وإذا عاداه غربة رده بالإحسان إليه حبيبا، بأخلاق من أين للنسمات لطفها، أو للغصون ميلها وعطفها.

ومناقب بيض الوجوه مضيبة أبداً ألكاثر السلس السندج من قاس ذا شرف به فكأنما وزر البجيال الشود بالاشتداج

ولم يزل بدمشق على حاله الى أن برز البارزي إلى لحده وخلَف السنادد عدح معدم من هده.

Carried and Carried There

(Ilun 1 Islan 1/ 111)

وكان قاضي القضاة تقي الدين السبكى يعظمه ويحترمه ويبره.

## ١١١-[شهاب الدين أبي العباس البعلبكي](١)

أحمد بن سليمان بن مروان بن علي بن سحاب الشيخ العدل الفاضل الأديب الصدر شهاب الدين، ابو العباس بن الشيخ نجم الدين البعلبكي.

كان تاجراً بالخواصين مدة ثم ترك ذلك وشهد على الحكام ودخل في شهادة القيمة،وكان تقدم له اشتغال في العربية والأدب ونظم الشعر وله قصائد، وقرأ القرآن على علم الدين السخاوي وعرض عليه الشاطبيّة.

قال شيخننا البرزالي: رواها لنا عنه مرات وروى لنا ايضاً جزء سفيان وجزء الصفار والأربعين السلفية وتاريخ هاشم بن مرثد، وروى لنا نسخة ابي مسهر عن المشايخ الاربعة، التاج الشيرازي، وابن علان، وابن ريش، وابراهيم بن خليل وغير ذلك.

وتوفي رحمه الله تعالى سادس ربيع الآخر سنة اثنتي عشره وسبع مائة.

ومولده سنة سبع وعشرين وستمائة.

14.

### ۱۱۲-[ابن سلامة القاضي]<sup>(۲)</sup>

أحمد بن سلامه، ابن أحمد بن سلامه، الامام، العالم، العلامة، قاضي القضاة بدمشق، المالكي، القاضي فخر الدين أبو العباس ابن القاضي تاج الدين أبي الخير بن القاضي زين الدين أبي العباس الاسكندري.

كان جبلاً في علمه، وشعلة في فهمه، بحراً يتموج فروعاً، وحبراً لا يرى في معرك الجدال مروعاً، هذا إلى تفسير وحديث، ومعرفة تواريخ من قديم وحديث، وأصول برز في معرفة مسائلها، وعرف مأخذ قربها من الحق ووسائلها، جلس ببلده مذه لك فاد [٦٢]وكان للطلبة عليه في كل وقت قدوم ووفاده، وانتفع الناس بعلومه المتقنة، وفوائده المفننه، وناب هناك في الحكم، وشرف نفسه عن قبول الهدية والشكر، فشكرت سيرته، وطهرت سريرته، وظهر بالوجاهة، فنقل الى قضاء القضاة بدمشق ووردها بل وردها، وعراها من السواء اذا عراها وجردها،وأقام بها سنة ونصفا ثم دعاه خالقه، وقذف به في حفرة القبر جالقه.

عربي كدة الاربعاء مستهل ذي الحجة سنة ثمان عشرة.

(الدرر الكامة: ١/ ١٣٩).

(الدرر الكامة: ١/ ١٤٠).

وكان قدومه إلى دمشق في سابع عشرى جمادى الأول سبعة عشر وسبعمائة، وكان محمود الطريقة، وجمع في قضائه بين العلم المتين والنزاهه والصرامه وهو من بيت كبير في الإسكندرية

#### ١١٣-[ابن أخي الفخري]

أحمد بن طيبغا الأمير شهاب الدين المعروف بابن أخي الفخري.

أحد أمراء الطبلخانات بالشام، توجه لنيابه الرحبه، ثم أنه طلب الإقالة منها وحضر إلى دمشق في سنة سبع وخمسين وسبعمائه بها قليلا ثم توجه الى نيابة حمص فأقام بها فلم توافقه وماتت زوجته وجماعة من الزامه وأهله ومماليكه، وطال مرضه فيها.

إلى أن الوقي رحمه الله تعالى في بكرة الثالات باسع شها العقاديا ما الدرياء المددورة الراج

وكانت نيابته بحمص قريباً من عشرة أشهر وكان شكلاً حسنا فيه حشمه ورياسة، وحمدت سيرته في النيابتين، وكان قد وليها بعد موت نائب حمص الأمير علاء الدين علي بن الملك الزاهر .

#### ١١٤- أبو العباس بن ناصر الماحسبشي إ

أحمد بن عباس بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الماكسيني الاصل ثم الدمشفى ناصر الدين أبو العباس بن ناصر الدين الماكسيني أبي الفضل.

قال شيخنا علم الدين البرزالي: روى لنا عن الامير شرف الدين يعقوب بن محمد بن الحسن الهدباني، وحدث والده عن حنبل وهو من شيوخ الدمياطي وروى جده عن الحافظ من حسادر روى لنا عنه ابن الصابوني وهذا الشيخ كان جندياً أن في دولة الملك الصالح أيوب والدارجاء جيداً ملازماً للصلوات في الجامع.

ومولده سنة خمس عشرة وستمائه.

#### 110 July 21 180

حبشه فی لاصل کا تحمد کو مصلوب کشاخ با مرابع با این و می می امیان خواج و می باید و این این این این این می این این کا تحمد و فیل شده کام و مسلوبه و فور اینشهر مولی این احمد کام باید کند. است و فیلحد فی لامل

أحمد بن العباس بن جعوان الإمام الزاهد شهاب الدين الأنصاري الدمشقي الشافعي اخو الحافظ شمس الدين محمد وسيأتي ذكره في المحمدين إن شاء الله تعالى.

روى احمد هذا جزء ابن عرفه عن ابن عبد الدايم وسمع مع أخيه كثيراً، وأقبل على الفقه فبرع فيه، ولم يكن من يوفيه قدره لما يوافيه، وأفتى الناس زمانا، وانقطع عنهم يثير من العلم جمانا، وهو من تلامذة الشيخ محيى الدين النواوي، ولم يزل على حاله الى أن حلت به المنية، جلّت به الرزية.

ربرفني رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعين وستمائه.

#### ۱۱۳-[تاج الدين بن الصاحب](۱)

أحمد بن عبد الله، القاضي تاج الدين أبو الفضائل ابن الصاحب أمين الدين

كان قيماً بصنعة الحساب إليه فيها الانتماء والانتساب، يخدم جريدته بنفسه، ويتميز بذلك على ابناء جنسه، فلا يحتاج الى كشف عامل، ولا يريد مع نفسه مشقة سيف ولا هزة عامل، يكاد يعمل بحاسبه كل أحد من ذهنه، ولا يحتاج الى مساعدة في ذلك ذكاء من فطنته واتقانا لفنه، هذا الى عفة زانته، وأمانة لا يعلم أحد أنها حابته ولا خانته، تنقل في المباشرات العالية، وانفصل عنها وثناؤه فيها يرخص نفحات الغالية، إلا أن الأقدار لم تصافه، ولم تعامله بما يحب من انصافه وآخر مامات تحت العقاب، ورأى الذل الزايد بعدما خضعت له الرقاب.

واخر حسه الله تعالى في ذي العقدة سنة خمس وخمسين وسبع مائة او في أواخر المناه أو لا أولا قد دخل هو وأخوه القاضي كريم الدين ديوان الانشاء في وزارة أبيهم واستمر في جملة كتاب الإنشاء مدة، ولما عرض السلطان ديوان الإنشاء في سنة تسع وعشرين وسبع مائه أخرجهما ثم أنه ولى القاضي تاج الدين استيفاء الصحبة وخرج الى القلاع الحلبية كاشفا هو والأمير سيف الدين جركتمر وذلك في سنة ثلاث [٦٣]وثلاثين وسبع مائه، وبقي في استيفاء الصحبة على أكمل ما يكمن وترامى الى النشو وأحبة، فلما كان في سنة تسع وثلاثين تولى نظم الدولة وولي اخوه كريم الدين استيفاء الصحبة فلم يزل فيه إلى أن امسك هو وولده الصاحب أمين الدين والقاضي شرف الدين النشو وعوقبوا وبات والده تحت العقوبة والنشو وصودر تاج الدين وأقام الى أن افرج عنه فحضر إلى القدس وأقام فيه مجاوراً مدة وعمل محادراً في مساحته اعني المسجد الاقصى والحرم وما فيه من المعابد والقباب والابواب وتعب

(الدور الكامية. ١/ ١٨٩)

عليه، وأجازني روايته عنه في سنة خمس وأربعين وسبع مائه فطلب من القدس وتولى نظر البيوت بالقاهرة فاتفق له مع ارغون شاه لما كان يعمل الاستاذ دارية ما أوجب أنه طلب الإعفاء، وأظنه بعد ذلك دخل الى ديوان الانشا ثم أنه تولى نظر النظار بالشام فحضر في أيام الأمير سيف الدين طقرتمر وعمر وأرضى الناس ووصلت إليهم حقوقهم وكان لا يحابي أحداً ولا يحاسنه لكنه طلب الاقالة فأعفي من نظر الشام وتوجه الى مصر وأقام مدة، ودخل ديوان الإنشا وأقام به إلى أن أمسك الوزير علم الدين ابن زنبور فتولى نظر الجيوش بالديار المصرية فحقق ودقق وما راعى احداً ولما عزل القاضي بدر الدين من نظر الخاص في سنة خمس وخمسين اضيف إليه نظر الخاص فتورع عن أخذ معلوم نظر الخاص وقال معلوم نظر الجيش يكفيني وباشر ذلك وهو على قدم العدالة فيه والأمانة وعدم الخيانة إلى أن تولى السلطان يكفيني وباشر ذلك وهو على قدم العدالة فيه فامسكه وصودر وعوقب وقنوعوا في عقابه ومن الملك الناصر حسن ثانيا فغيروا خواطره عليه فامسكه وصودر وعوقب وقنوعوا في عقابه ومن ذلك أنهم حلقوا رأسه وجرّحوه بالموس ثم جعلوا في قبعه بنات وردان وألبسوه فوجد لذلك الما مبرحاً نسأل الله العفو والعافية، وكان ذلك من حقد الأمراء والخاصكية عليه لأنه ما الماً مبرحاً نسأل الله العفو والعافية، وكان ذلك من حقد الأمراء والخاصكية عليه لأنه ما راعهم ولم يحفظ جانبهم وأضاعهم.

وكنت قد كتبت له رحمه الله وأنا بالقاهرة توقيعاً باستيفاء المارستان المنصوري عوصا على أخيه شمس الدين وهو:

أما بعد حمد الله الذي زان أيامناالشريفة بتاجها، ومنحه من السيادة طريقه لا تنك السعود من منهاجها، وخصه بمناقب اتسقت فرائدها اتساق اللالي المنظمة في ازدواجها، وحده من المعالي رتبه تجدها الكواكب المشرفة في شرف ابراجها، وصلاته على سيدنا محمد الذي حض على المعروف وحث، واذاع الجميل للناس كافة وبث، ونشر لواء الثناء على المحسيس ونث، وتمم مكارم الأخلاق فجدد منها ما كان قد يلي ورم مارث، وعلى أله وصحه الدير منهم الامن له الفضل المستوفي، والجود الأوفي، صلاة يكون الرضوان أنه حد، ورجه عند الله منازل الزلفي، وسلامه، فإنه لما كان البيمارستان المنصد راء من مالما الشهد على الملك المنصور قدس الله روحه، ونور بالرصوان صريحه، أدر أدر أدر الدرب عده، وحدما الملك المنصور قدس الله روحه، ونور بالرصوان عربحه، أدر أدر أدرب عده، وحدما المنوبات مرعى، يجري نفع أو قافه على الخاص والعاد، وبشر عدد منه في أده مد سفة من غيرها في العام، وتحقق رايات الأيات الكريمة في أرحانه، وتشر عدد العدد في أدار من عدد ويرول به الأعدام والاعلام، فكان حانها في حيه والمسلح في احانه، إلى عدد دار من مدد المعروف، وأنواع البر المصروف، وكان المتبعاؤه حناح إلى من حد مها دد، وعد، المحسر أنون الحساب ميداناً وهم سابقه وحده وحده والما من عدد والده المعروف وأنواع البر المصروف، وكان الحساب ميداناً وهم سابقه وحده والما حدى المدس الدين الديرة المعروف المعروف المعمود وكان الحساب ميداناً وهم سابقه وحده والمحدى المعمود المدس الدين المدر المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المناه وما المعروف المعر

134

التاجي ممن زانت أيامنا خدمته، ورسخت في ولاءنا قدمه، حتى أصبح بالمحامد متحليا، ولأقسام المحاسن مستوفياً، يصحب ركابنا الشريف في الحضر والسفر، ويتصف بسيادة أخجلت الأفق المحمر فيه علامة الخفر، وقد رأينا أن لا تنبت في الروض إلا قضبه المورقة ، ولا نطلع في الافق إلا شهبه المشرقه، ولهذا رجع إليه حق الشفعه وانتهي، وأحسن ما خلفت الدرة في السلك اختها.

فلذلك رسم بالامر الشريف أن يرتب في استيفاء البيمارستان المبرور وأوقافه عوضا عن أخيه [٦٤] فلان، فليباشر ذلك مباشرة تجمع الحزم، وتلزم ثبات العزم، حتى لا تفوت اوراقه ثمرة تجني، ولا يعيب شي من أموره عن بصره في الصورة ولا عن بصيرته في المعني، متطلباً كل عامل بما يلزمه في وضع الكتابة منكرا عليه اذا طاش سهم قلمه عن الإصابه، لتمشي الاحوال فيه على النهج القوي القويم، وتصرف امواله على الوجه الذي قصد به وجه العلى العظيم، والوصايا كثيرة، ومع كفايته لا ندله منها على وصاه، ولا ننبهه عليها بطرق حصاه، وتقوى الله عز وجل في هذا و غيره اوثق العري، وأعز حصن يتسلم منه الذري، فالزم شعارها، واقتف اثارها-والله يتولى عونك، ويديم صوتك، والخط الشريف أعلاه الله وشرفه أعلاه، حجة ثبوته في الذي اقتضاه، والله الموفق بمنه وكرمه، ان شاء الله تعالى.

وكنت قد كتبت إليه عن الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى كتاباً هداته فيه بنظر الدولة وهو في التذكرة التي.

#### ١١٧-[القاضى شقير]

احمد بن عبد الله بن الزكي، المعروف بالقاضي شقير، تصغير شقر القاضي شرف الدين الدمشقى، الجزري

تجرد للفقه خمسة وستين عاماً، واجثلي الزهد في الدنيا قمرا تاماً، وأعرض عن الحطام الفاني، وتحقق أن الفراق من الدنيا داني، ثم أنه جاور بمسجد الكهف الذي هو اسفل جبل قاسيون، إلى أن انفق حمامه، وانمحق تمامه.

مسده وسرم مائه في باسم جمادي الاخرور

ومولده سنة إحدى وثلاثين وستمائه.

## ۱۱۸ – [شهاب الدين الأندلسي الوادي]<sup>(۱)</sup>

أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن مهاجر شهاب الدين الاندلسي الوادي آشى الحنفى.

هو فاضل مشهور، وعدل مذكور،يعرف مع الفقه النحو والعروض،وجواده في النظم الفائق مروض، سكن طرابلس الشام مده، واجتمع فيها من الأكابر بعده، ثم إنه انتقل إلى حلب، وبها نفق من البضائع ما جلب، وكان ابن العديم قاضيها يواليه، ويطرب لا ماليه،ويحثه على معاليه، رأيته بحلب سنة ثلاث وعشرين وسبع مائه، وكتب الى نظماً، يبل كبد من يظما، واجبته عن ذلك، وذهبا مني في ليل الضياع الحالك، ثم أنه بعد ذلك ساد، وثني الوساد، ولم يزل الي أن وصل ابن مهاجر حينه، واغمضت بالممات عينه.

وتوفي رحمه الله تعالى

انشدني من لفظه لنفسه بحلب في التاريخ: [الكامل]

ما لاخ في درع يَصولُ بَسينف إلا حسبت السحر منذ بجدول

قلت جمع في هذا بين مقطوعين أحدهما قول أبي بكر الرصافي: [الكامل]

لو كنتَ شاهِدَه وقد جمي الوغَي لرأيت منه والقضيب يَلفُه والثاني قول المعتمد:[المتقارب]

ولمما اقسحمت الوغيي دارعا حسبنا مُحيَّال شمس النضّحي

ومن شعره ايضاً:[الوافر]

تُستعر في الوغى نيبرال حرب ومن عبجب لنظى قبذ سيغرثها ومنه لغر في قالب اللبن:[المجتث] مسا أكسل فسي فسمسينس

فسغسرى بسقسبسفى وبسسط

والوجه منه يضيء تبحت المغفر والشمس تحت سحانب من عمير

يختال في درع التحديد التمسس بحسراً يُسريتُ دم النفداة بخدول

وقستنعبت وتجبهبك ببالتميغيين عمليها سحات من العشب

ساسدسهم مهناه فيرو حسداول قسيد أورين المسيس السهوان

يسغب فأمسن مسخا برحسيدا 

(الدار الحامة ١١ ١٩٢)

مِسنُ غسيسرِ مسا قُسدُ مُسيْسن

ولتسمئله أضعباف أضعياف وزنيه

ويَسقسطعُ الأرضَ سسعسياً

قلت: نظم رائق، ولفظ يخجل الحدائق، ولكن ليست مقاصده في هذا اللغز مليحه، ولا معانيه صحيحه.

وأحسن منه قول محمد بن شرف القيرواني:[الطويل]

وما بىالىعُ فىي نَىوْمە ألىفَ لُىڤىمةٍ

إذا ملا المَأْكُولُ جَنَبَيْهِ لم يُقِمْ صوى لحظةِ أو لحظتين بَيَطْينِهِ

#### ۱۱۹-[ابن تیمیة]<sup>(۱)</sup>

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله، أبي القاسم الشيخ الإمام العالم العلامه المفسر، المحدث المجتهد الحافظ شيخ الإسلام، نادرة العصر، فريد الدهر، تقي الدين، أبو العباس ابن الشيخ شهاب الدين، ابن الإمام مجد الدين أبي البركات بن تيميه.

سمع من ابن عبد الدايم وابن أبي اليسر، والكمال ابن عبدو ابن أبي الخير وابن الصيرفي والشبخ شمس الدين والقاسم الاربلي وابن علان، وخلق كثير وبالغ واكثر وقرأ بنفسه على جماعة.

وانتخب ونسخ عدة أجزاء وستن ابي داود، ونظر في الرجال والعلل، وصار من ائمة النقد، ومن علماء الاثر مع التدين والتاله ثم أقبل على الفقه ودقائقه وغاص على مباحثه، تحول به أبوه من حزان إلى دمشق سنة سبع وستين وستمائه، وتيمية لقب لجده الاعلى، تمذهب للامام احمد ابن حنبل، فلم يكن أحد في مذهبه انبه ولا انبل، وجادل وجالد شجعان اقرانه، وجدل خصومه في وسط ميدانه، وفرج مضايق البحث بادلة قاطعة، ونصر أقواله في ظلمات الشكوك بالبراهين الساطعة، كان السنة على رأس لسانه، وعلوم الاثر مساقة في حواصل جنانه، وأقوال العلماء محلوة نصب عيانه، لم أرأنا ولا غيري مثل استحضاره، ولا مثل سبقه الى وأقوال العلماء محلوة نصب عيانه، لم أرأنا ولا غيري مثل استحضاره، ولا مثل سبقه الى الشواهد وسرعه إحضاره، ولا مثل عدوه الحديث الى اصله الذي فيه نقطة مداره، وأما علم الأصلين فقهاً وكلاما، وفهماً واعلاما، فكان عجباً لمن يسمعه، ومعجزاً لمن يعد ما يأتي به أو يجمعه، ينزل الفروع منازلها من أصولها، ويرد القياسات إلى مأخذها من محصولها، وأما الملل يجمعه، ينزل الفرع منازلها من أصولها، ويرد القياسات إلى مأخذها من محصولها، وأما الملل ولنحل، ومنالات أرباب البدع الاول، ومعرفة أرباب المذاهب، وما خشوابه من الفتوحات

( لدرر الكامة ١/ ١٤٤).

والمواهب، فكان في ذلك بحراً يتموّج، وسهماً ينفذ على السواء لا يتعوج، وإما المذاهب الأربعة فاليه في ذلك الإشاره، وعلى ما ينقله الإحاطه والإداره، وأما نقل مذاهب السلف، وما حدث بعدهم من الخلف، فذلك فنه، وهو في وقت الحرب مجنه، قل أن قطعه خصمه الذي تصدى له وانتصب، أو خلص منه مناظره إلا وهو يشكو من الاين والنصب، وإما التفسير فيده فيه طولى، وسرده فيه يجعل العيون اليه حولاً، إلا أنه انفرد بمسائل غريبه، ورجح فيها أقوالا ضعيفة عند الجمهور معيبه، كاد منها يقع في هُوّه، ويسلم منها لما عنده من النية المرجوه، والله يعلم قصده، وما يترجح من الأدلة عنده، وما مر عليه شيء كمسئلة الزياره، ولا شن عليه مثلها أغاره، دخل منها إلى القلعة معتقلا، وجفاه صاحبه وقلا، وما خرج منها إلا على الآله الحدبا، ولادرج منها إلا البقعة الجدبا، والتحق باللطيف الخبير، وولي الثناء عليه كنسر العبير.

وكان ذا قلم يسابق البرق إذا لمع، والودق إذا همع، يملي على المسئلة الواحدة ما شاء من رأس القلم، ويكتب الكراسين والثلاثة في قعدة وخد ذهنه ما كل ولا انثلم، قد تحلى بالمحلى، وتولى من تقليده ما تولى، فلو شاء أو رده عن ظهر قلب، وأتى بجملة ما فيه من الشناع والثلب، وضيع الزمان في رده على النصارى والرافضة، ومن عائد الدين أو نافضه، ولو تصدى لشرح البخاري أو لتفسير القرآن العظيم، لقلد أعناق أهل العلوم بدر كلامه البطيم، وكان من صغره حريصاً على الطلب، مجدا على التحصيل والدأب، لا يؤثر على الاشتعال لذه، ولا يرى أن تضيع لحظة منه في البطالة فذه، يذهل عن نفسه، [77] ويعبب في لدة لعمه عن حسه لا يطلب أكلاً إلا إذا حضر لديه، ولا يرتاح الى طعاه ولا شراب في الرديه، قال ما أباه واخاه وأهله وأخرين ممن يلوذون بظله، سألوه أن يروح معهم يده سبت لبتدح، فهرات منهم وما الوى عليهم ولا عرح، فلما عادوا آخر النهار لاموه على تخلفه، وتركه لاتدعه هم في انفراده من تكلفه، فقال انتم ما تزيّد لكم شيئاً ولا تحدد، وأن حمطت في عدده مد المجلد، وكان ذلك كتاب جنة الناظر، وجنة السائل وهو محدد صعد، عدد مد مداله المجلد، وكان ذلك كتاب جنة الناظر، وجنة السائل وعنومه حمد نفرال أدار العلوم حار الموه على غمائمه، وعنومه حمد غيد أدار المدالة في أرض العلوم حار الوق منه على غمائمه، وعنومه حمد غيد أدار الدارة منها قسوره، وإقدام بتأخر عنه عندة وشجاعة يغر منها قسوره، وإقدام بتأخر عنه عندة

دخل على محمود غازان وكلمه كلاماً عليظاً نفوه، وأسمعه مفالا لا يحدوه لايورد. لعبوة. وكان في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وستمالة فد قام علمه حساحه من الشرو. وأنكروا عليه كلاماً في الصفات وأحدوا فتياه الجموية ودد عدة فيها ودور سابه أ

الأفرم عنه ولم يبلغهم فيه ارباً، ونودى في دمشق بإبطال العقيدة الحمويه فانتصر له جاغان المشد وكان قد منع من الكلام ثم أنه جلس على عادته يوم الجمعة وتكلم ثم حضر عنده قاضى القضاة إمام الدين وبحثوا معه وطال الامر بينهم ثم رجع القاضي إمام الدين وأخوه جلال الدين وقالا: من قال عن الشيخ تقي الدين شيئا غزرناه، ثم أنه طلب الى مصر هو والقاضي نجم الدين ابن صصري وتوجها إلى مصر في ثاني عشر شهر رمضان سنة خمس وسبع مائه فانتصر له الامير سيف الدين سلار وحط الجاشنكير عليه، وعقدوا له مجلساً انفصل على حبسه فحبس في خزانه البنود، ثم نقل إلى الإسكندرانية في صفر سنة تسع وسبع مائه ولم يمكن أحد من أصحابه من التوجه معه، ثم أفرج عنه وأقام بالقاهرة مدة ثم اعتقل أيضاً ثم أفرج عنه في ثامن شوال سنة تسع وسبع مائه اخرجه الناصر لما ورد من الكرك وحضر الى دمشق، فلما كان في يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رمضان سنة تسع عشره وسبع مائه جمع الفقهاء والقضاة عند الامير سيف الدين تنكز وقرأ عليهم كتاب السلطان وفيه فصل يتعلق بالشيخ تقى الدين بسبب فتياه في مسألة الطلاق، وعوتب على فتياه بعد المنع وانفصل المجلس على توكيد المنع، ثم أنه في يوم الخميس ثاني عشر رجب الفرد سنة عشرين وسبع مائه عقد له مجلس بدار السعاده وعاودوه في فتيا الطلاق عليها وعاتبوه، لأجلها ثم أنه حبس بقلعة دمشق وأقام بها الى يوم الاثنين يوم عاشوراء سنة احدى وعشرين وسبع مائه، فاخرج من القلعة بعد العصر بمرسوم السلطان وتوجه إلى منزله وكانت مدة سجنه أيشهر وثمانية عشر يوماً.

ولما كان في يوم الاثنين بعد العصر سادس شعبان سنة ست وعشرين وسبع مائه في أيام قاضي القضاة جلال الدين القزويني تكلموا معه في مسألة الزيارة،وكتب في ذلك الى مصر فورد مرسوم السلطان باعتقاله في القلعة.

ومولده بحرّان سنة إحدى وستين وستمائه.

وأول ما اجتمعت أنا به كان في سنة ثمان عشره او سبع عشره وهو بمدرسته في القضاعين بدمشق المحروسه، وسألته مسأله مشكلة في التفسير ومسأله مشكلة في الإعراب ومسألة مشكلة في الممكن والواجب. وقد ذكرت له ذلك في ترجمته في تاريخي الكبير، ثم اجتمعت به بعد ذلك مرات وحضرت دروسه في الحنبليه، فكنت أري منه عجباً من عجائب البر والبحر ونوعا فرداً و شكلاً غريباً [17] وكان [كثيراً]ما ينشد قول ابن صردر:[المتقارب]

تسمسوتُ السنفسوسُ بساؤضابِها ولسم تسشكُ عسوًادها ما بها

أذاها إلى غير أحبابها

وما أنصفَتْ مهجة تشتكي وبنشد أيضاً: [الكامل]

رهَجُ الخميس فلَنْ يَقودُ خميساً

مَنْ لَم يُقَدُو يُدسً فِي خَيْشُوقِهِ

رأيته في المنام بعد موته رحمه الله تعالى كأنه في جامع بني أمية وأنا في يدي صورة عقيدة ابن حزم الظاهري التي ذكرها في أول كتاب المحلي وقد كتبتها بخطي وكتبت في آخرها:[الوافر]

وغسيسري مسا يسزى هسذا يسجسؤز

وهملذا نسط ديسنسي واعستسقمادي

وقد أوقفته على ذلك فتأملها ورأها وما تكلم بشيء

#### دْكر شيء من تصانيفه:

«قاعده في الاستعاذه» و«قاعده في البسملة» قاعده في قوله تعالى «اياك نعبدوا واياك نستعين «قطعة كبيرة من أول سورة البقرة» في قوله تعالى: «ومن الناس من يقول أمنا بالله واليوم الآخر »نحو ثلاثة كراريس، وفي قوله تعالى «مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً»نحو كرا ستين، وفي قوله تعلى «يا أيها الناس اعبدوا ربكم "سبع كراريس، وفي قوله تعالى «الامن سفه نفسه» كراس، «آية الكرسي» كر سان، وغير ذلك من سورة البقرة منه آيات محكمات الى أخرها نحو مجلد، «شهد الله أنه لا إله الا هواسته كراريس، «ما أصابك من مصيبة» عشر كراريس، وغير ذلك من سورة آل عدران، «تفسير المائدة» مجلد كبير، «يا أيها الذين أمنوا اذا قمتم الى الصلاة اثلاث كراريس، «وإذا أخذ ربك من بني المائدة» مجلد لطيف، «سورة أنزلت تضمنت والمعوذين «سورة الكافرون»، «سورة يوسف» مجلد كبير، «سورة القلم وإنها أول سورة أنزلت تضمنت أصول الدين، مجلد، اسورة القلم وإنها أول سورة أنزلت تضمنت أصول الدين، مجلد، اسورة الم مكن وغير ذلك من آيات مفرقه،

#### Company of the control

الاعتراضات المصرية على الفتيا الحمويه أربع مجلدات « ١٨٠ في ١٠٥٠ ما إبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميه وربما سماه "تلخيص التلبيس من تأسيس التقديس» شرح أول المحصل للرازي بلغ ثلثه مجلده شرح بضعة عشر مسألة من الاربعين الامام فخر الديل الرازي، "تعارض العقل والنقل الربع مجلدات، هجواب ما أورد كمال الدين ابن الشريشي ٥٠٠٠٠٠ الرازي، المسبح "ثلاث محلدات، امنهاج الاستقامه، اشرح عقيدة الحجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح "ثلاث محلدات، امنهاج الاستقامه، اشرح عقيدة الاصبهاني امجلد، انقض الاعتراض عليه لبعض المشارقه أربع كرارسي، اشرح أول كتاب الغرنوي"

مجلد، «الرد على المنطلق،مجلد، رد آخر لطيف «الرد على الفلاسفة،مجلدات، فاعدة في القضايا الوهمية، (قاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى)، اجواب الرسالة الصفدية، اجواب في نقض قول الفلاسفة أن معجزات الأنبياء قوى نفسانيه، «اثبات المعاد والرد على ابن سينا، ، اشرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في الأصول؛ «ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات،مجلدان، وقاعدة في الكلبات، مجلد لطيف، «الرسالة القبرسية، «رسالة أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور والائمة المقتدى بهم، «مسألة ما بين اللوحين كلام الله»، «تحقيق كلام الله لموسى»، «هل سمع جبريل كلام الله أو نقله من اللوح المحفوظ، «الرسالة البعلبكة»، «الرسالة الازهرية»، «القادرية» «البغدادية»، «أجوبة الشكل والنقط»، «إيطال الكلام النفساني» أبطله من نحو ثمانين وجها، «جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت، وله في البات الصفات واثبات العلو والاستواء ، مجلدات ، «المراكشيه» ، «صفات الكمال والضابط فيها ، «أجوبه في مباينه الله تعالى لخلقه، الجواب في الاستواء وابطال [٦٨] تأويله بالاستيلاء، اجواب من قال لا يمكن الجمع بين اثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبيه، «أجوبة كون العرش والسموات كريه وسبب قصد القلوب جهة العلو، جواب كون الشيء في جهة العلو مع انه ليس بجوهر ولا عرض معقولا ومستحيل، «جواب هل الاستواء والنزول حقيقة وهل لازم المذهب مذهب سماه الاربليه، «مسأله النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع مجلد لطيف، اشرح حديث النزول افي أكثر من مجلد، ابيان حل إشكالات ابن حزم الواردة على الحديث، اقاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه، مجلد، االكلام على نقض المرشدة»، «المسائل الاسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية ما تضمنه حلول الحكم من الكفر والالتجاد والاتحاد والتحلول؟، (جواب في لقاء الله)، (جواب دونه النساء ربهن في الجنة» «الرسالة المدنية في الصفات النقليه» «الهلاوؤنية ، جواب ورد على لسان ملك التتار ، مجلد، اقواعد في إثبات القدر والرد على القدرية والجبرية، مجلد الرد على الروافض في الامامة الابن مطهر، "جواب في حسن ارادة الله بخلق الخلق وإنشاء الأنام لعلة ام لغير علة، "شرح حديث فحج آدم موسى"، تنبيه الرجل الغافل على تمويه المجادل، اتناهى الشدائد في اختلاف العقائد"كتاب الإيمان" شرح حديث جبريل في الإسلام، ووالإيمان في عصمة الأنبياء فيما يبلغونه»، «مسألة في العقل والروح في المقربين هل يسألهم منكر ونكير»، «هل تعذب الروح مع المجسد في القبر؛ وهل تفارق البدن بالموت اولا، «الرد على أهل كسروان في فضل أبي بكر وعمر على غيرهما"، اقاعده في فضل معاويه وفي ابنه يزيد انه لا يسب، الفي تفضيل صالحي الناس على ساثر الأجناس"، "في كفر النصيرية"، "في جواز قتال الرافضه"، "في بقاء المجنة والنار وفنائهما وهو آخر ما صنفه في القلعة وقد رد عليه العلامة قاضي القضاة تقى الدين السبكي.

#### كتب اصول الفقه:

«قاعدة غالبها أقوال الفقهاء "مجلدان، "قاعده كل حمد وذم من المقالات لا يكون إلا من الكتاب والسنة شمول النصوص للأحكام" «قاعدة في الإجماع" وأنه ثلاثة أقسام، "جواب في الإجماع وخبر النواتر"، "قاعدة في أن خبر الواحد يفيد اليقين" «قاعدة في كيفية الاستدلال والاستدراك على الاحكام بالنص والاحكام"، في «الرد على من قال أن الادلة القطعية لا تفيد اليقين، "قاعده فيما يظن من تعارض النص والإجماع"، "موآخذة لابن حزم في الإجماع"، «قاعده في تقرير القياس"، «قاعده في الاجتهاد والتقليد في الإجماع"، "وضف العموم في الإجماع"، "وفاعد في أن المخطي في الاجتهاد لايلام"، "هل العامي يجب عليه تقليد مذهب والاطلاق"، "قواعد في أن المخطي في الاجتهاد لايلام"، "هل العامي يجب عليه تقليد مذهب الأربعة"، "جواب في ترك التقليد فيمن يقول مذهبي مذهب النبي عليه السلام وليس أنا محتاج الى تقليد الحنفي الأربعة"، "جواب من تفقه في مذهب ووجد حديثا صحيحاً هل يعمل به أولاً"، "جواب تقليد الحنفي الشافعي في الجمع للمطر والوتر"، "الفتح على الإمام في الصلاة"، "قفصيل قواعد مذهب الشافعي في الجمع للمطر والوتر"، "الفتح على الإمام في الصلاة"، "قاعدة في تفضيل الإمام الماك. . المدينة"، تفضيل الائمة الاربعة وما امتاز به كل واحد منهم، "قاعدة في تفضيل الإمام أحمد"، جواب هل كان النبي من قنف الفيدة المنادة النبي ينتضى الفسادة المنادة النبي المنادة الم

#### كتب الفقد:

"شرح المحرز في مذهب أحمد، ولم يبيض "شرح العمدة الموفق أربع مجلدات، "جواب مسائل وردت من اصبهانه، "جواب مسائل وردت من الاندلس» "جواب مسائل وردت من الصلت، "جواب مسائل وردت من الاندلس» "جواب مسائل وردت من المسلته، "جواب مسائل من بغداد» "مسائل وردت من زرع» "أربعون مسأله لقبت الدره المضيئة» "الماردانية "الطرابلسية» "قاعدة في المياه والمايعات وأحكامها "المايعات وملاقاتها النجاسة، "طهارة بول ما يؤكل لحمه " [73] "قاعدة في حديث القلتين وعدم رفعه "قواعد في الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس والربع جواز الاستجمار مع وجود الماء "واقص لوصوء "قواعد في عدم نقض الوضوء، بلمس النساء "للسمية على الوضوء" "خذف مقول بجواز مست الرجلين "خذف الوسو من "حدار في والجوربين واللمائت "فيمن لا يعطي "جرة الحكام "قتحريم دخول الحمام بلا ميزر "في الحماء والاعسال "قده الوسو من "حدار في والحائض " "تيسير العبادات لأرباب الضروره إن بائتيم والحديم بين الملائب المائين المعاني "غدام التيسير العبادات لأرباب الضروره إن بائتيم والحديم بين الملائب المعارب الوسواس في التلفظ بالنية وتحريم الجهربها "في البسملة هل هي من السورة " فيما يعرض من الوسواس في المنائدة والكلام الطيب في الاذكار " مراهية بسط سجادة المصلي قبل مجيئه " في الركعتين اللتبن المسلة المسلة المصلي قبل مجيئه " في الركعتين اللتبن

يصلبان قبل الجمعة»، وفي الصلاة بعد أذان الجمعة»، وللقنوت في الصبح والوتر» قتل تارك أحد المباني وكفره»، «الجمع بين الصلاتين في السفر» (فيما يختلف حكمه في السفر والحضر»، «أهل البدع هل يصلى خلفهم»، «صلاة بعض أهل المذاهب خلف بعضهم» «الصلوات المبتدعة»، «تحريم السماع»، «تحريم الشبابه»، «تحريم الشطرنج»، «تحريم الحشيشة ووجوب الحد فيها ونجاستها»، النهى عن المشاركة في أعياد اليهود والنصارى وايقاد نصف شعبان والحبوب (۱) في عاشوراء، «مقدار الكفاره في اليمين»، وفي أن المطلقة ثلاثا لا تحل الا بنكاح زوج ثان»، «بيان الطلاق المباح والحرام»، «في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلاثا»، «جواز من حلف لا يفعل شيئا على المذاهب الأربعة»، «الفرق المبين بين الطلاق واليمين»، ولمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحله «المدى» المدى المؤلف والحلاق والتحين في الفرق بين الإيمان والتطليق»، «الطلاق والعلاق وايقاعه والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك» تقدير والحله عشر مجلداً، «مناسك الحج»عدة، «في حجة النبي في المرة المكيه بشهر السلاح بتبوك خمسة عشر مجلداً، «مناسك الحج»عدة، «في حجة النبي في المرة المكيه بشهر السلاح بتبوك وشرب السويق بالعقبة وأكل التمر بالروضة وما يلبس المحرم وزيارة الخليل عقيب الحج»، «وزيارة وشرب السويق بالعقبة وأكل التمر بالروضة وما يلبس المحرم وزيارة الخليل عقيب الحج»، «وزيارة القدس مطلقا»، «جبل لبنان كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال غيب ولا ابدال»، «جميع المسلمين مكفره».

#### كتبه في انواع شتى:

جمع بعض الناس قناويه "بالديار المصرية مدة سبع سنين في علوم شتى فجاءت ثلاثين مجلدة، «الكلام على بطلان الفترى»، «المصطلح عليها بين العوام وليس لها أهل يتصل بعلي عليه السلام»، «كشف حال المشايخ الأحمديه وأحوالهم الشيطانية»، «بطلان ما يقوله أهل بيت الشيخ عدي النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة والخسوف والكسوف»، «هل تقبل قول المنجمين فيه ورؤية الأهلة»، «تحريم أقسام المعزمين بالعزائم المعجمة وصرع الصحيح وصفة الخواتم»، «إبطال الكيماء وتحريمها ولو صحت وراجت»، «كشف حال المرازقة»، «قاعدة في الغبيدين».

ومن نظم الشيخ تقي الدين على لسانه الفقراء المجردين وغيرهم:[مجزوء البسيط]
والسلم منا ف فُسرُننا اختيبارُ وإنسمنا فَــفْسرارُ
جسماعــهٔ نُسلُننا نُسنسالسي وأكسلُنسنا كُسلُنه عِسبسارُ
نسسمغ بنا إذا اجتمعنا حقيقة كُسلُها فسنسارُ

كدا في الأصل.

وله قصائد مطوله أجوبة عن مسائل كان يسأل عنها نظماً مثل مسألة اليهودي، وجوابه عن اللغز الذي نظمه الشيخ رشيد الدين الفاروقي وغير ذلك.

ومدحه جماعة من أهل مصر منهم شهاب الدين أحمد بن محمد البغدادي المعروف بابن الابرادي، والشيخ شمس الدين الصايغ، وسعد الدين أبو محمد سعد الله ابن عبد الأحد الحراني، واكثر من ذلك ومنه قوله: [الطويل]

رِضَ ساهُ وأب يَوارِقً قَ وَسَودُدا ولا عجبُ إن خافَ سَطُوته العِدا [٧٠] يُخافُ ويُرجَى مُغمداً أو مُجرُدا

لَّثِنْ نَافَقُوه وهُوَ في السَّجْنِ وابتغوا فلا غَرْو إن ذلَّ الخُصوم لبالسِهِ فعِنْ شِيمةِ العَضْبِ المُهَلَّدِ أَلَه

وممن مدحه بمصر أيضا شيخنا العلامة أبو حيان لكنه انحرف عنه فيما بعد ومات وهو على انحرافه،ولذلك أسباب أنه قال له يوماً: كذا قال سيبويه فقال:يكذب سيبويه فانحرف عنه،وقد كان اولاً جاء إليه والمجلس عنده غاض بالناس فقال يمدحه ارتجالاً:[البسيط]

داع السي السلسة فسرة مسالسة وزر خيس السيرية تسور دوسة المقامسر بمحل تعقباذف من أمنواحية المثرر مقاة سيبد ينتمة إذ عنصت منصر وأحمد النشر إد طارت له السور أنت الإماة اللذي قد كان إستنظا لسمًّا أَتَّبُنا تقيُّ الدين لاخ لنا على مُحيًّاه من سيما الأولى صحبوا خبر تُسَرِّسلَ منه دهره حبراً قام ابنُ تَيْجِيه في نُصْرِ شرَعتِنا فأظهر البحثُ إذ آلسارُه درستُ كنًا نُحدَثُ عن حبر يجيء فها

وكتب الشيخ كمال الدين محمد بن علي بن الزملكاني رحمه الله تعالى على بعص تصانيفه:[الكامل]

وصفائله حائلت على البحادات هو سيدان المنصر

مساذا بسقسول السواصسفسون لسة لهسو حسنجسة لسلسه قساهسرة لهسو آيسة فسي السخسلسق ظساهسرة

والذي أراه أن هذه الابيات كتبها الشيخ كمال الدين في حياة الشبح صدر الدين من الوكيل، لأنه كان يخالفه، ويويد أن ينتصر عليه بالشبح تقي الدين اس تيميه والله أعلم

وليما توفي رحمه الله تعالى وثاه جماعه، منهم الشيخ فاسم الل عبد الرحم. المقريء، وبرهان الدين ابراهيم بن الشيخ شهاب الدين العجمي ومحمود بن على بن محمد

الدقوقي البغدادي، ومجير الدين الخياط الدمشقي، وشهاب الدين أحمد الكرشت، وزين الدين عمر ابن الحسام، ومحمد ابن أحمد بن القاسم الحلبي الدمشقي الاسكاف، وصفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي، وجمال الدين محمود ابن الأثير الحلبي، وعبد الله بن حضر بن عبد الرحمن الرومي الحزري المعروف بالمتيم، وتقي الدين محمد ابن سليمان بن عبد الله بن سالم الجعبري، وجمال الدين عبد الصمد بن ابراهيم الخليل الخليلي، وحسن بن محمد النحوى المارداني وغيرهم.

انشدني إجازة لنفسه، الشيخ علاء الدين علي بن غانم: [الخفيف]

أيُّ خـــــــــر مَـــضـــــى وأيُّ إمــــام ابنُ تيميَّةَ التقيُّ وحيدُ الدهر بُحُرُ عِلْم قد غاضَ مِنْ بَعْدُما فا زَاهِدُ عابدُ تسندرُه في دُنسيا كان كنشزا للكل طالب علم ولعَافِ قد جَاء يشكو مِنَ الفَقْر حبازَ عِلْماً فيما ليه من مساو لم يكن في الدنيا له من نظير عالم في زمانِهِ فاقَ بالعلم كان في عِلْمه وحبيداً.... كـــل مـــن فــــى دمــشـــق. . . . فُجِعَ الناسُ فيه في الرشق والغَرْ لو يُنفيدُ النفداء بالرُّوح كنَّما أوحد فيه قد أصيب البرايا وعسزيسر عسلسيسهسه أن يُسرَوه ما يُسرى مِشلُ يتومِيه عنددما سيا

أخجعت فبه مله الإسلام مَــنُ كــان شَــامــةً فــي الــشــام ضَ نَــداهُ وَعَـــمُ بِــالانــعــام ه غين كُيلَ ميا بها مين خيرام ولسمسنُ خسافَ ان يُسرَى فسي حسرام لـــديـــه فِـــنَــالَ كُـــلُ مـــرام فيه مِن هالِم ولا مِن مُسَام في جمعيم العلوم والأحكام جمسيغ الأنمة الأغلام ب وأضحوا بالحزن كالأستام قد فَدَيْناه من هجوم الحمام [٧١] فيعرزى فيه جميع الأنام غماب بالرغم في الشرى والرغمام رَ عملي المنبعش نمحو دار المشلام

لبيت مكسور، ولعل الصواب: وسقى قبراً حواه. . .

بسر وكادوا أن يُمهُلكوا بالزِّحام قبيراً بسها طبلات البغسمام''' 

وليبس لها إلى الغليا نساط لنسا مِنْ نشر جبوهبره الستقياط خُروقُ السمُ خَسِطِ الات بِـه تُسحِياط وليس له إلى الدنسيا انبساط مبلائبكية السنبعيية بيبه أحياضوا ولبيس يثلف مشبهه البقيمياط وحسلُ السمسكسلات سه لِسسط لو عنظ ليلقيلوب هي السياط ويسالسليه مساغسطسي لسسلاط وعسد الشيخ بالسبحن اعتباط سجوم البعيليم أدركيها الهيدم فشك الملحديث به يتماط ولا وقسف عسلسيسه ولا رسيط ولايشعبك بالساد احتيلان لكيال به ليقياده. و المالية وليسر بالمان المانية المانية المانية حسمسيعات والتنفيين والعالما التسسياط

خملوه على الرقاب الى الق قـــدُسَ الـــلـــه رُوحَـــه وســـقـــي فلفَذ كانَ نادراً في بني الدَّهر وأنشدنى أيضاً إجازة لنفسه الشيخ زين الدين عمر ابن الوردي:[الواقر]

قسلوب السنساس قساسسيسة سسلاط أتسنشط قط بعد وفاة خبر تعقبي الديسن ذو وَرَع وعِلْم تُسوفسي وهُسوَ مسحسيسوسُ فسريسدُ ولى حضروه حيين قبضي الأليفوا قنضى للحبأ وليس له قبرين فتى فى عِلْمهِ أضحى فريداً وكان يسخاف إسليس سلطاه فسياليك ما قد ضدخ ليخيذ وحبسن السدر فسى الأصيداف فسخر بسنبو تسيمسية كبانسوا فسيانسوا ولسكسن يسا نسدامستسنسا عسلسيسه إمسام لا ولابسة قسط عسانسي ولا جباري البؤدي في كسيب مبال ولبولا أتبهب سيجينوه شيزعيا ليقيد خيفييث عيلني هينيا أميوز وعنند البليه تسحشمنغ السرايسا وقلت أنا أيضاً أرثيه:[السريع]

لعل الصواب ولم يشعله

ضاقَ بأهل العِلْم رَحْبُ الفَضا وأي بُسخب فسي السشرى غسيسضا وأئ خَــيْــر طــزفُــه غُــمْـضـا فريستها السعسور قد قبوضا أ\_م ف\_ل\_ما جاءه رَوْضا تـــراهُ إن وَافـــى إلـــيـــه أضَـــا أعسادَه يَسومَ هُسدَى أبسيسضا فقيل أن تُدخرا وتُدخضا وخبصمه في وقبته انتفضا وهموله بالمحمق قمد أجمرضها من ندم كفير قد عضضا أضحى له غابُ النّهي مَرْبضا وخيضمه قيد ضم جممر الغضا ليقبوك طبوعياً وقيد قبينضنا ولا اعتبار بالني أبغن مسرز لسبساريسه وقسذ فسؤضسا أيسقط مسن نسوم وكسم خسرضا المحمق وقملب المؤيم قمد أزمضا لـــــا رأى بــارقَــةُ أَوْ مَــضــا والمله بالجنة قد غوضا وعَــزْمَــه فــى ذاك مــا اســتَــنـــــــــا برزخرف من نَـفُـسِها أغرضا مناصب من بعضهن القضا [٧٢] في كيل ميا قيد شياءه وارتيضي

إنَّ ابنَ تبيميَّةً لمَّنا قنضَى فأي يُدر قد مُسحساه السرَّدَى وأي شَرِ فُتِحَتْ عَيْنُه ا وحشة السئة من بعده كم مجلس كان هشيماً من العِ وكسل خمضل أفسقه مسطملم ومستكل لسما ذجس كيله تـــراه إن بَـــرْهـــنَ أقـــوالـــه يهوا لهو ابسلسعه ريسقه أغيضه حبتني غبدا مبطرقا مــا كـان إلا أسـدا خـادرا وهيو بسزي السعساسم فسي بسردة سبحان من سخر قلب الوزى قد أجيميغ البنياسُ عبلي حُبيُّه كان سليم الصّدر قد سلّم الأ كم خبت للخير وكم ذي كرى وأميرض الالمحاذ لمما جلكي وغادر الساطل في ظلمة وهُـوَ عـن البدنسيا زَوَى نَـهُـسَـهُ فسماله فسي مستنصب زغيبة كيان إذا البدنييا ليه غيرٌضَتْ وليبو رأى ذليك مسا فساتسه وسعد هذا حكيمته نافذ

# Marfat.com

بسنة فحسه جاهد تجهراً وكم ويسوم غسازان غسدا عسندما شق سواد الدم فل زاهي الطلا حادل بل جالد مستفسك ولسم يحن فسيه سوى الله مشبعاً فيه الدليسل الذي وبسعسد ذا راح إلسى ربسه فناؤه ما انقض منه البينا فحدادت الرحمة أرضاً ثيوى

سَنُ حُساماً في الوغى وانتضى اسدُد في القول وما خفُضا كالمماء لحما مرَق البررمضا بالمحت حسى إنه اجهضا خالف أشياء كمن قد مُضى بداولله فيه المفضا بمداولله فيه المفضا ما أذان من لهو ولا استَقرضا وذِحُره بين الورى ما انقضى فيها وسفّتها عيونُ الرّضى

وعلى الجملة فكان الشيخ تقي الدين ابن تيميه أحد الثلاثة الذين عاصرتهم، ولم يكن في الزمان مثلهم بل ولا قبلهم من مائة سنة، وهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية، والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، وشيخنا العلامة تقى الدين السبكى.

وكسلُهم مستسبُ لسلُقي فبإن تسشب قبلتُ إسِلُ تسيميْدة

فسلا تسكسن مسن ذاك فسي شسك ينقطن عشهم وضف من ينخبكي واسل دقسيس النعبيد والتشسكي

### ١٢٠ [أبو العناس من أندامة المصادر ا

أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدمه، الشاء المسند، المبارك، عز الدين أبو العباس، ابن العماد المقدسي، الصالحي

خرجت له مشيخة في ثلاث محلدات، وسمعها جماعه، وظهر له أيام الله، سماء - ملك

شفد الثاني محتل الوران والعل الصواب أن والمعالم وما أعليا. كار في الأصل لعلم اسماء

أبي داود الطيالسي من الموفق، تفرد المذكور بأشياء أسمعها، وبرواية أجزاء في سماء السماع أطلعها، وصار من أعيان أهل الإسناد، وأشياخ الرحلة إليه من البلاد، ولم يزل على حاله إلى أن مال من ابن العماد عموده، وحان خموده، من اشتعال الشيب وجموده.

توفي رحمه الله تعالى سنة سبع مائه.

ومولده سنة اثنتي عشرة وستمائة بالجبل.

#### ١٢١-[شهاب الدين الكنائي الشار مساحي]<sup>(١)</sup>

أحمد بن عبد الدايم بن يوسف بن قاسم بن عبد الله بن عبد الخالق بن ساهل امره شهاب الدين الكناني الشارمساحي، أبو يوسف.

كان هَجًا ماهجًا، رجًا ما للاعراض رجا، أتى إلى دمشق في أيام القاضي الخوبي فيما أظن، ودفع إليه ورقة فيها هجوه فلما رأها دفعها إليه، وأعادها عليه، فردها إليه ثانياً فقال: يا مولانا كأنك ذاهل، فقال: بل عالم غير جاهل، فقال: ما الذي حملك على هذا. قال: رأيت الناس قد أجمعوا على كرمك، ووفود الشعراء على حرمك، ولست مجيداً في النظم فأعرف، واسمي أحمد فما أصرف، ولو مدحتك أعطيتني قليلاً ولم يعلم بي أحد، ولم يكن لي في الشهرة ملتحد، فإذا هجوتك عزرتني، وطوقت بي وشهرتني، فيقال هذا الذي هجا قاضي القضاة، وقابله بما لا ارتضاه، فأحسن القاضي رحمه الله صلته واسناها، وعلم أن هذا له طباع لا ينتهي عن الشر ولا يتناهى، ولما عزل القاضي شمس الدين محمد بن عدنان عن القضاء عند ورد الملك الناصر من الكرك صنع قصيدة، فتح فيها من الهجو القبيح وصيدة، فاجتمع به وقال له: يا سيدنا والله ما سرني عزل ابن عدنان، فقال له الشيخ شمس الدين: حاشاكم يا مولانا جزاكم الله غيراً، فقال: من غير صنيع ولا والله ارضاني، فقال: قبحك الله يا نحس [٧٧].

وله تلك القصيدة التي أولها:[الطويل].

وأوقافُها ما بين عَافِ ودَارِس

متى يُسمعُ السُّلطانُ شكوى المدارسِ

وكان الشيخ العلامة أثير الدين قد توجه إلى الاسكندريه، فوقع الشناع أنه غرق في النيل، ودفن بقرية بوله وهي قرية على شاطيء النيل فقال ابياتاً منها: [الطويل]

وقمد دفسنوا ذاك المجنزاء بمبولية وحُمنَّ لذاك المَيْتِ تملك الممقابرُ

أنشدني من لفظه شيخنا العلامة أبو حيان، قال أنشدني المذكور لنفسه بدمياط سنة أربع

(الدرر الكامنة ١/ ١٦١).

وتسعين من قصيدة:[الطويل]

محجّبة بين التّراثيب والحشا وحالُ الهوى ما ليس تُدركُ كُنْهَهُ ومَسْلَحُه بالطّرفِ سَهْلُ وإنّما ليس تُدركُ كُنْهَهُ ليه بالطرف سَهْلُ وإنّما ليه الأماني بالمعنايا مَشُوبة وكم مَهْلُكُ فيه يقينُ لعاشق وبالسند المذكور أيضاً قوله: [البسيط] لتحشى الظبى والظبا من فَتُكِ نَاظِره لا وأخذَ الله عَيْنَيهِ فقد نَشِطتُ تَرمي القلوبَ فما تدري أقام بها مذا الغزالُ الذي رافت محاسنُه عنا تواليت مِنْ وَجدٍ ومِنْ شغفِ لما تواليت مِنْ وَجدٍ ومِنْ شغفِ وبالسند المذكور ايضاً قوله: [البسيط] لا تعجبوا اللمجانيق التي رشقف ببل اعجبوا اللمجانيق التي رشقف

فدمعي لها طَلْقُ وقلبي بها زَهْنُ وهَلْ هُوَ وَهمُ يَعتري القَلْبَ أو وهَنُ له منهم أعيى القلوب به حزنُ وفيه الرَّجا والخوفُ والياسُ والأمْنُ ومَطلبُه من دونه في الورى طَنْ

وإن تستنتى فيلا تسسال عن الأسيال السيل السيل السيل تبلافي وفيها غايدة الكسيل هياروث أم ذاك رام من بسيي تبعيل فيلا عبديت وقية البعين تبحيقيق السيائل أنبي معيرة بعيب

منكَّما بنسارٍ وهنائشها بناضحار هندي مسازلُ أهنل النبار فني ليسار

بيل الهجيم المسان النشار قبائلية المحدى مسازل أهيل السيار و قلت أحسن منه ما أنشدنيه لنفسه شيخنا العلامة أبو الثاناء محمود:[الطويل]

ورسداواد السمار ممل تمجيعها والم

قلت: وعلى الجملة وكان الشار مساحي شاعر، جيداً، ولم سال مدح معمده ، ويسمح ويرجوه إلى أن سكنت شقاشقه، وركبت الى الحدس رواضه

ومولده سنة ثلاث وستين وستمائه.

مررث بعثما عند تعليق شورها

فعاينتها بعد التنضر قد غدت

(الدرر الكامة ١/ ١٦١)

### ١٢٢-[أبو العباس الصوري الصالحي](١)

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المؤمن بن أبي الفتح المقدسي الشيخ الصالح المسند المقرىء تقى الدين، أبو العباس الصوري، ثم الصالحي الحنبلي.

سمع حضوراً من الموفق وهو خاتمة أصحابه وهو ابن أبي لقمه، وابن صصرى والقزويني، والبهاء عبد الرحمن وابن الزبيدي، وخرج ابو عمرو المقاتلي له مشيخة.

قال الشيخ شمس الدين الذهبي سمعناها منه، وحدث عنه ابن الخباز في حياة ابن عبد الدايم والبرزالي والواني والمقاتلي وابن المحب وآخرون، وقد روى المذكور فأكثر وأسند عن جماعة فاثل في السند واثره، ولم يزل على بذلك النهج، والإضاءة والرهج، إلى أن أصبح هامدا، ونقله حامله إلى ضريحه عامدا.

وتوفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وسبعمائة،وعاش أربعاً وثمانين سنة من العمر.

### $^{(7)}$ [شهاب الدين الصرخدي الصالحي]

أحمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم الهكاري الصرخدي، ثم الصالحي القواس المسند، المعمر شهاب الدين.

سمع من خطيب مردا وغيره، وسمع الناس منه لما تتحققوا من خيره، كان فيه دين، ولم ير منه ما [٧٤] يشين، ولم يزل يَسمّع، ويلين جانبه للطلبه ويطمع، إلى أن أصاب القواس سهم الموت، وصرخ بالصرّخدي داعي للغوت.

راور أراجيد المدائماتي سنة سب وثلاثين وسبع مانها

وعاش تسعين سنة.

#### ١٣٤- إشهاب الدين المقدسي]

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن طعمه بن سلطان بن سرور، الشيخ الإمام، العابر الأعجوبة في هذا الفن، شهاب الدين المقدسي، النابلسي، الحنبلي مفسر المنامات.

سمع من عمه النقي يوسف سنة ست وثلاثين، ومن الصاحب محيى الدين ابن الجوزي، وسمع بمصر من ابن رواج والشاوري، وابن الجميزي، وبالإسكندرية من السبط وروى الكثير بالقاهرة.

(الدرر الكامة: ١/ ١٦٥)

قال الشيخ شمس الدين الذهبي: سمعنا منه أجزاء، وكان عارفاً بالمذهب وذكر التدريس بالجوزيه لما قدم علينا ونزل بها، وقال حدثني الشيخ تقي الدين ابن تيميه أن الشهاب العابر كان له ربي من الجن يخبره عن المغيبات، والرجل كان صاحب أوراد وصلات ومقامات.

قلت: وكان وافر الحرمة لا يعرف له جرمه، للناس فيه عقائد،وهو إلى المخير قائد،وله عمر الطبرس المجنونة التي بجانب بركة الفيل ظاهر القاهرة، وهي في مكانها ظاهره.

أنشدني بعضهم قال: أنشدنا ابن الصاحب الماجن الذي كان بالقاهرة لما عمر الطبرس المجنونة:[الكامل]

وعُقولُهُم بعُقُودِه مَفْتُونَة عَقَد والمجنونة

ولفَدْ عَجِبْتُ منَ الطَبَرْس وصَحْبهِ عَصْدوا عَسْوداً الاتنصاع لاتسهم

غرم الأمير المذكور عليها جمله، وحباه من الدارهم جمله، وجعله بها مقيما، وأظهر هو من فضله في كهفها رقيما، وكان في تعبير الرؤيا آيه، وفي الكلام عليها غاية، لم أسمع بمثل كلامه على المنام إذا فسره، ولا أدري ما الذي أذاه الى تلك العجائب وجره، وكان غالب الناس يعد ذلك من باب الكرامات، لا من باب تأويل المنامات، وبعضهم يقول نجامة أو كهانه، وبعضهم يقول قوة في النفس لامهانه، لأنه ربما قال لصاحب الرؤيا أخبار ماضية ومستقبلة، وأحوالا كان صاحب الرؤيا منها في غفلة أوبله، حتى يتعجب السامع ويهوله هذا الفيض لهمع، وقد له بدمشق سوق، وأما القاهرة فيكاد يركب فيها بالعلم والبوق، إلى أن رسم بتحويله منها، وابعده عنها، فأقام بدمشق على حالة مفخمة، ورتبة في النفوس معظمة، إلى أن أصبح العابرا، والمكاثر في تعظيمه لمصابه مكابرا.

أخبرني الحافظ أبو الفتح اليعمري، قال: كنت عنده يوماً فجاءه انسان وقال رأيت كالي قد صرت اترجه فقال اترجه: أ-ت-ر-ج-ه-وعدها على اصابعه خمسة احرف، وقال لصدحت الرؤيا: أنت تموت بعد خمسة أيام، قال: فقال لي بعض من حضر دكره هو وأنسنت لما ما مده عند أرباب التعبير أنه من رأى أنه صار ثمرة تؤكل فإنه يموت وهذه الماد، الما عده يعبي عد حروف الاترجة.

وأخبرني الشيخ الحافظ علاء الدين مغلطاي شيخ الحديث بالطاهرية من الفصيرس قال جاء إليه إنسان فقال: رأيت في منامي قائلاً يقول اشرب شراب الهكاري محكر ساعه وقال أنت فؤادك يؤلمك. قال تعم. قال اشرب لك عسلاً تبرا، قال فقيل له من اين لك دلك، فا فكرت في أنهم يقولون شراب ديناري كذا اشرب كذا قالم احد لهم شراب عصف المحرب فرجعت الى الحروف فوجدتها شراب الهك اين والأرى هم العسم وعدر والحروف فوجدتها شراب الهك اين والأرى هم العسم وعدر والهرب

عليك العسل أو كما قال وهذا ذكاء مفرط وذهن يشوب المتعجب بالتحير ويخلط.

وحكي لي عنه القاضي بهاء الدين أبو بكر ابن غانم موقع صفد وطرابلس قال: كنا عنده بدمشق وجاء اليه اثنان فقال أحدهما: رأيت رؤيا اقصها، فقال: ما رأيت شيئا وانما تريد الامتحان فخرجا بعدما اعترفا، فقلنا: من أين لك هذا قال [٥٧]لما تكلم رأيت في ذيل احدهما نقطة دم فذكرت الآية: «وجاؤا على قميصه بدم كذب» فاتفق أن رأيت أحدهما فيما بعد فسألته عن القضية فقال لما اجتزنا عليه ذكرنا أمره الغريب وقلنا نمتحنه وصنعنا رؤيا للوقت فكان ما سمعت فقلت له أنه قال: كذا وكذا، فقال صدق ونحن داخلون إليكم كان إنسانا في الطريق يذبح فروجاً فرمى به فلوثنا الدم.

وحكي لي عنه أيضاً قال: جاء إليه إنسان وقال رأيت كان في داري شجرة يقطين قد نبتت، فقال له: اعندك جارية غير الزوجة قال: بعم قال: بعني أياها فقال: ما هذا قال: الذي تسمعه، قال: إنها ملك زوجتي قال: فقل لها تبيعني اياها، فراح وعاد يقول أنها لم تبعها، فقال: تكسب مائتي درهم فعاد وقال لم تبعها فالح عليها فقال انها لم تبعها، فقال: أما الآن فقد آن تعبير رؤيك امض الى هذه الجارية واعتبرها، فتوجه وعاد وقال أنه كان عبداً وزوجني تكتمني أمره وتلسه لباس النساء.

وأخبرني غير واحد عنه أنه جاء اليه انسان وقال له: رأيت كأني قد وضعت رجلي على رأسي فقال له افسر لك هذه الرؤيا بيني وبينك او في الظاهر، فقال: بل في الظاهر، فقال له: أنت من ليال شربت الخمر وسكرت ووطيت أمك فاستحي ومضى. وعندي عنه من هذا جملة وافرة، وأخبار على التعجب من أمره متضافره، يضيق عنه الوقت، ويؤدي بعد المقه الى المقت.

وأما خروجه من مصر فأخبرني الشيخ الإمام الفاضل شمس الدين محمد بن ابراهيم بن ساعد الانصاري عن علم الدين أبي حليفة رئيس الاطباء بمصر حكاية أخبره بها شخص ورد من الهند هي أغرب من سائر أمور شهاب الدين العابر، واعجب ذكرها يهوّل العقل وامره ما يصدقه أهل النقل.

ريه في المنهي . الناس إحمد الله بعالى في سنة سبع وتسعيل وستمالة تاسع عشر ذي القعدة. وحضر جنازته لا ك الأمراء وغيره من القضاه والأكابر.

وكانت واقعته في مصر وخروجه منها في ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وستمائه.

(الدرر الكامنة: ١/ ١٦٦).

### [ابن رواحة نور الدين الحموي](١)

أحمد بن عبد الرحمن بن رواحة نور الدين الأنصاري، الحموي، الكاتب. كتب الإنشاء بطرابلس والفتوحات. لما تولى الأمير سيف الدين اسند مر نيابة طرابلس، عزل بور الدين هذا وجعل أمره في طرابلس جذاذا، وولى مكانه نور الدين ابن المغيزل فتوفي بعد شهور، وأعيد النور بعد النور واستمر في مكانه الى بعض سنة اثنتي عشرة وسبع مائه، فرتب عوضه ابن مقبل الحمصي، وعاد ابن رواحة إلى حماه، واستقر في أصل مخرجه ومنتماه، ولم يزل بها حتى طفى، نوره، وبهت لامره حضوره.

وتوقى رحمه الله تعالى في سنة اتسي عشرة وسنعيدية سادس عابد العاد

### [الخطيب ابن العجمي]

أحمد بن عبد الرحمن، الشيخ الإمام الخطيب ابن العجمي، خطيب جامع حلب.

اجتمعت به في حلب سنة أربع وعشرين وسبع مائة وأراني اجازة العلامة شيخنا شهاب الدين أبي الثنا لأخيه عبد المؤمن وهي بخطه نظم، ونثر، وقد أثنى عليه وعلى فضائله، وبرهن على شاهده بنظم دلائله، وساقه في عداد الأدباء السادة، والقالة القادة، وخطه يزري بوشي صنعاء. وحروفه تفوق النجوم جمعاً، طروسه غ. بالسطور فرعا.

وهو أخو الشيخ عز الدين بن عبد المؤمن وسيأتي ذكره في مكانه إن شاء الله تعالى. لم يزل شمس الدين المذكور في درج منبره، ويلتقط الناس دره من معبره إلى أن كسفت شمسه وضمه رمسه ...

e de la companya del companya de la companya del companya de la co

### [النق فارس المقاص] ]

أحمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله، الشيخ، الإمام، المفتى، أنه من المدارات المدارات و فارس الظاهري، الشافعي، أحد المفتيين والمدرسين بدمشق

تحدّ العلم عن الشيخ برهان الدين الفناري وعدو (١٧٦)، أي قصد الدين العجد مرات، ويرد دشوقه برمي الجمرات، كان حسن المحامدة، السن العداد، ودسو العدرات،

دمس المس

ادين، الكامة 1. 171) وفها كان وار

العلم، رأى اولئك السادة القد ما أهل الحلم، وله ثروة ومعه مال جمّ، وليس له غير التحصيل همّ، وملكه يدخل منه في اليوم جمله، ولا يؤده عند استخراج أجر أملاكه ما يروم حمله، وكان مع ذلك يجلس في حانوت الشهود بالمسمارية ويقاسم، ويعمل في تحصيل ذلك الأنيق الرواسم، ولم يزل على حاله الى أن أصبح الظاهري في باطن الأرض مقبورا، وترك ولده بماله الموروث محبّراً محبوراً.

توني رحمه الله تعالى في يوم الأحد حادي عشر شعبان سنة خمس وخمسين وسبع مائه. ومولده تقريباً سنة خمس وسبعين وستمائة.

أنشدني من لفظه لنفسه سنة احدى وثلاثين وسبع مائه:[الطويل]

مُشيبُك هذا صِفَةُ لي بحياتي سَناكِ بقَلبي لاحَ في وجَناتي

شوقاً إليه ودمعُ عينيك يُسُجُمُ

شوقا إليه ودمغ عينيك يسجم في سَفْكِه وعليه قد ظَهرَ الدمُ رَأْتُ شَيبتي قالتْ عجيب مع الصبي

فقلتُ لها ما ذاك شيبُ وإنما
وأنشدني في لفظه لنفسه أيضاً: [لكامل]
رُعِف الحبيبُ فقيل هل قبّلته
فأجبتُ لا لكنّه أخفى دمي
وكان يقول بعد ذلك الشعر: مزبلة الفقيه.

فأقول: كذا هو .

#### [الخالذي]

أحمد بن عبد الرزاق الخالذي.

كان المذكور وزير الممالك القازائية والبلاد القانية ظالماً غاشماً، سفاكاً للدماء هاشما، استصفا اموال الرعايا، وحاجهم في أخذها منهم بالباطل وعايى (١٠)، ولم يزل في ظلمة ظلمه خابطاً، وعمله بذاك عند الله حابطا، إلى أن غصه السيف بريقه، واختطف بصره من بريقه.

ح. . . . . . مدلب والخوهما زين الدين وذلك في سنة سبع وتسعين وستمائة.

[ابن مكتوم النحوي]<sup>(۲)</sup>

طلم وتحبر

· (الدر الكامة ١/ ١٧٤).

أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم القيسي، الشيخ، الامام، العالم، الفريد، تاج الدين، المعروف، بابن مكتوم، النحوي.

اشتغل بالحديث وفنونه وأخذ الحديث عن أصحاب النجيب وابن علأق وهذه الطبقة، كان فاضلاً في النحو قيماً بغرائبه، متيماً بتتبع ما تشعب من مذاهبه، جمع فيه وعلق وفاض نيله وغلق، وكسر سده وخلق، وطار فيه إلى غايات النجوم وحلق، وخطه كما يقال طريقة بذاتها، متفردة بلذاتها. وله نظم لا بأس به، ولا لوم على كاسبه، ولم يزل على حاله إلى أن باح الموت بسر ابن مكتوم، وحل به الأجل المحتوم، وفض له قبره المختوم.

وتوفي رحمه الله تعالى في سنة تسع وأربعين وسبع مانة في طاعون مصر ومولده...

كنت قد سمعت بأخباره، وطربت لأشعاره، فازددت له شوقاً ولم أجد لقلبي على الصبر طوقاً، فقدر الله بالإجتماع، وزادت بروق فضله في الإلتماع، ورأيته غير مرة، ثم إلي جتمعت به في القاهرة سنة خمس وأربعين وسبع مائه، وسالته الاجازة بكلما يجوز أن يرويه فأجازني متلفظاً بذلك، وعمل تاريخاً للنحاة، ولم اقف عليه إلى الآن، وملكت بخطه، : «الدر اللقيط من البحر المحيط» ( وهو مجلدين التقطه من تفسير شيخنا أثير الدين وتكلم هو في بعض الأمكر وليس بكثير بعض شيء فجاء كتاباً جيداً.

ومن شعره ومن خطه نقلت: [الخفيف]
ما على الفاضل المهذب عاز
فاللباب الشهي بالقشر خاف
والسمقادير لا تُلام بسحال
وأخو الفهم من تزود للموت
ونقلت من خطه له: [الطويل]
عررتنى هموم برحت وشواغل

وينغد عن قبليبي التمسيرة أثبني

إن غدا خاصلاً وذو السجهل ساء ومصون الشماره تحت الكماء والأماني حقيقة بالملاء وخلّى اللنيا ليهب الشع ما ١٧١

وأصبيح دهدي وهيو سي مُنششاطيلُ على قطيلُ ما عيدي من العديد وريلًا

المحر المحيط في التصيير للشيخ أثير الدين من أني حدث محمد من توسف لأنا سن المناوفي و م ١٩٢٥هـ و ه. عظيم في محلمات والحصر بالنهم النماء و ١٨٥هـما مطوع أنو الحدد الدرون و هذا الدم ١٩٧١هـ و و الرواد من مناحثه مع الل عطفة والرمحشون دار و علهما الرف الطوير (١٧٠٠)

ويأتون ذا المخط الذي هو جاهل منازلهم في المشكلات نوازلُ كما عنَّ لما سِيَل من قبلُ با قلُّ وأقصى مناهم أن يقال أماثل يها مُعْلَماً فاستقبلتهم مُجاهِلُ لمهمم رُتب عسنمد المورى ومسازلُ وصولاً إلى علم له الشيخ واصلُ على كشرة الأوراق والكتب قائل لديسهم ولا منهم بي البيرُ نازَلُ ويقدرُ لي القَدْرَ الجليلَ الأفاضلُ ونشر يحاكى الدر منه الفواصل وحلَّيتُ منها ما غدا وهُوَ عاطلُ كما حُيل عن وجه الملبحة حائِلُ بها كلُّ ما يهوى المحدّق حاصلُ وفكرتُ في تهذيبها وهو غافلُ فيشغبك فيه عن العلم شاغلُ

شبَّهُ واحدَدُ من قىصبور تىغيُسري بدرُ يسحنفُ بسهاليةٍ من عَسنسِرِه

ولهم أضرع لهمخلوق يسجاوزُنسي لهمسرزوقِ يسرى فعملي من الممسوقِ

يمر بي الطُّلابُ لا يعرفونني ويقرى؛ علم النحو دوني معشرُ إذا سيشلموا أعياهم أن يجاوبوا قصاري عبلاهم ان يقال مشايخ رأوا صخفأ فاستقرؤوها وجادلوا وأضحوا شيوخا بالصحائف وخذها وما لازموا شيخاً ولا حاولوا به ومن لم يعلُّمه الشبوخ فرأيه وإنسى وإن أصبحتُ لا رَبُ رتبةِ ليعرف حقى كُلُّ ذي المعيّة ويَشهدُ لِي بِالفِضلِ نَظمُ مَهذَّبُ وأبكار أفكار كشفث قناعها وأبرزتها في صورة اللهن غرة ولي في أفانين العلوم مجامعً سهرتُ عليها إذ أخو الجهل راقدُ ومن كان مثلي لم يكن همُّه الغني ونقلت من خطه له:[الكامل] ومعذّر قال العذولُ عليه لي

ومعدد وال العدول عليه لي فأجبت هي فأجبت هي فأجبت هن فوقها ونقلت من خطه له:[مجزوء الوافر] نفيضت يدي من المدنسيا للمنسب ان رزقسي لا ومن عنظممت جهالتُمه

### [ابن خطيب الاسنائي]

أحمد بن عبد القوي بن عبد الرحمن،ضياء الدين ابن الخطيب الاسناي

اشتغل باسنا، ثم بالقاهرة وأتى إلى دمشق وقرأ بها على النووي، وسمع الحديث، وصحب الشيخ ابراهيم بن معضاد الجعبري، ثم اعتزل وأقام ببلده سنين، انقطع عن الناس وأنف من ملاقاة الأدناس، يتعبد في مكانه، ويعتمد على الله في تحريكه وإسكانه، إلى أن انطفأ ضياؤه وخمد من الاسنائي سناوه (``.

توفى رحمه الله تعالى سنة اتنني عشرة دسمه مدر

### [شهاب الدين العزازي]'`'

أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن عبد العزيز بن جامع شهاب الدين العزازي. التاجر بقيسارية جهاركس بالقاهرة ".

كان شاعراً جيد المقاصد، لطيف الاقتناص للمعاني خفي المراصد، لتراكيبه حلاوة، وعلى ألفاظه طلاوة، وله شيء كثير من الموشحات، وكلها بالصناعة البديعية موشعات، وكان قد تقن فني القريض والتوشيح، وغني اشتهاره في ذلك عن البلوغ بالتصريح، وكان تاجراً فهو ينشر البزين من نظمه وقعاشه، ويجعل النظم لأدبه والمتجر لمعاشه، ولم يزل على حاله إلى أن طويت من الحياة شقته، وعدم ما بين معاشريه [٧٨] لطفه ورقته.

. غربي رحمه أنه عداي في عام ألاح، بالماه وحدث بشيء من نظمه. ومولده سنة ثلاث وثلاثين وستمائة، وحدث بشيء من نظمه.

أنشدني من لفظه شيخنا الحافظ فتح الدين أبو الفتح قال: أنشدني من لفظه لنفسه شهب الدين العزازي يمدح سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم: [البسيط]

دمي باطلال ذاتِ المخال مطلولُ

ومن يبلاق البعيبون الفاتكات ببلا

قتلتْ في الحب حبُّ الغانيات وما

وجبيش صبدري منهد دلاء داريدر

ا منسب بالفله و ۱۰۰۱ هـ و منهجارون ا

افادفيان دينا وهم في الحيث مفيم ا

اي مرقه وضوء \* (الدرر الكامنة -1/ ١٩٣)

محمل شحارة الم

ومنها:

لم يدر من سلب العشاق أنفسهم وبي أغن غضيض الطرف معتدل كانه في تشئيه وخطرته سلامة منه تسبيني وسالفة وكلما تدغى أجفان مقلته

يا برقُ كيف الثنايا الغرُّ من اصَمِ ويا نسيمَ الصَّبا كرَّدُ على أَذُني ويا حُداة المطايا دون ذي سَلَمٍ

منازلُ لأكف الغيث توشيةً كأنما طيبُ ريًاها ونفحتها أوفَى النبيينَ بُرهاناً ومعجزةً ك، يـذُ ولـه بـاغ يَـزيـنُـهُـما

سالُ الآلة به سينفاً للمأتية وسار ركباً السيلاً من نبوته وبلُ لمن جحدوا برهائه وثنى اولنك الخاسون ومن تمته من هاشم أسدُ ضراغمة إذا تفاخر أربابُ العلافهمُ الغُرُ قبومُ عمائهم في قالمة فلائتها لعرب العرب العرباء قاطبة قبومُ عمائهم فيذة غراء.

بأنه من دم العساق مسوولُ القوامِ لَذُنُ مهز العطف مجذولُ عُصَنُ من البان مَطلولُ ومشمولُ وعاسِلُ منه يُصبيني ومعسولُ يبصِعُ الاغرامي فسهو منتحولُ

يا برق أم كيف لي منهن تقبيلُ حد ينهن فما التكرارُ مملولُ عوجوا وشرقًي بانات اللوى ميلوا

بها وللدور توسيع وتكميل بطيب تُرْبِ رسول الله مجبول وخير من بجاءه بالوحي جبريل في السّلام طَولُ وفي يوم الوغى طولُ

وذلك السيفُ حتى الحشرِ مسلولُ والكفر واء وعرشُ الشركِ مشلولُ عنانَ رُشيدهم غيُ وتنصليلُ ليهم من الله تعذيبُ وتنكيلُ ليها السيوفُ نيوبُ والقناغيلُ المعناوير والصيدُ البهاليلُ به افتخارُ وترجيعُ وتفضيلُ النعساء تيجانُ كسرى والأكاليلُ النعساء تيجانُ كسرى والأكاليلُ

وبالسند المذكور له:[السريع]

مسنبذ عششقت السشارعي البذي لم يُبتَق في ظهري ولا راحتي

وأنشدني من لفظه شيخنا العلامة أثير الدين قال أنشدني من لفظه لنفسه شهاب الدين العزازى:[الكامل]

> ما عذرُ مثلك في الركاب تُساقُ فأذِلْ مسوناتِ الدموع فإنما ولسرب دمسع خسان بسعسد وفسائسه ووداء ذيساك السغسذيسب مُسنَسيْسزلُ خذ من ايمن الوادي فكم من عاشق واحفظ فؤاذك إن هفا برقُ الحما

ومسا صمفراء شاحبية وليكسن مكشبة وليس لها بناذ تُصيخُ لها إذا قبُلت فاها ويحلوا المدخ والتشبيب فيها قلت: ما أحسن ما جاءت الرباب هنا. وأجاب ابن النقيب عن ذلك:[الوافر] أتبت عبمية أعربت عنها ويسفسهم مسا تسقسول ولا سسؤال يكاد لها الجماد يهز عطفا

قلت:الأول أجود وأحسن.

وقال العزازي ملغزاً في القوس والنشاب:[ الحفيف]

هكدا في الأصل، ولعل الصواب الأشواق

بالحسن يغتال ويختال

تسالسلسه لا مساء ولا مسال

ألا تسفسيسض بسدمسعسك الآمساق هي سُئة قد سئها العشاق

ملذ حلان ملن ذاك المفريسق فسراق لعبث بقلبك ندوه الغشاق فتكت به من سر به الأحداق[٧٩]

أوهب منه نسيمه الخماق

وكتب شهاب الدين العزازي إلى ناصر الدين حسن ابن النقيب ملغزاً في شبابة:[الوافر] يسزيستها المنهاالمارة والمسارة

مستقبية وليبس ليها سفات أحاديث أتبلث وتسينطن

ومساهسي لاستعماد ولاالسرسات

تسلمان يكون لها حتمم

إذا حسمة المساف دير والمام المسام

ويسرقنطل فاي احتاجتنيه التحتيال

طويدالاً وتتقديها الرجالُ تشك سقاما ولا عراها هزالُ وبسندوها كسبارُ قَدرٍ نِسبالُ مُ اعدوجاج وفي البندينَ اعتدالُ

. وجنبات يسحدن السورد عَسْمها رأيتُ السحيساة يُسشبع مِسْمها

شدة البَردِ وهو للقاريحكي بها في منازل النُبْكِ نبك (١)

مبتلى بإلحدق السود وبيض الطُلى ملكي حسسن لديسونسي لسوى قتلي وكم عندُبنني بالنسوى في حبه قلبي بحكم الهوى كيف لا يذوق من هام بريم الفلا يجمعنا الدهرُ ولو في الكَرَى عيني محينا من لجسمي بُرَى

دمسعسي بسسري فسي هسواه فسشا

بسرَّدمسنسي جسمسراتِ السحسسا

ما عجوز كبيرة بلغت عمراً قد علاجسمها صفار ولم ولها في البنين سهم وقسمُ وأراها لم يُشبهوها ففي الأ قلت: ما أصنع البيت الثالث وأحسنه.

ومن شعره العزازي:[ الخفيف]
قال لي من أحبّه عند لشمي
خلّ عني أما شبعت فناديتُ
ومنه:[الخفيف]

جعدات يسوم قدادة كسلُ وجه وأساليت منيا البدموع وميا ذلينيا ومن موشحات العزاذي:

مكذا في الأصل، والصواب: نبكي

| الا أنسشنسي مسن سكسره وانستسسي                                     | ما مى                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| إذا ادارَ الناظرَ الأكحلا                                          | عطُّلا من الحميًّا يا مديرَ الطُّلا ما حلا، . |
| من غلب الحبُّ عليه فهام                                            | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| بفاتر البلحظ رشيق القوام                                           | مـــــــــهـــــام                            |
| أحسن نظماً من حباب المدامُ[٨٠]                                     | ذي ابـــــــام                                |
| لوملا. من ريقه كاساً لأحيا الملا أوجلا، وجهاً رأيتَ القمرَ المجتلى |                                               |
| قسلسيسك عسمسن زلَّ أو مس هسف                                       | لـــو عــفــا                                 |
| ماكان كالجَلْمِدِ أو كالصفا                                        | أو صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| سل عن فيتي عندبيته بالبي                                           | بـــالــــوفــــا                             |
| رخان ذاك الموثق الأولا.                                            | هل خلا، فؤاده من خطرات الولا أوسلا. و         |
|                                                                    | وكنت أنا في وقت قد نظمت موشحاً في             |
| حلاً. فإنه جرَّعني الحنظلا                                         | لي إلى ظبي الحمى شوق وقد انحلا ان -           |
| سبى الحشا منىي وعقلي قمز                                           | ي قـــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| أمسى به أهل الهوى في حضر                                           | لـــو خــطـــر                                |
| ببطرف اعشل تسبيب السبحر                                            | <u></u>                                       |
| الوجد حتى أتعب العُذُلا                                            | واصطلى-محبُّه تذكار عصرٍ خلا وابتلى. با       |
| من طيفه ليما بنجف بي                                               | كــــم ألــــــ                               |
| أنبصف ليكن حيس وأبي طب                                             | فـــي الـــظ ــــــــ                         |
| مبسمة أحييي حميع ينسانا                                            | او نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| أوجلا طلعته في دامسِ ألْيلا، لاعتلى. على بدور النَّم بين الملا     |                                               |
| سفشلی می در دی کا تعظیی                                            | إن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| في لسدي حسبه فيتما مصي                                             | إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ا<br>السوق السرامسي لتي حسابه دات الاملسي -                        | اــــو أضــــ                                 |
| لا نجلى، عني العنا او قل عني الغلا واسلا. قلتُ عدوَ قال عني سلا    |                                               |
|                                                                    | ان ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |

| ء لتُ لـقـلبـي بـرضـاه انـتـفـى | إن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| دمعي على جفين له اوطف           | او طــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| لا. وهو حياد دمعي وقد أسبلا     | أخجلا. قطرَ غوادٍ قد غدت جُفَّلا. كيف       |
| عاملني الحبُّ الذي بي سما       | <u> </u>                                    |
| أجسري دموعي بسالسجم فسأسذمها    | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| غـفرتُ لـلواشـي الـذي أجـرمـا   | أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| دون نعم فی کلِّ ماء امَّلا      | فاختلى به وخلاًّ البالَ رهنَ البلا.أمَّ لا. |

### [ابن أبى الغنايم المقرى](١)

أحمد بن عبد المنعم بن أبي الغنايم بن أحمد بن محمد القزويني، الطاوسي الشيخ الكبير المقرى، المعمّر الصوفي بالخانقاه الشميساطية.

روى عن ابن الخازن وعن ابن خليل والسخاوي وغيرهم، وحدث بالإجازة العامة عن الصيدلاني وغيره من أعيان الصوفية، حسن الأخلاق قاضياً للحقوق من أهل القران.

قال شيخنا البرزالي: ذكر أنه قدم دمشق سنة اثنتين وثلاثين وستمانة وسافر الى بغداد سنة أربع وثلاثين مع ابن مرزوق.

كان يصلي به أرسله معه الشيخ علم الدين السخاوي ووصاه به وذكر أنه سمع بقزوين صحيح مسلم على أبي بكر الشحاذي، وأنه اجتمع بالرافعي صاحب الشيخ الكبير، وأنه رأى السلطان علاء الدين محمد خوارز مشاه سنة خمس عشرة وستمائة.

الهام العالمي عام الاربعاء عاشر حمادي الأولى سنة اربع وستمائة. وحضو جنازته خلق كثير ودفن بمقابر الصوفية.

#### [نجم الدين أبو العباس الدمشقى الشافعي]<sup>(۲)</sup>

أحمد بن عبد المحسن بن الحسن بن معالي القاضي الإمام نجم الدين أبو العباس الدمشقي الشافعي.

(الدرر الكامنة: ١/ ١٩٣).

(الدرر الكامة: ١/ ١٩٠).

تفقه على الشيخ تاج الدين عبد الرحمن ولازمه واعاد بحلقته، ووليَّ إعادة الظاهرية والقمرية وغيرهما، وولي قضاء القدس في أيام القاضي بهاء الدين ابن الزكي وناب في الحكم سنين عن ابن صصرى. ودرس بالنجيبية وغيرها، وسمع من ابن عبد الدايم، وروى عنه وسمع من ابن أبى الخير وابن علان وجماعة، وحج غير مرة.

وتوفي رحمه الله تعالى في ثامن عشري شعبان سنة ست وعشرين وسبع مات ومولده سنة تسم وأربعين وستمائة.

### [شرف الدبن أبو العباس](١)

أحمد بن عبد المحسن ابن الرفعة بن أبي المجد الشيخ الصالح المسند شرف الدين أبو العباس.

سمع من النجيب الحراني وابن عزون، والمعين أحمد بن القاضي زين الدين الدمشقي، وابن ملكوته المشرف البروجروي، وتاج الدين القسطلاني، وسمع مشيخة الرازي والجمعة للنسائي على الشيخين المقدم ذكرهما.

، عالمي في ربيع الأخر سنة حدى الناشيخ بالسيع . . . ومولده سنة أربع وأربعين وستمائة، ودفن بالقرافة.

ونقلت من خط السر... ما كتبه إلى الشيخ لما قدم من الحجاز:[مجزوء الكامر] للسم لا أواك مسن السحم على المسلم ا

#### إأبو العباس مصل العراليات

أحمد بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الشيخ الأمين الفقيه العادل الفاصل . و.ج الدين أبو العباس بن الشيخ الإمام العلامة كمال الدين الأنصاري الزملك .

حدث عن خطيب مردا والبكري وابن عبد الدايم وعيرهم

، دفي بمقابر الصوفية عند والده وأخيه الشيخ علاء الدين.

> (الدر الكامنة ١١ -١٩٠) أن المستر في الأصل

وفتح الدين هذا هو عم الشيخ العلامة كمال الدين ابن الزملكاني، قاضي حلب. وكان مولد فتح الدين في جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين وستمائة.

قال شيخنا البرزالي: سمعت عليه خمسة عشر جزءا.

#### [ابن بنت الأعز]<sup>(۱)</sup>

أحمد بن عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر القاضي علاء الدين المعروف بابن بنت الأعز الشافعي.

حج ودخل اليمن، وعاد وقدم دمشق، وولي تدريس الظاهرية والقيمرية، وكان يركب البغلة ويتحنك على عادة المصريين وهو أخو الأخوين قاضي القضاة محمد صدر الدين وقاضي القضاة عبد الرحمن تقي الدين، وعاد من دمشق إلى مصر ودرس بالكهارية والقطبية وتولى الحسبة بآخره، وكان مليح الشاره، فصيح العبارة، مليح النضارة، فيه كرم وإحسان وجود، ومحاسن يتضوع من نشرها الوجود مع لطف مزاج، واعتدال لا يؤديه الى انزعاج. كثير النسم، شديد الاسترواح الى المكارم والتنسم، وكان فيه شهامة، وعنده بالأمور العظام كفالة وزعامة، ولم يزل بمصر على حاله إلى أن أجاب الداعي، وقام به الناعي.

- يرفي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وستمائة.

أخبرني من لفظه شيخنا العلامة أثير الدين قال:حضرنا مع المذكور في الروضة فكتب إليّ ووجهه مع بعض غلمانه:[الدوبيت]

حبينتُ أثيرَ الدين شيخَ الأدبا

قال فأنشدته: [البسيط] أهدى لننا غُصُناً من ناضر الآسِ لما رأى سقَمى اهداه مع رشاً\*\*

وانشدني قال: انشدني من لفظه لنفسه: [۸۲][الطويل] تعطّلتُ فابيضَّتُ دواتي لحُزنها ومُسذَّ

أقبضي حقاله كما قد وجبا كالقد بدا مُلْيثُ منه طربا

أقضى القضاة حليفُ الجود والباس. حُلوُ التثني فكان الشافي الأسي.

ومُذْ قبلُ ماليي قبل منها مِدادُها

(الدرر الكامة: ١/ ١٩٦).

ولدالطني

ولكن مبيض الدواة جدادها

تالله لقد نصحتُ في تعريضي يكفي فطناً محاسنُ التعريض

وما أنبا عن غيزال السخسين سيالٍ فيان السجيشيك بسعيضُ دم السغيزال

وللناس مسؤدا للباس جدادهم وأنشدني قال أنشدني لنفسه: [دوبيت] في السُّمْرِ معانِ لا ترى في البيضِ ما الشهدُ إذا طعمتَه كاللبنِ وأنشدني قال أنشدني لنفسه: [الوافر] وقالوا بالعذار تسَلُ عنه وإن ابدتُ لننا خدًاهِ مسكاً

### [شهاب الدين النويري](١)

> (الدرر الكامة - 1/ ۱۹۷) ندا من الأصل حاشية من الأصل - (ما نتب شهاب الدس آم. . ن)

> > حاشبة في الأصل (سرعة كتابة البويري)

وتوفي رحمه الله تعالى في حادي عشري شهر رمضان سنة ستة وثلاثين وسبع مائة. ومن شعره'\').

#### [ابن جبريل]<sup>(۲)</sup>

كان كاتباً مأموناً مباركاً على الدول ميموناً، تردد إلى الديوان زماناً، وأخذ من السعد فيه أمانا. إلى أن أضر ولزم الجلوس في داره وأصر. ولم يزل على ذلك إلى أن ودع أهله بالحزن بعد مسره وهنا، وأصبح بعمله في القبر مرتهنا.

رعوفي رحمه الله تعالى في شهر رمضان سنة تسع وسبع مائه.

وهو والد القاضي صلاح الدين بن عبد الله. وسيأتي ذكره ان شاء الله تعالى ودارهم بالقاهرة في حارة زويله.

#### [شهاب الدين أحمد الذهبي]

أحمد بن عثمان بن قايماز بن أبي محمد عبد الله الفارقا تي التركماني الدمشقي شهاب الدين والد شيخنا الشيخ شمس الدين الذهبي.

سمع صحيح البخاري سنة ست وستين على المقداد القيسي عن سعيد بن الرزار عن أبي الوقت، وأجاز له تقي الدين ابن أبي اليسر وجمال الدين بن مالك وجماعة، وسمع مع والده ببعلبك من التاج عبد الخالق وزينب بنت كندي وجماعة. كان فيه دين وخير ودفع الضرر عن غيره والضير، افتك من عكا اسيرين واعتق جارية وغلامين وبرع في صناعة الذهب، وكان في يده مثل اللهب، فلم يزل على حاله إلى أن انتهى شوطه وفرغ من سوق الحياة سوطه.

ومولده سنة اثنتين وأربعين وستمائة[٨٣].

حاشبة في الأصل: •وفرة النويري سنة ٩٧٣٣.

(الدرر الكامة ١/ ١٩٧).

في المصدر السابق أن عبيد الله.

#### [شهاب الدين السلعوس التنوخي] (١)

أحمد بن عثمان بن أبي الرجا شهاب الدين السلعوس التنوخي الدمشقي، أخو الصاحب شمس الدين.

سمع من ابن عبد الدايم وسمع بالاسكندرية في تجارته من عثمان ابن عوف وسمع منه البرزالي.

كان في سمعه ثقل، وهو لأجل التجارة لا يزال في نقّل، وفيه بر وصدقة، وله تطلع الى الإحسان لا يطرق معه حدقه، ونال الجاه العريض ايام وزارة أخيه، وولي نظر الجامع الأموي الا أنه ثبتت أواخيه، ولما قتل أخوه عاد إلى حاله الأولى، وانكفت يده الطولي، ولم يزل كذلك إلى أن وقع مالا بد منه، ونفرت أوانس الحياة عنه.

وتوفي رحمه الله تعالى كهلأ سنة سبع وتسعس وسامت

### [ابن التركماني تاج الدين المارديني|'`'

أحمد بن عثمان بن ابراهيم بن مصطفى بن سليمان، الشيخ الامام، الفقيه، تاج الدين أبو العباس المادريني، الحنفي المعروف بابن التركماني.

وسيأتي ذكر والده وأخيه في مكانهما ان شاء الله تعالى. كان فقيها محيداً، وأديت مفيداً، ومبداً وأديت مفيداً، ومبداً في الفوائد في الفوائد في الفوائد في الفوائد في المحصل للإمام فخر الدين، وشرح على منتخب الباجي في أصول الفقة للحنفية، وثلاث تعاليق على خلاصة الدلايل في تنقيح المسائل للحنفية

الأولى: في حل المشكلات وتبيين المعضلات وشرح الألفاظ وتفسير المعاني للحفاظ.

والثانية: في ذكر ما أهمله من مسائل الهداية.

والثالثة:في ذكر أحاديثه والكلام عليها وعلى متونها وعلى تصحيحها وتخريحها

وشرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، واشرح الهداية اأطله أنه الدمان و تنابان في علم الفرائض المبسوط ومتوسطة، وتعليق على مقدمتي ابن الحاجب، شرح المقرب الاس عصمار أطله لم يكمل وشرح عروض ابن الحاجب الكتاب في أحكام الرماية والسني ، المحمل وسال

<sup>(</sup>الدرر الكامنة ١/ ٢٠٠)

 <sup>(</sup>الدرو الحامة ١/ ١٩١)

حواشي في الأصل فاللفات باح الدين الها ديمي،

الابحاث الجلية على مسائل ابن تيميّة "وشرح «الشمسية» في المنطق أظنه لم يكمل، وشرح التبصرة للخرقي في الهيئة أظنه لم يكمل، وله نظم جيد المقاصد، ونظم يعد في الفرائد، وخطه أبهى من الحلل الموشاه، والرياض التي بالأزهار مغشاه، لم يزل في خدمة العلم إلى أن سكن التراب، وفارق لذاته والأتراب.

ونوفى رحمه الله تعالى سنة أربع وأربعين وسبعمائة بالقاهرة في أول جمادي الأولى. ومولده بالقاهرة سنة إحدى وثمانين وستمائة.

نقلت من خطه له:[الطويل]

غرامي بحم بين البرية قد فشا ولا غَزوَ إن عزَّت صفاتُك مَن حكى وإن قِسْتها بالدرَّ قال لي السُّهى فقمتُ بها أشدو على كلَّ مشهدِ معارسُه طابِتْ وطاب أبوَّة وما أنبتَ الخَطيُّ إلا وَسيجه فجاء فريدَ الدهرِ أوْ حَدَ عَصْرِه ونقلت منه له أيضاً: [الطويل]

ملكت عذازى الجامحات وعُونَها رددت وجسوة السساردات أوانسساً فلا غز وإنَّ هزَّ الصِّبا عُصْنَ الصَّبى وأشكر صبًا مُغرَماً بحديثكُمُ

فلستُ أبالي بالرقيب ومن وشَيى فلما قدر من أخاك الربيع وما وشي ('' أفقُ ان ذاك البدرُ في بحرهِ انتشسى فكلٌ به عُجباً تواجَدَ وانتشبى وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشا ولا باتَ إلا في مطهر والبحشا وكم بينٍ ذي نورٍ ومن كان ذاغشا

وفجُرتَ من عُقْم المعاني عبونَها وذلَّلَتَ باللفظِ البليغ مُتولَها وقبَّل مِنْ باتِ المُذَيبِ غصونَها وفَرَع من حُسن الحديثِ شُجُونَها

#### [أبو العباس بن مفرج البعلبكي القيم]

أحمد بن عثمان بن مفرج بن حامد الشيخ الصالح أبو العباس البعلبكي القيم.

بلغ من العمر سبعاً وثمانين سنة، كان شيخاً صالحاً خدم المشايخ وسافر إلى العراق. قال شيخنا البرزالي[٨٤]:وروى لنا عن ابن المقير الأربعين للحاكم قرأتها ببعلبك وسمع أيضاً

هكدا في الأصل

من ابن رواحة في أول سنة إحدى وعشرين وستمائة،وسمع من الشرف المرسي وغيرهم ولزم المسجد في أواخر عمره والعبادة، وكان حسن السمت كثير المرؤه ديناً عفيفاً.

توفي رحمه الله تعالى في ثالث شهر ربيع الآحر سنة تسع وتسعين وستمانة.

### [شهاب الدين الامشاطي]<sup>(١)</sup>

أحمد بن عثمان الأديب النظام شهاب الدين الامشاطى.

كان ينظم الشعر القريض، وهو فيه ذو طرف عضيض، ولكنه في الأزجال والموشحات، وما يحتاج الأدباء فيه على رأي العوام من الزيلجات، قيم في وقته بالشام، يعظمه أرباب هذا الفن بشهادة الحكام، أخذ على ذلك دراهم، واستعمل بها لجراحاتهم مراهم، لعب مرات وغلب. ونودي له بقيم الشام من دمشق إلى حلب، وكان له قدرة لنظمه الشعر، فإنه به غلالة الشعر، ولم يزل على حاله الى أن سرّح الأمشاطي إلى البرزخ، وأقام به إلى يوم القيامة مرسى ومشرح.

> والعاقبيني والمحمدة أنهاء أنافعا بالرافعين فيران الإنسان والمساور المرازا ومات في عمر الستين.

وكتب عنه ابن طغريل

ومن شعره:[الوافر]

وفستساك السلسواجيظ بسغيذ هسجسر وظبل نسهباده يسرمسي بسقسلسيسي وعند النوم قبلت ليمقيلتيه

تعمالى مىن تىوقىاكىم بىلىيىل

سنهامية من جنفيان كالنشاف ولحنكمة السماء فنني الأحيمان حيا ويتعلله مناحي خيليه ياليانها

جسنسا كسومسأ وأنسعهم بالسميان

وكان الأمشاطي قد نظم هو وابن مقاتل زجليل فقطع أرياب فنهمد للانشيني . . . انع ب وابن مقاتل يدعى أنه سافر إلى مصر وأخذ خط الشيخ صد ألما المراب والمحط شدجه المد الدين وغيرهما من المصريين بأنه هو الغالب والأمشاطي معموب، وأنتي عصور لأمشاطي رحمه الله تعالى:

لبك خديبا أخ مبذحباز مسسلم

روصبوا مسطيب فيداه والأباراء

18.1 1 west ...

خال من سبج، اسنى المهج، زهر وخرج، واظهر فرج، من هام بيه ليس يلام لسيسس فسي السمسلاح نسذو معيية المنادر بدر الكمال عبدو وجيهسوا السمسضي السزاهسر فيى الماسين أخيذ حيدو وليسو قسسوام نساضسر رأى الــــغـــصــــيــــن قـــــــدو قسام فسي السريساض حساضسر عليه رجح، مات وانطرح، لما افتضح، وفي الورق صار مندرج، ومندمج، وراح همج، من العوج، حين قام، ذاك القوام مطبيوع حسلسو سيكسر حسبسيست فسي السمسلاح نسدرة على الملاح ينصر لىك جىفىن بالكىشىرە آه لــو نـطــيــق نــســكــر والسريسق لسنسا سككسره أبسيسض شسريسق أحسمسر وخيية فيبيه خيضيره نور واتضح، لمن لمح، كنُّو قدح، راق للحدق صفانتج، لما ابتهج، نار دون وهج، او امتزج، والتام ماء والممدام هـــجــهري فــــى وحـــد الـــيـــوم صــــــادفـــــت مــــــن عــــــزُرْ بـــحــال هـــلال الـــصــوم ونــارقــيــق أصـــفـــر قسال لسي اكستسحسل بسالسنسوم شكيت لوكم نسهر دمسعسى ولسى فسيسه عسوم[٥٨] فـــــاديــــب وقـــــد أبــــحــــــ يا من قداح، رق وجرح، وما صفح، ولي شِقق سقمي نسج، من صانهج، رك متهج، وفي لجج، قد عام كيف لو منام عــــنــــي وصــــال حـــــبـــــ ظـــهـــر وكـــان يـــخـــفـــى ومـــــــــال إلـــــــــــي قــــــــربــــــــ وأرتسد عسسن خسلسفسي ك\_\_\_\_ل الأم\_\_\_ور ربيسي سلحسمساد ونسشسكسر فسلي والستسنذ يسبا فسسلسبسم فسقسر بساطسر فسي وأبدى الفرح، وأخفى الترح، امرك نجح، كم بالقلق نعمل حجج، وتنزعج، جاء بالفرج، بعد الحرج، قسَّام رزق الأنام

# Marfat.com Marfat.com

عـــــــ لـــــــ هـــــه قـــــــه

م\_\_\_\_\_ م

مسحسسوبسو لسمسا احسرف

ستمسو عسلسيسه السرف

وعسلسي السمسمسات اشبرف

قد صاح سبح، ولا برح، ولا انتزح، عمن عشق ولا انحرج، ولا انزعج، لو اندرج، واندمج، لالام، ولا يلام سيسمسع بسأوصافسي ومسسا رويسست عسسن عسمسل عسلسي انسصسافسي ووصليى صارفنيو[٨٦] زال الــــــكـــــدور مــــــــــ وعييبشنا المصافيي ومسا أحسسلا مسا إنسو مصع حسظسي السوافسي معي مزح،ولي فتح، باب الفرح،وقد غلق باب الحرج، وللفرج، معي درج، وجا الفرج، والتام حفظ الزمام قستسنسة لسمسن يسعسسسق ماذا المالح الا السلسه لسهسم حسلسي بالبهجة والرونسق \_\_حال\_هـم أصلا في السجينية لسيس يسخيليق فكيه نطيسق نسلا عسنسهم وفسي جسلسق

طرفي لمح، بدر اتضح، في فيه ملح، ما عون حدق

اذا اختلج، فيها الدعج، يسبي المهج، ولو نسج، رقام، عُذار ولام

قلت: أنا احاشي الشيخ صدر الدين والشيخ أثير الدين رحمهما الله تعالى أن يكونا حكما لابن مقاتل على الأمشاطي وابن مقاتل قد جاء معه عده عيوب، منها: قوله حيا عينيه مع قوله منشيه ومبدية وهذا لا يجوز قريضاً ولا زجلاً، ومنها أنه قطع همزة الوصل وهو غير جائز عند الزجالة ويسمون مثل هذا ركبه، ومنها أنه ذكر الواعظ وما لذكره هنا معنى لأنهما ما اتفقا على أن ينظما في واعظ هذا إلى غيره هذه الاشياء من العيوب.

#### [كمال الدين بن شداد](١)

أحمد بن عسكر بن شداد، الفقيه، الفاضل، كمال الدين

كان رجلاً صالحاً، فقيهاً، نبيهاً، متقشفاً متعففاً، مقلاً من الدنيا، سمع كثيراً مع شيخه ابن عبد الدايم وابن أبي اليسر وغيرهما، وحدث، وحج غير مرة، وكان سافر الى القدس ما شيا كل سنة.

(الدرر الكامة. ١/ ٢٠٣).

توفي رحمه الله تعالى في شهر رجب سنة اثنتين وسبع مانة وحضر جنازته العصدة والعلماء.

#### [شهاب الدين الأدفوي]

أحمد بن علي بن عبد الوهاب بن يوسف بن منجا شهاب الدين الأدفوي.

كان من الأذكيا العقلاء والدينه النبلاء، صدوق اللهجة ظاهر الوضاة من الخير والبهجة، تفقه الشافعي وقرأ النحو وكان فهماً ذكياً ذاهمة، وقريحه تجلوا له الليالي المدلهمة، وفيه صدقة وبر، واخلاص باطن وسر، وإكرام للفقراء الواردين والصالحين والضيوف الواردين. حضر إلى القاهرة وشرع في حفظ التسهيل، فقرأ منه القليل، ونزل به حادث المنايا، ووارث الرزايا.

وتوفي بالملازمة الصالحية في صفر سنة ربع وعشريا الاسام للار.

#### [أبو بكر البغدادي القلانسي]

أحمد بن علي بن عبد الله بن أبي البدر المحدث جمال الدين أبو بكر البغدادي القلانسي كان مفيد بغداد عني بالرواية وهو ابن عشرين سنة، وسمع الكثير من ابن عبد الصمد ومحمد بن أبي المدينة وابن بلدجي وعده، وخرج وأعاد وكتب وروى قليلا وحدث عن النقي محمد بن محمود الكرخي وابنه أحمد وأحمد بن عبد الغني الرفاياتي وعبد الله بن سليمان الفراد ومحمد بن يوسف ابن منكلي، وكان صدوقاً فيما يدعيه، وما يقوله ويعيد، لم يزل يفيد، ويطلب ويزيد، ويكتب عن المشايخ في الاجازات، ويكتب ما في الجزازات الى أن ب حمره وأناخ عليه بكلكلة دهره.

معافي وحدد الدر فيهي المراب والمدر والتماثة. ومولده في جمادي الآخرة سنة أربعين والتماثة.

#### [ابن السديد الإستادي]

أحمد بن علي بن هبة الله شمس الدين ابن السديد لاستنبي الشامعي

قرأ الفقه على الشيخ بهاء الدين هنة الله الفصطي، وبولي الحطانه باسنا وباب بها وي الحكم وبادفو ويقوص،ودرس بها ونني بها مدرسة ووقف خليها ملاناً حيدة،ووقف على الفقراء، وكان قوي النفس يبذل الألوف ليفهر اعداءه وبديقهم الحتوف،محافظاً على الرباء ملازماً لطريقاً ٨١ إللخدمة للاكامر والسياسة، واقعاً مع هواه، لا تحدر من مهوا، مددماً معظ،

مهيباً واحداً بالتقدم في الدنيا وجد المتيم إذا رأى حبيباً، انصرف منه على نيابة الحكم يقوص ثمانون ألف درهم، وما دخل منه القلب ولا الصدر هم، وصادره الأمير سيف الدين كراي المنصوري في آخر عمره وأخذ منه مئة وستين ألف درهم وتوجه إلى القاهرة وتمارض فمرض وترك به الأمر المحتوم، وأصبح وهو تحت الأرض في حرز مختوم.

ركانت وفاته في شهر رجب الفرد سنة أربع وسبع مائة.

#### [شهاب الدين بن عبد الحق]

أحمد بن علي بن الشيخ الزاهد يوسف ابن علي ابن ابراهيم سبط الشيخ ضياء الدين أبي المحاسن عبد الحق الواسطي الحنفي القاضي شهاب الدين، أخو قاضي القضاة برهان الدين ابن عبد الحق بن عبد الحق تقدم ذكره في الابارة.

. نهى رحمه الله تعالمي في سنة ثمان وثلاثين وسبع مائة.

ومولده سنة خمس سبعين وستمائة.

#### [ابن الفصيح]

أحمد بن علي بن أحمد الشيخ فخر الدين أبو طالب الهمداني الكوفي الحنفي المعروف بابن الفصيح، والفصيح جده لأمه.

نظم الفرانض السراجيه، وكنز الدقائق والمنار في أصول الفقه ونظم شاطبيّه أظهر رموزها وجاءت أصغر من الشاطبية.

وسمع على الصغاني وروى عنه، وكان له في البلاد العراقية ذكرو سمعه، وهناك له ضوء ونور يتوقد في شمعه، حضر إلى دمشق في أيام الأمير علاء الدين الطنبغا نائب الشام، وحصل له منه إقبال تام، وكان مدرس المدرسة التي بالقصاعين يظهر فيها فوائده وينظم في أجياد الدروس فرائده، وأعاد بالريحانية إلى أن مات بها وعمر بالإفادة زوايا جوانبها وكان مشكور الوداد، حسن الاعتقاد، اكب على الاشتغال ليلاً ونهاراً، لا يرد طالباً ولا يصد مغالباً إلى ان خرس ابن الفصيح، وتبوء بطن الضريح.

والأراب والمتران المتري للعالم للداحاتين رجالسي المليع الأوأ

حاشية في الأصل: «مؤلمات ابن الفصيح».

حاشبة في الأصل: قوفاه ابن الفصيح عام ٧٥٥ هـ

ومولده سنة ثمانين وستمائة.

أنشدني من لفظه الإمام شمس الدين محمد بن سند اللحمي قال: أنشدني الشيخ فخر الدين لنفسه:

وقَعَ اللهِي قلد كلفت منه تحذَّرُ والصبرُ بالنفس الكريمةِ أجدَّرُ

لا تَجَزَعَنَّ فليس ذاك بنافع فتلقَّه بالصبرِ أو متصبُّراً

### [شهاب الدين بن عبادة الأنصاري](١)

أحمد بن علي بن عباده القاضي الرئيس شهاب الدين الأنصاري الحلبي.

نشأ بالديار المصرية، وكتب، واشتغل، وولي شهادة الخزانة، واتصل بخدمة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وحظي عنده واورى ("العقد زنده، واشتهر في مصر بالوجاهة وعامله مخدومه بالدعابة والفكاهة. وكان معه في وقعة التتار سنة تسع وتسعين وستمائة، وتأخر بعده بدمشق، وولي أمر التربة المنصورية بالقاهرة والأوقاف والأملاك السلطانية، ولازمه واتحد به وشد للموت حيازمه، وتوجه معه الى الكرك، وأقام بالقدس شهوراً، وجانب جداً كان في ذلك الوقت عثوراً. ولما عاد السلطان إلى مصر عاد معه اليها وقدم بالسعد والإقبال عليها وعرص عليه الوزارة فما وافق، والظاهر انه خادع في ذلك ونافق، وأطلق له في حلب ضيعة، وجعى معلها له وربعة. وضيعة اخرى بالسواد من دمشق، وكان جيد الطباع، سهل الانقياد إلى الانتفاع، تعرف به أقوام فأفلحوا وعاملوه بالوفاء فربحوا. ولما كان في خدمة السلطان لم يكل ذكر لغيره ولا لأحد قدره على سيره، ولم يزل على حاله إلى أن فقدته أوطاه، ولم بمعه وبم نزل به سلطانه.

سائني خود الغايرين ويراني

#### إماح الدين القسيري الديعاوي، إ

أحمد بن علي بن ذهب العدل، المعمر، تاج الدين أبو العباس محمد بـ دفيق العبد، 'حو الشيخ الآتي ذكره في المحمدين إن شاء الله تعالى القشيري، المتناء طي

سمع الثقفيات العشرة وثاني المحامليات، وثاني حديث سعدان، و اربعين السلفي، من س

(الدور الكامية. ١/ ٢١٠) أشعل استدركت على هامش الأصل الجميزي، وسمع جزء الصولي من ابن رواح، وسمع من الزكي المنذري، وغير واحد، وحدث قديماً، سمع منه البرزالي، وقطب الدين عبد الكريم، وجماعة، واشتغل بمذهبي الشاهبي ومالك على أبيه، ودرس بالنجيبية بقوص مكان والده، وكان يلقى الدروس في المذهبين، وتولى الحكم بغرب قمولاً (١٠) وبقوص عن قاضى القضاة الحنفي.

ولكنه اختلط بأخره وكان يتساهل في الشهادة وما يجري في ذلك على العادة، إلا أنه كان كثير العبادة، يسرد الصوم اوادة مع أوراده الوراده، ويكفل الأيتام، ويزين خنصر البر بخيتام، وطال عمره وتفرد برواية أشياء، والحق بالأموات الأحبا، ولم يزل على حاله إلى أن اخنى عليه الذي اخنى على لهذ، وعدم الرواة عنده من الزبد.

وترني رحمه الله تعالى سنة ثلاث وعشرين وسبع مائة.

ومولده في أحد الريبعين سنة ست وثلاثين وستمائة.

### [أبو العباس الجيلي الدمشقي](٢)

أحمد بن علي بن الزبير بن سليمان بن مظفر، القاضي، الفقيه شمس الدين أبو العباس الجيلى، أبوه الدمشقى، الشافعي، الشاهد، من صوّفة (٢٠) الطواويس.

سمع مجلدين من اسن البيهقي من ابن الصلاح وروى عنه سائر من طلب، ورحل الناس إليه حتى من حلب، وكان دينا منطبعاً، ونازلا باكناف التلاوة مرهبعاً، حسن المنادمة حتى حص الاقلال خوافيه وقوادمه. ولم يزل على ذلك إلى أن غص بالحمام وما وفى له الأمل بالذمام.

هُ أَنَّى رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَالَى سَنَّةً أَرْبِعُ وَعَشْرِينَ وَسَبِّعُ مَائَةً.

ومولده سنة خمس وثلاثين وستمائة.

#### [فخر الدين السوسي المصري](1)

أحمد بن علي بن نصر بن عمر، فخر الدين، السوسي، المصري الشافعي، نزيل القاهرة. وكان فقبهاً بارعاً في الأدب حسن الخلق مليح المحاضرة محبوباً إلى الناس له النظم والنثر.

قمولة. بالفتح عم بالصم وبعد الواو الساكنة لام: هي بليلة بأعلى الصعيد من غربي النيل كثيرة النخل والخضرة. (معجم البلدان قمولة). (بلدر الكاسة: ١/ ٢٠٩).

الطواويس: حالقاه كالت هناك يقطمها الصوفية.

<sup>(</sup>الدرر الكامة: ١/ ٢٢١).

وتوفي رحمه الله تعالى يوم الجمعة سلخ جمادى الأخرة سنة أربع وعشرين وسنع مانة. ودفن بالقاهرة وله ثلاثون سنة.

> ومن شعره:[الطويل] شكَتْ دارُها فِعلَ الهوى بقطينِها وكسشرة أنسصبار السنبوى وانسفسراذهسا وما ادخرت عينى مياة شؤونها جرزاء وفاقاً لو قنعت بنظرة أعِدُ نظراً فالحسنُ في الكون كلُّه يعانِقُك الغصنُ الرطيبُ بقدُّها وقد حاق فيك السحرُ من ظَبَياتِها فهل غيرُ ليلي فاعلُ فيك فعلها وما شهد العشاق غير جمالها ولا خرسوا إلا لهيبة حُسنها ولا داز فسي أفسهامهم وعمقولهم ومن شرطها أن لاينال محبُّها ولا تكتفى من مُدَّع فِرطَ خُبُّها لها شاهِدُ منها تميُّز عندُها فقم صادقاً أو نم فللحب أهله وها كلمات في النصيحة من فتي خذ العفو ممن تصطفيه ولا تسئل وأخرى أضاء البحقُّ في جنباتها إذا ششت أن تحيا غنياً فلا تكر

وما استبدلته العَيْنُ من بعد عينها فأنجدتُها من عبرتي بكمينها لشيىء سوى إنفاقِيهِ فيي شيؤونيها من الشمس لم يُر مِذْك ضوءُ جبينِها مُخاذَلُه من كناف ليبلي ونوبُها وتسسيبك غزلان الشقا بعيونها وقد مِلتَ شكراً عند ميل غصونها إذاً لست في دعوى الهوى بأمينها ولا دان من ديس البهوي عبير ديسها ولا تنطيقوا إلا بنفيضيل فينبونهما من السحر شيءُ غيرُ سخر جُمونها مُنى وصُلِها ما عاف طعه منوسين بدعوى ولا إن أُكُدتُ سيمسنين صدوقُ الدعاوي في الهوي من طبيبها وبغٌ زُلفاً بيض الليالي بحونها[٨٩] فصيح بألفاظ العطاق مسسه عن التعيب واعدوق حدية الهاء سله وخؤق لب الشبك مبيخ حييسها عبلتي حيالية إلا وصبيت بنده بنهت

#### [نجم الدين أبو العباس بن غانم]

أحمد بن علي بن محمد بن سليمان بن حمايل، القاضي، الفاضل الكاتب، البليغ، الناظم، الناثر، نجم الدين، أبو العباس ابن الشيخ علاء الدين ابن غانم، أخذ كتاب الانشاء بدمشق، وسيأتي ذكر جماعة من أهل بيته كل منهم في مكانه.

كان القاضي نجم الدين هذا أكبر من أخيه القاضي جمال الدين بن عبد الله - الآتي ذكره في حرف العين إن شاء الله تعالى - ولكنه لم يتفق له الدخول إلى ديوان الانشاء الا بعد أخيه جمال الدين عبد الله بمدة.

وكان نجم الدين ينظم القريض فيدعي سامعه أنه آنق من الروض الأريض، وأنه للطافته يأسر به القلب المريض وينظم الزهر الثواقب الى زهر الغصن بطرف غضيض، ويكتب فيوشي برود المهارق بقلمه، ويرصع تيجان الطروس بجواهر كلمه، كأنما طروسه وجنات طرز وردها اس العذار أو قطع من الليل الداجي جرت فيها أنهار من النهار، زهر أحلى في النفوس من المنى وألذ من ربق الأحبة في الفم.

وكان دخوله في الديوان بعد موت والده رحمهما الله تعالى في سنة ثمانين وسبع مائة. جاء إلى مصر وتوصل بالأمير بدر الدين ابن الخطير وتنجز له توقعاً من السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وأقام الى أن حضر القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله صاحب ديوان الإنشاء بدمشق بعد إمساك الأمير سيف الدين تنكز فجرت له معه كائنة خرج بسبها من الديوان ثم إنه توجه إلى مصر وعاد بتوقيع بان في زمن الملك الصالح اسماعيل وقد خرج القاضي شهاب الدين ابن فضل الله وعزل.

ولم يزل نجم الدين المذكور يكتب في ديوان الإنشاء إلى أن توجه في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وسبع ماثة إلى ثغر بيروت لضبط متحصل الموقعين من المينا فأقام بها تارة يصح وتارة يعرض.

ر مرب يعد به در دوائل دي الحجة سنه ثمان وخمسين وسبع مانة، ولم يخلف الها غير ابنة صغيرة عمرها تقدير سبعة اشهر.

وكنت قد كتبت إليه أنا بمرج الغسولة: [الكامل]

مولاي نجم الدين يا من فضله قد عمنني بمخصائص الإحسان

(الدرر الكامنة: ١/ ٢١٩).

بالمرج منفردا عن المخلان حتى ملأت المرح بالمرجان

مسع فسرط وَجُسدي آخسذاً بسعِسنسانسي والمله يما مولاي نُمسِبُ عميانسي هي في الضمير رسائل الإخوان فى المخد كالبحرين بلتقيان عُنُق السُمحيِّ فيلائدُ المعتقبان

لبتعدك بعد الأنس والقرب راثب لفقدك لما غبث عنى السحائب وما حالُ أفق نجمُه عنه غانبُ[٩٠]

وفسي كسلُ وقستِ مسن نسداه غسرائستُ فقلبي عليها دائم الوجد دالب للنبا من أيباديك الكرام علجالت

منا أتنا وزئته ينعيقناني التمعييشني ووزيسر فني حنمال هبة التحشيبين

طسوق وهسري إنساله والما المستشر فسرعيناه سنا مسائسكني أكسم يستسني

حسلسه أودوهه اركسي حسمه

أوحشتني في سفرة قضيتها فبكيت لما أن ذكرتك بالدما فكتب هو الجواب إلى عن ذلك: [الكامل] شوقي صلاح الدين نحوك لم يزلُ أوحشت عيني منذ سرت ولم نزل راسلتنى بلطائف يا حُسنَها لا كان هذا المَرْجُ أجرى عبرتي لما بكيتُ الخِلُّ صار الدمعُ في وكتبت أنا إليه وقد انقطع من الديوان:[الطويل]

أمولاي نجم الدين أوحشت خاطرا فنارُ الجوي لم يطفها من مدامعي وقمد أظلم الديبوال بعدك وحشة فكتب هو الجواب إلى عن ذلك: [الطويل] أيا مالكاً لي عن علاه رغائب أتستنى أبيبات جسباذ ليطبائف وأنت الذي ما زلت في البحر كالوري

وكتبت أنا إليه وقد وعدني أن يربط لي بغلة على حشيش عنده:[الخفيف! بغلتى هذه تريد حشيشا فاصطبعني فاد كُلُ ملكِ وكتب هو الجواب عن ذلك:[الخفيف] يا إماماً قد حاز كُلُّ المعاني إن ذاك المحسسيس صار يسسا وكتبت أنا اليه ملغزاً في تميم:[السويع]

> سولاي نمحم المديس يما من لمه مسا است (ساعسی نسه آول

فكتب هو الجواب عن ذلك: [السريع]
مولاي قد قد لله تجديدي حُلا من جوهم
أهديت من بخر علم لمه ذخائر وم
مر هن معناه فنم العنا والبدر يه
وكتب إلى وقد انقطعت عن الديوان وهو ضعيف: [الكامل]

أصبحتُ في الديوان وحدي في عَناً كئابه مستأمنين ولفظنا وبه صلاحُ لم ينزل مع عِلمِه فنأى فصرت على البلى مستوقفاً وبلوتُ اقواماً لبستُ لأجل ما

فكتبت أنا الجواب إليه: [الكامل]
حاشاك تصبخ في عنى أو في ضنى
والقصد ان تُمسي وتصبح دائما
فإذا سلمت ودُمت لي ما ضرّني
ادري محبّتك التي صحّت وما
من صدق ودُك تشتهي وتود لو
ما هذه الفتن التي إن أُخبدَت
فكأنها الفِتن التي يُحكى لنا.
الفي البدى وحدي وما وزعي سوى
ما ده، كُفُ فقد كَفَيْت فما أنا

من جوهر اللفظ بعقد نظيم ذخائر ومالقلب منها يهيم والبدر يسببي منه تاء وميم

وأذًى أراه بسخاطري وبسعَيْنيني من لطفِه يُدعَى بدي السَجْعَيْنِ تُروَى معاليه على السَّمْعَيْنِ ابكي على ما فات بالدَّمْعَيْنِ أخشاه من تنكييههم وزُعَيْن

نفسي فداؤك في الرَّدى من ذَيْنِ في صبحتِ قينِ المعَيْنِ في صبحتِ المعَيْنِ من المحبينِ من رُحِيثُ الفقيد من المحبين المحبين رُمِيثُ بنسيء في الوفا من شَيْنِ أصلحت ما بين الزمانِ وبَيْنِي أصلحت ما بين الزمانِ وبَيْنِي ناراً جَدَّتُ بسعدها نازيننِ في نياراً جَدَّتُ بسعدها نازيننِ في في في في في في المحكمين المحكمين المحكمين المحكمين المحكمين المحكمين المحكمين المحتفين ال

المقصود خلاف علي من أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما والمحكمين هما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص وقصتهما مشهورة.

<sup>·</sup> المقصود عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.

على من أبي طالب رضي الله عنه. والسبطين فتئ وأحدهما سبط وهو ابن البنت وهما الحسن والحسين سطي النبي
 ٢٧٤٠

أو مسارمساءِ عَسدوُه بسالهمسينسن أولَى لتبسرأ ساحتى من ذَيْنَى أربت على الستين غير الحين وقضاؤه فصلُ على الحَكْمَيْن[٩١] ومَن الذي لم يَهْتِضمُه زمائه دع ذا فإقبالي على شأنى غداً ما بعد هذا الشيب والسن الذي والسلمه أعددل حاكم بسين الوزى

#### [الشيخ شهاب الدين الزرعى الحنبلي](١)

أحمد بن عمر بن زهير بن عمر بن زهير بن حسين بن زهير بن عقبه،الزرعي،الشيخ، الأصيل، الفاضل، شهاب الدين، أبو العباس، الزرعي، الحنبلي.

كان جيداً في قومه معروفاً بالعدالة والأمانة، وله معرفة بالقسمة والمساحة وفيه تودد وكرم. وسمع من جده، وروى عنه بدمشق، وزرع ﴿ وبصرى وكتب عنه شيخنا البرزالي من نظمه. وكان بينهما مودة قديمة، وكان التتار قد أسروا له ولدأ نوبة غازان فتوجه إليهم في طلبه، ونه قصائد في التشوق الى زرع وله مرات في ولده عمر، كان كثير التلاوة.

وتوفيي وحمده الدائعاني الهي فالمشاع بالماهين والمالي البادات والمال والمالية

## [أبو العباس بن المطود ] "

أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف بن يحيي بن عامر بن كامل بن يوسف س يحيى بن قابس الشيخ الصالح أبو العباس ابن الخطيب نجيب الدين ابن خطيب بيت الادار.

كان رجلاً جيدًا فقيراً مقيماً بالجامع ينوب عن أخيه في الأدان وبذكر يوم لحمعة. سمع من جده لأمه الخطيب عماد الدين داود ابن عمر وهو عم والده ومن أخوته الصدء يوسف والموفق محمد وغيرهم.

كان صائما يوم (الار) - وصلى المغرب في الجماعة وصعد إلى سفيه - حامع بالهرب فزلت رجله فوقع .

ومولده سنة إحدى وخمسين وستمائة.

(الدرر الكامة ١/٢٢٦)

عل المقصود مبية أروع الحالية في محافظة داعاً في الفظ السوالي الدخط من بنينه بهرا ما ف

(الدرر الكامية ١/٢٢٦).

فدا في الأصل ولعلها يوم الأربعاء

#### [شهاب الدين الصفدي]

أحمد بن عمر بن داود الصفدي شهاب الدين كاتب الانشاء بالديار المصرية.

توجه مع والده زين الدين إلى القاهرة في سنة سبع وأربعين وسبع مائة، ولما توفي والده رحمه الله تعالى أقام هناك فقر به القاضي علاء الدين كاتب السر للعقل الذي كان رأه منه والسكون الذي كان فيه، وكان قد حفظ التسهيل الابن مالك وكتب المنسوب.

مرض مدة طويلةوتوفي رحمه الله في أواخر سنة إحدى وستين وسبع مائة.

وكان مولده بدمشق في سنة ثلاثين وسبع مائة

وكنت أنا إذ ذاك بالرحبة فكتبت إلى والده اهنئه بذلك، وأجابني والده عن ذلك والابتدا والجواب سقتهما في كتابي «الحان السواجع» (١) وسيأتيان في ترجمة والده إن شاء الله تعالى. وبلغني أنه ترك موجوداً مبلغه مائة ألف درهم وأزيد.

[أبو العباس المقدسي الحنبلي] (<sup>۲)</sup>

أحمد بن عمر بن عبد الله قاضي القضاة تقي الدين بن قاضي القضاة عز الدين أبو العباس المقدسي الحنبلي.

تولى هو وأبوه قضاء القضاة بالديار المصرية، وكان وجهه جميلاً ومجده أثيلاً، بياض شببه على خده، كأنه الياسمين على ورده، له مرؤة زايدة، وكف بالنوال جائدة وكان معه أيضاً نظر الخزانة الكبرى، وهو بالطلوع إلى القلعة مغرى، وما زال قاضياً الى أن عزل السلطان محمد بن قلاوون القضاة الثلاثة دون المالكي فلزم بيته الى أن تعذرت وقايه التقي من الممات، ودخل في باب مضى وقضى وفات.

وأجاز لي بخطه سنة ثمان وعشرين وسبع مائة بمصر.

إصدر الدين الخشاد إ""

أحمد بن عيسى صدر الدين بن الشيخ مجد الدين بن الخشاب وكيل بيت المال بالديار

انطر ترجمة المؤلف في مداية الكتاب.

(الدرر الكامنة: ١/ ٢٢٦).

(الدرر الكامة: ١/ ٢٣٣).

المصرية - وسيأتي ذكر والده إن شاء الله تعالى في مكانه.

نال الوجاهة والصدارة، وأصبح والأنامل تومي إليه بالإشارة. لـم يزل على حاله إلى أن نزلت به الداهية الصماء، وأنزلته من عزته الشماء.

وتوفي رحمه الله تعالى سنة أربع عشرة وسبع مانة ومولده سنة تسع وستين وتسعمائة.

#### [الإمام أبو العباس اللخمي الاشبيلي]

أحمد بن فرح- بالحاء المهملة- ابن أحمد بن محمد الإمام، الحافظ، الزاهد، بقية السلف، شهاب الدين، أبو العباس، اللخمي، الاشبيلي الشافعي.

أسره الفرنج سنة ست وأربعين وستمائة وخلص وقدم مصر سنة بضع وخمسين، وتفقه على الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وسمع من شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصاري الحموي والمعين أحمد بن زين الدين واسماعيل ابن عزون[٩٢] والنجيب ابن الصقيل وابن علان وبدمشق عن ابن عبد الدايم وخلق، وعني بالحديث واتقن ألفاظه وعرف رواته وحفاظه، وفهم معانيه وانتقد لأليه، وكان من كبار أئمة هذا الشأن وممن يجري فيه وهو طلق النسان، هذا إلى ما فيه من ديانة، وورع وصيانة، وكانت له حلقة أشغال بكرة بالجامع الأموي بالازمها ويحوم عليه من الطلب حوابهما، سمع عليه الشيخ شمس الدين الذهبي واستفاد منه وروى منه في تصانيفه عنه، وعرضت عليه مشيخة دار الحديث النورية فأباها، ولم يقبل حباها، وكان يربي تصانيفه عنه، وعرضت عليه مشيخة دار الحديث النورية فأباها، ولم يقبل حباها، وكان يربي

ولم يزل على حاله حتى أحزن الناس ابن فرح، وتقدم إلى الله وسرح. وشبع الحالل جنازته وتولوا وضعه في القبر وحيازته.

وتوقعي رحمه الله تعالمي المسم حيمان الاستان الله الله الله وعمل وعشوين وستماثة .

وله قصيدة غزلية في صفات الحديث سمعها منه الدمناشي، الدربي، وسمع منه البرزالي، فالمقاتلي، والنابلسي وأبو محمد بن الوليد، ومان بتربة ام الدراج بالاسهال، والقصيدة المذكورة:[الطويل]

عرامي صحيح والرجا فيك مغصل المحدي ودمعي مطادل ومساددان

للدا في الأصب

ضعيف ومَشْرُوكُ وذُلِّيَ أَجْمَل مشافهة تُملى على فأنقِلُ عبلي أحبد إلا عبليك التصعبولُ عملمي رُغم عُمرُ السي تَسرقُ وتَمعمذلُ وزُورُ وتد ليبسُ يُسردُ ويُسهِ مَا، ومنقطعاً عمايه أتوصًا. تكلفني مالا أطبق فأحبل وما هـ و إلا مـ هـ جـ تــى تــت حـلً لُ ومفترق صبري وقلبى المبلبل ومختلف حظّى وما منك آمُلُ فغيري موضوع المهوى يتحييل وغامضه ان رمت شرحا أحوَّلُ ومشهور أوصاف المحب التذلل وحق المهوى عن داره مُتحولُ إلىك سبيل لاولا عنك معلل وما زلتَ تعلو بالتجنِّي فانزلُ وأنبت البذي تبعينى وأنبت البموطيل من النصف منه فهو فيه مكمّلُ أهيم وقلبي بالصبابة يَسْعَلُ''

وصبري عنكم يشهد العقل أنه ولاحسن الاسماع حديثكم وأمرى موقّوف عليك وليس لي ول كان مرفوعاً إليكَ لكنتَ لي وعَـذْلُ عَـذولي منكر لا أسيخه أقضى زماني فيك متصل الأسي وها أنا في أكفان هجرك مُدرجُ وأجريت دمعي بالدماء مدبعا فمثفق جفنى وشهدي وعبرتى ومؤتلف شخوي ووجدي ولوعتى خُذُ الوَجُدُ عِنِي مُسنَداً ومُعَنْعِناً وذي نُبِذُ من مُبْهَم الحبِّ فاعتبرْ عزية بكم ضبُّ ذليلُ لغيركُمُ غريب يقاسى البعد عنك وماله فرفقا بمقطوع الوسائل ماله فلا ذلت في عز مُنيع ودِفْعةِ أؤرى بسنفذى والرساب وزينب فيخيذ أوَّلاً من آخير ثمم أوَّلاً أبرر إذا أقسسمت أنسى بحب

وقد ذكرت شر- بها في الجزء الثلاثين من تذكرتي.

#### [ابن مكي الأنصاري البعلبكي]

أحمد بن محسن- بتشديد السين- ابن مكي بن حسن بن عتق أو ابن عتيق بن مكي،

واصح ما في هذه القصيدة من ذكر مصطلحات علم الحديث.

العالم، الفاضل، نجم الدين المعروف بابن مكي، الأنصاري البعلبكي الشافعي المتكلم.

سمع من البهاء عبد الرحمن، وأبي المجد ابن القزويني وابن الزبيدي، وابن رواحة، واشتغل بدمشق وأخذ عن ابن الحاجب العربية، وعن ابن عبد السلام الفقه، وعن الزكي المنذري الحديث، والأصول عن جماعة، والفلسفة والرفض عن جماعة.

ودرس وأفتى زماناً، وناظر وأورد بياناً، وكان متبحراً [٩٣] في العلوم لا يعبأ بمن يشكر أو يلوم، كثير الفضائل، قادراً على أجوبة المسائل، أسداً إذا ناظر بحراً إذا حاضر، حاضر العجة، خانض اللجة حاد القريحة، واد السهام التي تصيب مقاتله وهي غير صحيحة، دخل إلى مصر غير مره وتوجه إلى قوص وأسوان، وامتزج فيهما بالأحباب والإخوان وولي بأسوان تدريس مدرستها مدة، وكابد من الرمضاء والحرشده، وكان من تمكنه في العلوم يقول عند الدروس عينوا آية حتى لا يتكلم عليها فإذا عينوا ما أرادوا تكلم حتى يذعنوا لما يقوله ويتفادو، كأنما يقرأ من كتاب. أو يستقي من بحر زاخر العباب. وسمع منه الطلبة وقرأ عليه البرزالي موض القعنبي. وكان عديم المبلاة بالناس، يستلق على الأنواع والأجناس، مستهتر بمن يره، مشتهراً بترك أدب الكبار والسراه، ولم يزل على حاله إلى أصبح ابن مكي بالعجز منياً، وأمسى وعذره عن الكلام جلياً.

ا الرسوفي وحدد الله تعالى عدره للجعول بالراب الدراء الدرا

ومولده سنة سبع عشرة وستمائة ببعلبك.

قال شيخنا علم الدين البرزالي: قرأت عليه الموطا رواية القعنبي وعدة أحزاء بسماعه من الشبح بهاء الدين عبد الرحمن المقدسي، وجزء أبي الجهم بسماعة من ابن الزبيدي.

#### إعماد الدين المقدسي الدوران

أحمد بن محمد بن أبواهيم بن عبد الواحد بن على بن سرور «المسد» مدد المسري، العباس العباس التقالم القضاء شمس الدين أبن الشيخ القدوه مدد المدر المسري، العددي، ثم المصوى الحنبلي.

سمع سنة اثنتين وأربعين من الكاشغري والل النحارل سمع بمصر من عند أهال الله والله وال

(۲۶۱ منگا سدا)

أخذ عنه الشيخ شمس الدين الذهبي، وكان يوءم بمسجد وله مدارس ولديه في التفرد بالرواية مغارس، وفاز بالعوالي وحاز من سندها اللآليء، ولم يزل على حاله إلى أن مال عمده واتصل بغيره سنده.

وتوفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وسبع مائة، كذا قاله شيخنا البرزالي.

وقال غيره: سنة عشر وسبع مائة، ومولده سنة سبع وثلاثين وستمائة، وكانت وفاته لقاه ة.

#### [أبو العباس المرادي العشاب](١)

أحمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن يوسف الفقيه الأديب المحدث أبو العباس المرادي القرطبي المعروف بالعشاب.

روى مسلسل الراحمون عن أبي محمد بن برطله، وكان صاحباً للبطرني يسمعان معاً، وسمع الموطأ عن ابن هارون وروى عن أبي القاسم بن البراء التنوخي، وأبي محمد ابن السفر، وسمع الشفاء من أبي اسحاق عن عياش النجيبي بسماعه من السفورى عن مؤلفه إجازه، وسمع من عثمان ابن سفيان التميمي سنة خمس وست، وفيها مات ووزر للحياني صاحب تونس، وقرأ النحو، وسمع منه يسيراً ابن عرًام، والشيخ حسن البغدادي بقراءته وتلاوته به على أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الأعلى الشباري عن أبي جعفر الحصار تلاوة وسماعاً بسنده، ولم يزل في شأنه، مشتغلاً بإخوانه وأخدانه، إلى أن نزل تحت الثرى وأم ربّه وترك الدورى ودا.

ونوبى رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين وسبع مائة

ومولده سنة تسع وأربعين وستمائة.

#### [أبو العباس الطبري](\*)

أحمد بن محمد بن ابراهيم الفقيه، المسند صفي الدين، أبو العباس الطبري، المكي، أخو الشيخ زين الدين.

سمع "صحيح البخاري" من عبد الرحمن ابن أخي حرمي العطار صاحب ابن عمار وسمع شعبباً الزعفراني وأبا الحسين بن الجميزي كان ديناً خيراً، وذا بصر بالصلاح لا يزال نيرا

(الدرر الكامة ١/ ٢٤١).

الدرر الكامنة: ١/ ٢٤١).

وحدث مدة، وسمع منه عدة، واضر دهرا، وبقي إلى أن وقع من مكانه جهراً، فانقدحت بذلك عيناه وأبصر، وغنم النظر من الحياة واستقصر، ولم يزل إلى أن تكدر لصفي الدين زمانه، وأتاه من الموت حدثاه.

وتنوفي رحمه الله تعالى سنة أربع عشرة وسبعمائة[٩٤] ومولده سنة ثلاث وثلاثين وستمائة.

#### [المقري المراعي الرومي]

أحمد بن محمد بن ابراهيم الشيخ الإمام الفقيه المقري المراعي الرومي الحنفي، امام الحنفيه بجامع دمشق ومدرس المدرسة العتيقة وشيخ الخانقاه الخاتونية ظاهر دمشق وغير ذلك.

كان ذا نغمة يقف لها الطير، ويتلبث بها البرق المتسرع في السير، من يسمعه لا يعود يعرب على نغمات العود، ويظن انه أوتي مزماراً من مزامير داوود، إذا أم في محراب صلت وراءه سوابق الألحان، وسلم إليه الفضل ابن سريح وقال ما أنا من خيل هذا الميدان، كان يؤم بالأفرم فكان يدنيه ويقربه ويكرمه كأنه والده يرشحه لكل خير ويدربه، وكان قد عمر زاوية عبى الشرف الأعلى تأوي إليها الناس ويقضي المحتشمون فيها بعد صلاة الجمعة أوقات أسل وسماع لم يخلفها الزمان، وكان ذا مروءة ورحمة، وقيام مع الضعيف وعصبية. ونفع أناسة كثيرين بجاهه عند الأفرم، وقربه منه الذي كان لأجله يتيحل ويكرم، ولم يزل على حاله إلى أن بطلت ألحانه، وعطل من الأنس حاله.

وكان قد نزل عن وظائفه لولديه عماد الدين وشرف الدين إلا أن تلك السوق والاهرمية ذهبت،وأفلت نجوم سعودها وغربت، ودفن في مقابر الصوفية.

1 20 1 74

أحمد بن محمد ابن أحمد الشيخ الإمام العالم الرئيس دمال الديل أم العدس المكرى الشافعي.

وكيل بيت المال بلمشق وشيخ دار الحديث بالأشرفية ومدرس النافسرية، سمع حد، س عرفة على النجيب،وحدث به موات وسمع من حماعة من استحاب بن فلد د، مدر مره بالقاهرة والقدس،وقرأ بنفسه الكتب الكمار،وطلب مده و، حل إلى الدرار ما در

والاسكندرية، وناب عن القاضي بدر الدين ابن جماعة مدة، وترك النيابة ودرس بالشامية البرانية والناصرية، وولي وكالة بيت المال أكثر من اثنتي عشرة سنة، وولي دار الحديث الاشرفية ومشيخة تربة أم الصالح، وولي الرباط الناصري، وحج سنة ثلاث وسبعمائة، كان حسن الشكل مهيباً، غزير الفضل لا يرى له فيه ضريباً، من بيت علم وكرم وحلم.

لاق بقلب الأفرم، وكان لا يرى أنه في مدة معرفته خرج ولا اخرم. هذا مع تشدد في دينه، ومهابه كأنما استعارها من الليث في عرينه. أشعري الاعتقاد، جوهري الفحص عن أمور مباشرته والاعتقاد، وشعره عند الشعرا صر منه دُرا غيره صر بعرا، لم يزل على حاله إلى أن نقص كماله وفارقه أهله وولده وماله.

وتوفي رحمه الله تعالى بالكرك وقيل بمنزله الحشا سنة ثمان عشرة وسبع مائة، لأنه كان قد توجه الى الحجاز.

ومولده بسنجار سنة ثلاث وخمسين وستمائة.

ومن شعره ما اشتهر عنه أنه كتب به إلى بدر الدين ابن الدقاق، وقال لي القاضي شهاب الدين ابن فضل الله إنما هو بدر الدين ابن العطار:[السريع]

مولايَ بدرَ الديسن صِلْ مُسلَّنَفاً لا تسخسشَسى مسن عسِّسِ اذا زُرْتُسه

صيِّرُهِ حُبُكَ مِثْلَ السِجَلالُ فماءيعابُ البَدُر عندَ الكَمالُ

فلما بلغ صدر الدين ابن الوكيل ذلك قال:[السريع]

فكسلسمسا نسمسق زوز مُسجِسالُ وربسما يُخسَف عِسندُ الكَسمالُ

يا بدرٌ لا تسمع كلامَ الكمالُ فالنَّقُصُ يَعُوو البدرَ في يَمُّه

وكتب الشيخ كمال الدين إلى ابن الرقاقي ناظر النظار بدمشق يستعفيه من بيت المال وقد ملغه أنه سعى له فيها:[الطويل]

إلى بابك الميمون وجُهتُ أمالي وأنت الذي في الشام ما زال مُحْسناً أَنتُني ايادِ منك في طي بعضِها وقمت بحق الممكرمات وإنصا علي لكم ان اعمَر العُمَر بالثنا وأهدى اليكم ما حييتُ مدانحاً

وفي فَضْلِكَ المعهودِ قصدي وإقبالي [90] إلى وفي مصرٍ على كُلُّ احوالي تَملُّكُ رِقَ المحرِّ بالشمنِ الغالي هو الرزقُ لا يأتي بحيلةِ مُحتالِ وبالمدحِ مهما عشتُ من غير إخلالِ يغني بها الحادي ويصبو لها السَّالي

وقد بقيت لي بعد ذلك حاجة أرحني من واو الوكالة عاطفاً وصن ماء وجهي عن مُشاققة الورى ولا تستاول في سوالي تسركها ورزقي باتسيني وإني لقائع وحالي حال بافتقار يصونني وتجبُر وقتي كِسرة الخبز وَحْدَها فهذي البكم قصّتي قد رَفعتها

لها أنت مسؤولُ فلا تلغ تسالي علي بإحساني بدأت وإفضالي فهذا على مال فهذا على مال فوالله مالي نحوها وجه أقبال براحة قلبي من زماني بإقلال ولبسي أسمالي مع العز أسمى لي وأرضي ببالي الثوب مع راحة البال لتغتيموا اجري ورأيكم الغالي

فقطع الأبيات كلها من الورقة وأبقى البيت الاخير وكتب تحته:رأينا العالي ان تعود إلى شغلك وعملك.

و قال في القاضي حسام الدين لما عزل:[السريع]

يا أحمد السرازي قم صاغراً ما فيك إلا السوزن والسوزن ما

ى-غُـزِلْت عـن أحكامك الـمـــروـة يسمنــغـك الـطــزف بــــلا مـعــرفــة

#### [ابن ضياء الدبن العرطبي

أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن يوسف بن عبد المنعم الأنصاري، البحاري. القناءي، محي الدين ابن كمال الدين ابن ضياء الدين القرطبي.

كان شيخاً ثبتاً، يلزم عدالة وصمتاً، وله في بلده رئاسة ظاهرة وأخلاق طاهرة، سمع الحديث عن شرف الدين محمد بن عبد الله المرسي وغيره، وحدث بقوص ولم يرل على حاله الهي أن غمزت قناة القنائي يد الموت وقام بنعيه الى أصحابه الصوت.

The second second second

#### إعلاء الدواء الاد

أحمل بن محمد بن أحمد بن محمد علاء الدولة البياديكي المدء موجده والواجر الجروف

( 120 ) أحدة ( 120) ( 120 ) أحدة ( 120)

وألف وباء موحدة وبعدها ألف ونون وكاف- العلامة ركن الدين السمناني.

تفقه وشارك في الفضائل وبرع في العلم وأجوبة المسائل، سمع من عز الدين الفاروتي والرشيد بن أبي القاسم ولبس منه عن السهر وردي.

قال الشيخ شمس الدين الذهبي: أخذ عنه شيخنا صدر الدين ابراهيم (') حموية ونور الدين وطائفة وروى عنه سراج الدين القزويني المحدث وإمام... (') مبارك البكري وحدث بصحيح مسلم وبشرح السنة للبغوي وبعده كتب ألفها وهي كثيرة قال البكري لعلها تبلغ ثلثمائة مصنف منها كتاب الفلاح ثلاث مجلدات، ومصابيح الجنان، ومدارج المعارج، كان في بيت وزاره وعلى وجهه من النسك والورع آثاره، مليح الشكل خاشعاً، ساكن السر وادعاً، كثير التلاوة، ظاهر الطلاوة يحط على ابن عربي ويكفره، وعلى من تابعه ويعفره ويحط على مصنفاته، ويبينه على محرفاته، وكان كثير البر والايثار هامي الجود على ذوي الاعسار، يدخله من أملاكه نحو تسعين الف درهم ينفقها في وجوه البر، ويتصدق بها إما في الجهر واما في السر، زاره القان أبو سعيد، واعتد بذلك انه يوم عيده وبني خانقاه للصوفية ووقف عليها وقوفاً

وكان قد داخل التتار أولاً واتصل بالقان ارغون ابن ابغا ونال من دنياه ما أمل وبغا. ثم أنه اقبل وأناب، ورجع وتاب. ومرض بتبريز زماناً طويلاً، وامتد مرضه[٩٦] الى أن كاد يأخذه اخذاً وبيلاً، ولما عوفي تعبد. وتاله واختلى بعدما تجريد، وقدم بغداد وصحب الشيخ عبد الرحمن وحج ثلاث مرات، ورد إلى الوطن وخرج عن بعض ماله لنفقة المبرات، وتردد كثيراً إلى بغداد ولم يزل إلى أن دنا من قبره وتدلى، وأعرض عن هذا العرض الفاني وولى.

من موزير المن المحمومة بعد أن أونو في شهر رجب الفرد سنة ست واللاثين وسبع المروفن بقرية بياباتك.

[شهاب الدين الفار الشطرنجي جرافه](")

أحمد بن محمد بن أحمد شهاب الدين الفار الشطرنجي ويعرف بالجرافة.

كان المذكور صغير الحبة لطيفها. كبير النفس شريفهاً. عليه من لقبه اشارة، لا يكاد يخطي شكل العاره، وكان في أكله آفة، فلذلك لقب بالجرافة وكان في الشطرنج عاليه، والناس في

لم تطهر في التصوير لعلها [بن] • العلها من أيضاً. (الدرر الكامة: ١/ ٢٥٣).

عشرته متغالية، اجتمعت به غير مرة، ولقيت بمحادثه كل مسره، وكان يحفظ من المواليا شيئاً كثيراً إلى الغاية، وينظم هو أيضاً ما هو بانه نهاية، آخر عهدي به سنة سبع وثلاثين وسبع ماثة ثم توجهت إلى الديار المصرية سنة خمس وأربعين وسبع مائة ولم اره، ولا سمعت خبره. والظاهر ان الفار وثب عليه من الموت سنوره، وجاء من خمر المنية دوره، وكان يوماً قد اقترح على نظم متين مواليا يكون أول نصف كل بيت قلت القافية التي قبله.

وكان في المجلس أكابر ورؤساء من أهل الأقلام والمحابر، وقال إن هذا لا يقدر على نظمه، ولا يعرف ناظم الوقوف على رسمه فقلت له إلى أن تفرغ من دستك هذا تسمع، وتطمح بطرفك إلى ما لا تطمع. وكان الأمر كما ذكرت، ولطف الله بما أشرت وقلت والقافية على ما أراده:

عمد عذولي على قلبي لنا زُوللْع عمل على نفع قلبي لو حصل لو نفع وأنشدني هو من لفظه نفسه:

حبي الذي ما حوت مثلو من سنجار لو خد أحمر وخال أخضر حكى الزنجار وأنشدني له أيضاً:

حبي الذي في مديحو يعجر المخار لو لحظ تركي فديتو بابلي سحار وأنشدني له أيضاً:

جواد صبري لبعد الحب مني خار ظبي تحير الجواهر وهو من فخار وأنشدني له أيضاً:

وهبت للحب مركوبي وهو غدار ناديت يا منيني يا عالي المقدار وأنشدني له أيضاً:

حبيب عطّار لحظو في المهج جزّار صادق إذا قال هو في الوعد لا نرار

عـذل الببرقـو بـأفـاق الـتـسـلـي لَـمـغ عَفِنَ الحبايب وصالي كم لدمعي همغ

ولا ثبت لقوامو غصن في الأشجار يجب علي احتمل جور وفد يتوجار

أحفى الكواكب بحسنوحق في لاسحر وجيفس فياتيرفيؤا دي في عبر مبو حبر

وينجر دمنعي جري في غيبيتو رخار قبدا دخبرتنه لايناه البوعسي حبطً

غصب وولى دوجهو صرب في أكدار خدلك بند النوودر وجهتك فديشو دار

يعلب بحسبو ملاح الترك في المارا. قصدي رضاه انقطع عني الرح أو ،

وأنشدني له أيضاً:

سلطان حسنو قد أرسل للمهج افكار نكسُ بقدرٌ وعصايب سابر الانكار

وأنشدني له ايضاً

غنّت فأغنت عن المسموع في الأقطار وصرت في حبها لا أختشي أخطار وأنشدني له أيضاً

ترجُّلواً من على نُجُب غدت أطوار فخلت تلك المعاطف في ضيا الأكوار

وأنشدني له أيضاً

بسالفو خمل ينمو مثل حضره غار رشا وفالي على كيد العدا في غار وأنشدني له أيضاً:

جاني بشيراني مقبل واطفانار وارتجي اقبال ساعة نصر من خنار وأنصدني له أيضاً: من أمها في القيادة أصبحت أفة

فكيف يمكن تجي في القصف خوافة

[نجم الدين ابن الرفعة الشافعي]

أحمد بن محمد بن الرفعة الشيخ، الإمام، العلامة نجم الدين ابن الرفعة الشافعي.

أحمد بن مصد بن موقع المسيح من المنهب، لو عاصره المزني لعد قطره من بحره، او شيخ المذهب ونسج وحده في طرازه المذهب، لو عاصره المزني لعد قطره من بحره، او ابن سريح لما علا في الذكر صهوة ظهره، ولي حسبة مصر والوجه القبلي مده، وناب في الحكم وعزل نفسه لما عالجه من الشدة، وكان حسن الشكل بهياً، فصيح الألفاظ ذكياً، كثير الإحسان الى الطلبه، قائم في قضاء حوائجهم بالتلطف والغلبة، يجود لهم بعلمه وماله ولا يبخل عليهم بجاهه واضفا ظلاله، شرح التنبيه في خمسة عشر مجلداً، وشرح الوسيط ولم يبخل عليهم بجاهه واضفا ظلاله، شرح التنبيه في

يجرد البيض من لحظو بلا إنكار وطلب جيش عذار ودار بالبيكار[٩٧]

ودفِّت الدف أجرت ادمعي أصطار لما استمع لُبِّ قلبي من يديها طار

وحولها من خدمها والبحشم أدوار قضبان فضه قدا نقضت من الأكوار

في ورد جوري على قلبي يجور وغار وأكمد حسودي وضدي في الثرى قد غار

وبتع مسرور مفلح والدجا قد دار مختص بالحسن كم أرسلت لو دينار

واختها في رسوع المحيي وقافة

يكمله، وهما شرحان يشهدان له الرفعة في هذا الشأن. وعلو الرتبة التي سفل عن مكانها كيوان، ورأيت شيخنا شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين السبكي يكثر الثناء عليه ويصفه بمعرفة فروع المذهب واتقانها، واجرائها على قواعدها الأصلية في مكانها، ويكفيك أنه في زماننا لا يطلق اسم الفقيه إلا عليه، ولا يشيرون بذلك في الدروس إلا إليه، أخذ الفقه عن الظهير الترمنتي، والضياء جعفر ابن الشيخ عبد الرحيم القناءي وغيرهما، وسمع من محي الدين المدميري ودرس بالمغرية وحدث بشيء من تصانيفه، وله تصنيف سماه، "النفائس في هدم الكنائس" ولم يزل في اشتغال وتصنيف إلى أن عطل من كفه قلمه وفقد الناس ذلك الدر الذي يخرجه فيه.

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر رجب لفرد سنة عشر وسنع مانه وفد ندح

#### [عماد الدين بن المقدسي الصالحي]

أحمد بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد بن مفلح الشيخ الفاضل المسند عماد الدين ابن الأديب العالم شمس الدين المقدسي الصالحي الحنبلي.

يروي عن المجد القزويني وابن الزبيدي والاريلي وابن اللتي وابن المقير، وأجاز له الموفق فتح الدين بن عبد السلام وستمار ابن الفويس وحدث قبل الستين، وحج مرات، وحدث بالحجاز وحماه ودمشق الى أن ناحت به النوائح وقامت في ناديه الصوائح.

فالوقي رحمه الله تعالى منية سيعمانة في البايد و

#### [أبو العباس صصري التغلبي] ``

أحمد بن محمد ابن سالم ابن ابي المواهب الحافظ الشيخ الإمام العالم قاضي القضاة[٩٨] نجم الدين أبو العباس ابن صصوي الريعي النغلبي الدمشقي الشافعي.

حضر على الرشيد العطار سنة تسع والنجيب عبد اللطيف وسمع بدمشق من الله حد الله وابن أبي البسر وجده لأمه المسلم ابن علان، وتفقه على الشيخ تاج الدس، ودحر ديه لا الإنشاء في ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وستمائة هو وشهاب الدس حد، بن حده، وعلم ونثر، وكتب المنسوب وبهر فيه لما مهر، وكان قلمه أسرح من رجع الطرف، ومن الدين بعده لا الله في السرعة على حرف، قبل أنه كتب حمس المراديس في يوم، هذا أمر فل ال معهد من

(الدرر الكامية ١/ ٢٦٣)

قوم، شارك الناس في فنون، وكان عنده من المسائل عيون، له عبارة فصحى، وحافظ لا يقبل رد السرد نصحاً. يحفظ أربعة دروس لمدارسه ويلقيها من فمه، ويطلع في أفاقها بدور سطورها كأنما يكتبها بقلمه. ولا يكاد أحد يسبقه بسلام، ولا يسمع في العفو وبالصفح عمن يؤذيه كبير عذل أو صغير ملام. اشتهر بذلك وعرف، وسار ذكره بذاك واسمه أحمد وصرف. وله أموال ضخمة ومماليك وخدم وحشم وحشمة، وينطوي على تعبد وديانة، وعفه في الأحكام وأمانة، وكان بصيراً بالأحكام مسعوداً فيها. قل أن أتى اليه شاهد زور إلا وعرفه بديهاً وعرفه الناس بذلك. فلم يسلك معه احد هذه المسالك وكان يخدم القادمين ويزورهم، ويتردد إليه ويميرهم، وهداياه تضرب في أقطار الأرض الى أعيان الدولة ومن دونهم من أرباب الصون أو الصولة، ولذلك طالت مدته وعلى كتفه كبار المذهب والمشياخة ومحذلقوه واشراره وفراخه، وعصره ملاءن الجوانح بالأنداد والأضراب، وفي وقته من يقول لو أنصف لراه هو وعلى بابه بواب ومع ذلك فلم يتكدر عليه شرب،ولا تنفر له بمالا يشتهيه شرب، وله أصحاب وأتراب، وعشراء وخلطاء لبلاغة اخبار الناس متصدون، يواصلونه في كل يوم ولا يصدون، ويجتمع الناس عنده في بستانه اجتماعاً عاماً، ويمد لهم خوانا قد نوع فيه طعاماً يرون فضله ناما.الي غير ذلك من أنواع الحلوي والمآكل التي لامّن فيها ولا سلوي يقصده الشعراء من المواسم، ويرون ثغور جوده وهي بواسم، لا يخشون مع ذلك بوابه ولا عينه ولاحاجبه،ويعتد هوان تلك الجايزة واجبة، وكان قد اشتغل بمصر على الاصبهاني فيُّ أصول الفقه، ودوس بالعالية الصغرى، وبالأمينية ثم بالغزاليه مع قضاء العسكر ومشيخَّة الشيوخ وولى القضاء سنة اثنتين وسبع مائة وأذن لجماعة في الافتاء، وخرج له الشيخ صلاح الدين العلاءي مشيخة فأجازه عليها بجملة ولم يزل على القضاء الى أن نزل به القضاء، وقضى نحبه فأدى حق العدم وقضى وعربي رحمه الله تعالى فجأة في نصف شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبع مائة.

وكان مولده سنة خمس وخمسين وستماثة.

198

ورثاه شيخنا العلامة شهاب الدين محمود وغيره من، ولشعراء زمانه فيه أمداح كثيرة.

وكان العلامة شهاب الدين محمود قد كتب إلى الأمير علم الدين سنجر الدوادار يهنيه بفتح طرابلس ويصف جراحة أصابته بقصيدة أولها:[البسيط]

ما الحرب إلا الذي تَدْمَى به اللَّمَمُ والفيخر إلا إذا زانَ السوجيوة دمُ

حدد المسيدوف ولا تُسنسي لمه قَدمُ ولاثبات لممن لم تلق جبهشه

فكتب الجواب عن ذلك قاضى القضاة نجم الدين ابن صصري:

فجل قُدْراً وجلَّت عندي النِّعَمُ وافي كتابُك فيه الفضلُ والكرَمُ

وجاء من نحو بحر قد سما وطمي دُر المعاني في الألفاظ تنتظم وصفتَ حاليَ حتى خلَّت أنك قَدْ شاهدتها ولهيبُ الحزن تضطرمُ[٩٩] وما جرى في سبيل الله محتّسب فهُوَ الذي لم تَزَلُ تسمو له الهمَمُ شاهدت نورَ الظُّبي تُجلي به الظُّلمُ وجاءنا النصر والفتخ المبين فلو غدا السعدو ذلسيلاً بعد عسزته حُلَيُّ أجيادهم بعد العُقود دمُ قد فرِّقَ الجمع منهم عزمُ طائفةٍ لم يمشن هِممتها يمومَ المؤغمي سامُ ترك إذا ما انتضوا عزما لهم تركوا أمامهم كل جمع ولهو منهزم لما بقَتْل العدى خاضَتْ سيوفُهُم صَلَّت فقبُّلها يوم الوغي الغمُّمُ حازوا الشواب الذي راموا بمعضهم فازوا بماكسبوا منها وماغنم وكنتُ مشتغلاً في يوم كسبهُم عنه بما كشبُه عندي هو النّغمُ فكيف يُطلبُ منى الأرْمغانِ وقد شهدت لى ولهذا بسيندا خكم ألستَ انتَ الذي قد قال مبتدئاً وذاك قسول بمخمكم المحمق يُسلمنه مُ خجمته وسيوف الهند مصلته وعُدتُ والسبعي والأموالُ تُفتسهُ وكان همنك في الأرواح تكسيها وهنم غيرك فبيها النمال والشعب

ورثاه جماعة من شعراء عصره منهم العلامة شيخنا أبو الثناء أنشدنا إجازة وهي قصيدة عظماء يروى بها من يظمأ:[الكامل]

أثرى دزى داعي السنية من دعا ام أيُّ طود جبّى ترفّع في العُلا أم أيُّ نجم هُدَى هوى من بعدما ام هل درى ناعية أن الدين والساصمي فؤاد الحكم سهم فجيعة وأعاد شرح الشرع أضيع سائم لسلمه أيُّ رزيعة أضحى بسها طرقت جناباً بالفضائل أهلاً

شيخنا أبو الثناء أنشدنا إجازة وهي قص أم أي زكن اللشريعة صغصعا عصفت به ريخ البردي فشف حد رد اللكواكب على منداه طالماء ما تقنوي وسئد النعاء ما الاستعالي المعلى الم لسن وبي قاوس السكاية مسرعا الما رساه بقيضاء اقتصال مس رحي قلت النهدي حين السكون ميرة عا فششته من رث التهيفات المناها

ورَنَتُ الى نَدوع المندوال فمأتُ لمعما بل عدم قادِحُها البريدة أجمعًا عن أن تُسامَ سناً وبلَّت من سَعَم، رُتُبَ السلوكِ تَعبُداً وتورُعا بلغ العنشاء به التمقام الأرضعا فى حالبيت لكل ظام منبعاً إلا الذي منها لديه تبجمعا لا تُرتَفِي ومكارمُ لا تُسدَّغيي أضلا فوشي خلتيه ووشعا يدنيو وقيد سيكن البسماء تبرقعا إلا إلى رتُب الكمال تَطَلُعا عنذر أقنام المعنذر عننه ووشغنا تساجساً يسؤيسنُ السنيسراتِ مُسرَصَّعَسا تُملَيُّ وتُنشرُ لو تحول مسمَعًا نظيماً ونشراً حيين حازَهُما مَعَا تعنوله البيضُ القواضبُ خُضُعا مع أنها أروى واعذب مسسرعا في الحشر مَن يجزي السجودَ والرُّكُعَا بالرُغْم ذاك الكافل المتبرّعا فيه تُسِيرُ به الطريق المُهْمِعًا إلا عن النذهن السليم مُبَرُقعًا أبدى بها دُرَرَ البيان فأبدعا أن يُرْتَفَى وسيلُها ان يتبعَا[١٠٠] من أن يُمديم به الموجود مستُغا

ورَدَتْ معينَ ندّى ففاض وقد طمي ما خص ما طرقت به خلصاءه قاضي القضاة ومن حَوَى رُتّبًا سمَتْ شيخ الشيوخ العارفين ومن رقا يأتئ منه المسالكون بعارف وجرت له عينُ البقين ففجَّرَتْ حاوى العلوم فما تفرَّق في الوري بهرزت خلال كماله فسيادة وخلائق كالبروض دبعه المحيا وتبواضع أمسسى سينياه كتعيته ورئاسة ملذكان لم يعرف لها ووفورٌ حِلم ان يضيقُ عن مُذنب وكنابة يكسو الشجل جلالها و\_\_\_لاغ\_ــة لا قـــــــ الإود أن وفصاحةً في القول أتقن عِلْمُها وتبثثت في حُكمه وهضاوة وعبارة كالنيل نيل بيائها وعبادةُ في البليل يُجزيه بها " من للأيامي والبيتامي فارقوا من للجدال تضايقت طُرُق الهدى من للقضايا العُقْم أصبح وَجهها ولكمم له من قبل غُر رسائيل من كل شاردة ترفيع فدرها البدهير أبيخيل حيين جياد ببمشلبه

فأعاد وجهة الأرض منه مُجذباً يا من يقبل له البكاء ولو غدا لو سالم الدهر أمرءاً لكمالهِ لو سالم الدهر أمرءاً لكمالهِ لكنه الدهر اللذي ساوى الرّدى فلأبكينك ما حييتُ وما البكى ولألبسسنٌ عليك شوب كاية ولأبعث من الرشاء قوافياً ولأسغن عيني بعدك ان جفا ويَقِل ذاك فإنها جهد الأخ ال

كلحاً وبطن الأرضِ منه مجزعا ذوب القلوب أسى تميد الأدمغا لغدالنا في خُلْدِ مثلك مطمعًا فيه الأنامُ عَصْبَهُمُ والطَّبُعا في فَقْدِ مثلك يا خَليلي مُفْنَعا مهما تماذت مُذّتي لن يُشْرَعا محزونة تُبكي الحمامُ السُّجُعَا طيفُ الخيال جفونَها أن تُهْجَعا محزون أن يبُكيك ويتفخع

قلت: هذا القدر منها كاف وقد بقي منها خمسة وعشرون بيتاً.

#### [شهاب الدين أبو العباس ابن غانم](``

أحمد بن محمد بن سلمان بن حمايل، القاضي، الكاتب، الأديب شهاب الدين، أبو العماس ابن غانم، وهو ابن بنت الشيخ القدوة غانم.

وكان يذكر نسبه إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أملاه من فمه على الشيخ اثبر الدين أبى حيان.

سمع من ابن عبد الدايم، وقرأ على ابن مالك جمال الدين، وخرج له البرزالي مشبخة منهم ابن أبي اليسر، وأيوب الحمامي والزين خالد وعبد الله ابن يحيى البانياسي ومحمد الله النشي ويحيى ابن التاصح، وعرض على الشيخ جمال الدين ابل مالك كتابه (العمدة) وبعده من هذا الدين بن الظهير، وفارق أباه وهو صغير منه حدال سساوه ونزل على الأمير حسين بن خفاجة، وأقام عنده مدة يصلي به ويتكنم في شيء من العنوم، وكان الوقت قريب العهد بخراب بغداد وتشنت أهل بغداد في البلاد عمل به أنه الله المستعصم المستعد ببغداد واشتهر ذلك عنه واتصل خبره بالظاهر ببوس فلم برل في احتهاد الى أن أقدمه عليه عنه أهمه من أمره، فلما مثل بين يديه قال له إلى من أنت فوقق ذلك الوقت المصنحة

(الدرو الكامنة ١/ ٢٦٥)

وقال: ابن شمس الدين ابن غانم فطلب والده من دمشق الى القاهرة وحضرا بين يدي الظاهر فاعترف والده به، فقال له:خذه،فأخذه وتوجه به إلى دمشق، وكان قد كتب الإنشاء بدمشق وبمصر وبصفد وبغزة وبقلعة الروم ثم توجه الى اليمن وخرج منه هارباً وقاسى شدائد من العربان وتخطفهم له حتى وصل الى مكة، وكأن سبب خروجه إلى اليمن أنه كان يكتب الدرج بين يدي الصاحب شمس الدين غربال فاتفق أن هرب مملوك للأمير شهاب الدين قرطاي نائب طرابلس، فكتب بسببه الى الصاحب فوقع عليه فظفر به وجهزه إلى مخدومه، وقال لشهاب الدين: أكتب على يده كتاباً إلى مخدومه واشفع فيه فكتب شهاب الدين الكتاب وتأنق فيه وجاء من جملة ذلك: وإذا خشن المقر حسن المفر وتوهم شهاب الدين أن ذلك يعجب الصاحب. فلما وقف عليهاأنكرها دون ما في الكتاب وقال: يا شهاب الدين غير هذه فإنها وحشة فطار عقل شهاب الدين وضرب بالدواة الأرض. وقال: ما أنا ملزوم بالعلف القلف، وخرج من عنده وتوجه إلى الحجاز ودخل من مكة إلى اليمن، وتلقاه الملك المؤيد وأحسن إليه إحساناً زايداً وجعله كاتب سره فلم يطب له المقام وهرب بعد خمسة أو ستة أشهر وقلما خرج من مدينة إلا وهو متخف، وكان كاتباً مترسلاً،عارفاً بمقاصد الكتابة مترسلاً، يستحضر من اللغة جانباً وافراً، ويبدي في المنادمة وجهاً بالمحاسن سافراً، ويورد من كلام المعرِّي قطعة كبيرة قد حفظها غائباً، ويرمى منها سهماً في البلاغة[١٠١] صائباً خصوصاً من اللزوميات، وماله من العطات والزهديات، وإذا تكلم يفهق وتنطع في كلامه ويمنطق، وياتي في ترسله بالغريب والحواشي العجيب، وإذا فكر بشيء فكرو غاص في المعاني وتذكره ووضع شعر دقنه في فيه وقرظه،وقال الشعر وقرضه، ويحوم بكلامه على المعنى المقصود زماناً،وما يكسوه مع ذلك بياناً، وكان متع الكلام برياً من النقص والملام، لا يعبأ بملبس ولا مأكل ولا ينكلف لشيء سوى أنه يعقلها ويتوكل، يلبس الجمجم القطن الصوفي والمقدره الصوف، والطول المقفص المعروف بأهل اسكندرية الموصوف، وخاتمه كان سوارا. وقصه يعمل منه شوادا، وكان يتحدث بالتركي والعجمي والكردي، وإذا سافر خلع حلة الكتاب ولبس حلة البدوي أو الجندي مع تنذير وتنديب، وتطاريب وتطريب، وكان قد أحبه صاحب حماه المنصور، وجعل ظله ممدوداً غير مقصور، حضر يوماً سماطه وكان أكثره مرقاً وقد أضرم منه الجوع حرقاً، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: نويت رفع الحديث واستباحة الصلاة الله أكبر، وكان المظفر ابن المنصور يكره ابن غانم فاغتنم الوقيعة فيه وقال لأبيه: اسمع ما يقول ابن غانم يعيب طعامك ويشبهه بالما فعاتبه المنصور على ذلك.

فقال: هذا ما قصدته ولكن البسملة في كل أمر مستحبه والحدث الذي نويت رفعه حدث الجوع

واستباحة الصلاة في الأكل.

فقال: فما معنى الله أكبر.

قال: على كل ثقيل فاستحسن المنصور منه ذلك وخلع عليه، وخرج مرة مع المنصور إلى شجريات المعرة وقد ضربت الخيام وامتلأ الفضا وما رأى الدخول الى الخربشت فصعد إلى شجرة ليتحلا والمنصور يراه فأرسل اليه شخصاً ليرى ما يفعل فلما صار تحت الشجرة وقد تهيأ لقضاء شغله فقال له: أطعمني من هذه التينة فلما اطلع المنصور على القضية خر مغشياً من الضحك.

وكان ليلة في سماع فرقصوا ثم جلسوا فقام من بينهم شخص وطال الحال في استماعه وزاد الأمر فظل شهاب الدين مطرقاً ساكنا، فقال له شخص آخر ما بك مطرقاً كأنما يوحى اليك، فقال: نعم (قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ﴾ واجتمع ليلة عند القاضي كريم الدين الكبير في موضع بعلاء الدين ابن عبد الظاهر يتحدث معه فجاء إليه شخص وقال له: معاوية الخادم يريد الاجتماع بك، فقال: والك من يفارق عليا ويروح إلى معاوية.

وكتب إلى قاضي القضاة جمال الدين ابن واصل وقد أمعده بحماه في مكتب عاقداً وفيه السيف على بن مغيزل:[مجزوء البسيط]

مولاي قاضي القضاة يا من

إلىك اشكو قسريسن سوو

وكتب الى قاضي قلعة الروم وقد جاءه ولد سماه أنساً واسم أبيه مبارك.

تهن يا مباركاً، بالولد المبارك.

بمن سموه أنساً لأنه ابن مالك

ومن نظمه:[البسيط]

تعجب الناس للبطيخ حين أتى وكيف لا يقطع الاعمار مقدمه

ومنه [الخفيف]

ما اعتكاف الفقيه أخذاً باخرٍ هو شهر تُغل فيه الشياطيس

له عملى العبد ألف منه

أغمذه فالسبيف سيف منسة

بتحيين حشان ويدو في تنظاعتون ولييس إنوكال إلا تالسبك كيسن

سل سخنگیم قیصی به میساند. ولاشینانی آب به شد با در ایر

ومنه:[مجزوء البسيط]

طروفُدكَ هدذا بسه فستسورُ قد كننتُ لسمولاه فسي أمسانٍ

ومنه:[الكامل]

يا نازحاً عنى بغير بعاد أنت الذي أفردتنى منى فلي شهرت بحبّك مقلتي فحلالها ورضيت ما ترضى فلو أقصَيْتَني أنت العزيز علي إن أشكو لك وأنشدني من لفظه لنفسه: [السريع]

والله ما أدعو عملى هاجري حتى يسرى مقدار ما قد جسرى وأنشدني له أيضاً:[المجتث]

رستهي مستقده المستورد سائد شهدا مسن ديساض كسائسزُ خسر ذهسراً وعسنسهسا

وأنشدني له أيضاً:[الخفيف]

بأبي صائعُ مليعُ التشنّي أمسك الكَلْبَقَيْنِ يا صاحِ فأعجب،

ومن شعره:[الخفيف]

أسها اللائمي لأكلي تُحروشاً لا تلمنني على الكروش فحبي

. قلت: أخذ هذا من قول النصير الحمَّامي:[السريع]

رأيت شدخصاً آكسالاً كِسرْشسةً وقيال منا زليق منحسباً بنهسما

ومن شعره في مقصوص الشعر:[البسيط]

أضحى لتقلبني به فتتونً لله منا تنفيعيلُ التعنيدونُ

لولاك ما علق الهوى بفؤادي[١٠٢] بِكَ شَاعُلُ عن مقصدي ومُرادي فيك السهادُ فلا وَجَدْتُ رقادي أيامَ عمري ما قبط عث ودادي الوجد الذي أهديتَ ه لفوادي

إلا بسأن يُسمحن بسائسعِسشوق مسنده ومسا قَسلتَسمُ فسي حسفي

بقدوام يُسزري بسخُسوطِ السَّبَسانِ لُسَخُسزالِ بسكسفُّه كَسلْسَبَستَسانِ

أتقنوها في غياسة الانقان وطني سن علائم الاسمان

وعسنده ذَوْقُ وفسيسه فسطسن قسلتُ من الإيسمانِ حبُّ السوّطَسنُ

فقلت قاطعها للخشن صواغ

قالوا ذوائبة مقصوصة حسدا

فكيف أسلو وكأ الشعر أصداغ

صُدغان كان فؤادي هائماً بهما

وكان القاضي فخر الدين ناظر الجيوش يؤثر قربه ويحب كلامه، فاستخدمه في مصر في جمله كتاب الإنشاء، فأقام هناك. ولما توفي فخر الدين خرج ابن غانم وحضر إليه مع القاضي محيى الدين ابن فضل الله سنة اثنتين وثلاثين وسبع مائة ولم يزل بدمشق في جملة كتاب الإنشاء الى أن سكنت منه تلك الشقاشق، وقرطست تلك السهام الرواشق.

توفي رحمه الله تعالى سنة سبع وثلاتين وسبع مانة.

وكان أكبر من أخيه الشيخ علاء الدين بأشهر وكذلك توفي بعده بأشهر وكان دائماً يقول:زاحمني أخي في كل شيء حتى في لبن أمي، واختلط شهاب الدين قبل وفاته بسنتين وكان فيه تسبع من التشيع.

#### [جمال الدين بن محمد الظاهري]

أحمد بن محمد ابن عبد الله الحافظ القدوة الزاهد جمال الدين أبو العباس ابن الشبخ القدوة محمد الظاهري الحلبي مولى الظاهر صاحب حلب.

سمع سنة إحدى وثلاثين وبعدها من الفخر الأربلي وابن اللتي وابن يعيش والموفق وابن رواحة وابن خليل وابن قميزه وخلق بحلب وكريمه والضياء وابن مسلمة وخلق سمشق، وصفية القرشية وجماعة بحماه، وعبد الخالق ابن انجب النستبري بماردين وعبد الرزاق للحمد ابن أبي الوفا، وإبراهيم بن الحسن الزيات وأحمد بن سلامة النحار بحران وسمع من شعيب الزعفران وابن الجميزي، والمرسي وجماعة بمكة ويوسف الساوي وأحمد من لحسب بمصر، وهبة الله بن زوين الاسكندري، وسمع بحمص وبعليك والقدس وعبر ذلك، مس بهذا الشأن أثم عناية وتعب وحصل وكتب مالا يوصف، وكانت له إحراب هدال الحسين القطيعي وزكريا [197] العلبي وابن روبة وأبي حفص السهر، المدرب ما الزبيدي وإسماعيل ابن فاتكين والأنجب الحمامي وطنقتهم، من المدرب المدرب أبي الزبيدي وإسماعيل ابن فاتكين والأنجب الحمامي وطنقتهم، من المدرب المدرب في أربعين بلدأ وانتقى على شيوخ مصر والشاء وحرح الأصحاب من كلميد أم ما ما المبرزد والكندي ثم الأصحاب ابن البن وابن الزبيدي على أبه حرح المليدة ودرباده الشمع شعر وكان في حسن التخريج عجباً، وفي حودة الإنتحاب اله الإيال القرف أبه مربقاً، سمع عبي ونوع الأواك، وأثنى عليه في هذا الهن حدى الحدة الشاعدة ورود الأواك، وتفقه الأبي حنيفة، وحوى كل صفة في الحد، مسفة

قال الشيخ شمس الدين الذهبي: وبه افتتحت السماع في الديار المصرية وبه اختتمت، وعنده نزلت، وعلى أجزائه اتكلت، وسمع منه علم الدين البرزالي أكثر من مائة جزء، وقرأ هو القرآن على الشيخ أبي عبد الله الفاسي بحلب، ولم يزل بالديار المصرية على حاله إلى أن على تأصيله وتفريعه.

وتوني رحمة الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وستمانة. ومولده سنة ست وعشرين وستمائة وكانت وفاته بزاويته الجمالية في المقسى (١) بمصر.

#### [شهاب الدين أبو العباس المرداوي الصالحي] (٢)

أحمد بن محمد ابن جبارة بن عبد المولى المرداوي الصالحي الحنبلي الإمام المفتي العلامة المقرىء النحوي شهاب الدين أبو العباس.

سمع على ابن عبد الدائم وطبقته وقرأ القرآآت على النبيه الراشدي وأخذ عنه النحو وربما حضر دروس الشيخ بهاء الدين ابن النحاس وأجاد في النحو والقراآت وسكن حلب مدة وارتحل منها وأقام بالقدس إلى أن مات به، وسمع السيرة حضوراً في الرابعة من خطيب مردا، وسمع من الكرماني وابن أبي عمر وأخذ الأصول عن العراقي وجاور بمكة وكان ذا زهد وقناعة، وبلاغة ونصاعة، واشتهر بالقراآت وهاجر الناس إليه. وقع الإختيار من الطلبة عليه، وشرح الشاطبية شرحاً مطولاً والرائية ونونية السخاوي في التجويد وله تعاليق، وعنده من الفضائل جمل وتفاريق إلا إنه كان يتجازف، ويتنقل بعد سعادة علمه لأجل ذاك ويتحارف.

قال الشبخ شمس الدين الذهبي: في شرحه للشاطبية احتمالات واهية قرأت بخطه يقول في قول الشاطبي: [الطويل]

وفي الهمز أنحاء وعند نُحاتِه . يُنضي مسناه كلما اسود أليلا يحتمل خمس مائة ألف وجه وثمانين ألف وجه .

قال: وسمعت منه ولم يزل على حاله إلى أن كسر ابن جبارة، وبطلت منه تلك الأمور والإشارة.

المحال ما ما شهار و عشرين وسنعمانة م

كذا رسم الكلمة.

(الدرر الكامة: ١/ ٢٥٩).

ومولده سنة تسع وأربعين وستمائة تقريباً.

## [شمس الدين أبو بكر بن العجمي] (١)

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسن الشيخ الجليل المسند شمس الدين أبو بكر بن العجمي الحلبي الشافعي.

سمع من جده لأمه وأبي القاسم بن رواحة وابن خليل وحضر الموفق ابن يعيش وروى عنه المقاتلي وابن الواني وابن الفخر والمزي والذهبي، كان فيه غفلة، ولعقله عنه جفله، إلا أنه ليس بقادح فيه، ولا مبطل لنا يسنده ويرويه، وقاس من هولاكو عذاباً شديداً، وأخذ منه أموالاً كان أمره بها عنيداً، ولم يزل على حاله إلى أن فرغ أجله، وأرهقه من الموت عجله.

وتوفي بحلب رحمه الله تعالى سنة أربع عشرة وسنع ماب

ومولده سنة سبع وثلاثين وستمائة.

#### [ابن الحلبي نقيب الأشراف]

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن محمد الإمام الحافظ الشريف عر الدين أبو القاسم ابن الإمام أبو عبد الله العلوي الحسيني المصري.

ويعرف بابن الحلبي نقيب الأشراف بمصر.

سمع من فخر القضاة ابن الحباب وسمع من الزكي المنذري فأكثر ومن الرشيد العطار وعبد الغني ابن بنين والكمال الضرير وطبقتهم وأجاز له ابن رواح وابن الجميزي والسبط [1٠٤] وصالح المدلجي وخلق كثير وطلب الحديث على الوجه، وكان ذافهم وحفظ، وإنقان وتخريج، وكشف للمعضلات وتفريج، وله ذيل على وفيات المنذري إلى سنة أربع وسنس ولم يزل على حاله إلى أن سكن ذاك العمل وبطل منه العمل.

ومولده سنة ست وثلاثين وستمائة.

أأفو معتدا الدادر

أحمد بن محمد بن عبد الكريم ان عطاء الله الشبخ العارف تاج الدين أنو الفصل المرسك، إلى

(الدرر الكامة 1/ ۲۷۱) (الدرر الكامة 1/ ۲۷۳)

كان رجلاً صالحاً له ذوق، وفي كلامه ترويح للنفس وسوق إلى الشوق، يتكلم على كرسي في الجوامع، ويقيد نفوس المارقين بأغلال وجوامع، وله إلمام بأثار السلف الصالح، وكلام الصوفية إذا هب نسيمه العاطر الفائح شوق كثيراً من القلوب، ومحا بالدموع غزيراً من الذنوب، وله مشاركة في الفضائل، وعليه للصلاح سيماء ودلائل، وهو تلميذ الشيخ أبي العباس المرسي صاحب الشاذلي، وكان من كبار القائمين على الشيخ تقي الدين ابن تيميه، وله جلالة في النفوس بنفسه القوية، ولم يزل على حاله إلى أن ركدت تلك العبارة، وانكدرت نجوم تلك الإشارة.

وتوفي رحمة الله تعالى بالقاهرة في المنصورية في حادي عشر جمادي الآخرة سنة تسع وسع مائة.

ومن شعره: [الوافر]

أسرادي مسندك نسسيمانُ المُسرادِ وإن تسدع السوجسودَ فسلا تسراه السي كسم غيفيلية عسنسي وإنسي ووُدِي فسيد لله سواي فسترتسجيه فوضفُ العَنجزِ عمَّ الكونَ طُرًا فوضفُ العَنجزِ عمَّ الكونَ طُرًا أنسي داري وفي مُلكي وفُلكي وفُلكي ووصفُك فالزمنية وكن ذليلا ووصفُك فالزمنية وكن ذليلا وكن عبداً لنا والعبد يَرضَى وكن هازل.

إذا رُمت السبيل إلى الرشاد وتصبح مالكاً حبل اعتمادي على جفظ الرعاية والوداد ويوم السبب يشهد بانفراد غيداً يشجيك من حُرَبِ شِداد فم ففق قر بمفقة قر يضادي وأظهرت المعظاهر من مرادي تسوجه للسوى وجه اعتماد ومن وجه الرجاء عن العباد ترى منى الممنى طوع المقباد بما تمقضى المعوالى من مُراد

#### [سيف الدين السامري]

أحمد بن محمد بن علي بن جعفر الصدر الأديب الرئيس سيف الدين السامري نسبه إلى سر من رأى (ا) نزيل دمشق.

صادره الصاحب بهاء الدين ابن حني وأخذ منه نحواً من ثلاثين ألف دينار لما قدم أخوه نور الدولة السامري من اليمن، ونكب في دولة المنصور وطلب الشجاعي إلى مصر وأخذ منه قرية خرز ما وغيرها وتمام مائتي ألف درهم، وكان يسكن دار المليحة التي وقفها رباطاً ومسجداً ووقف عليها باقى أملاكه.

وروى عنه الدمياطي في معجمه وذكر أنه يعرف بالمقري. وكان قد سافر مرة مع وجيه الدين ابن سويد إلى الموصل فحضر المكاسه وعفوا عن جمال الوجيه ومكسوا جمال السامري وأحجفوا به فقال: [الطويل]

صحبتُ وجيهَ الدين في الدهر مرةً فوزُ بنني عن كملٌ حقَّ وباطلِ

ليحمل أثقالي ويخفر أجمالي وعن فرسي والبغلِ والحملِ الخالي

فبلغ ذلك صاحب الموصل فأطلق القفل بمجموعه وقال يشكر الأمير سيف الدين طوغان وأسندمر والي البر بدمشق ويشكو نائبهما الشجاع همام والعلم سنجز: [الكامل]

فسيسهسا سسوى الأوزار والأنساء شجنى بأجمعها إلى هماء[١٠٥] في حفظ ما وُلْبِه كالسُّرَعاء أسدُ يسمسول سسسه وسحدمي في طلبيمه عالأمنة الأمراء، اسسمُ السوزارة لسلامسيس ومسائسة وجنسايسةِ التستسلى وكسلُ جنسايسةِ سيمان قد وَليها فكلُ مِشهما وإذا غرا خَطْبٌ فكلُ منهما ويسات كلُ منهما عالمة عدا فمسى أدى الدنها بغير سناحر ومن شعره: [السريع]

اعتباد التابط الهادات و الاستان الدائم المستدان الأستعباط الدائم المستعبد الأستعباط الدائم المستدان المستدان ال

وس سود. دسوچ. مسن سُسر مسن راء ومسن أخسلها وأني شسسيء أنسسا حسستسس إدا يسا رب مسالسي غييسز سبب الساري

والتي عرفت أحد أسيام اه في العراق

ولما طلبه الشجاعي إلى مصر اعتقله وقام له بما طلب منه وطلب الإفراج عنه وثقلوا عليه. فقال: والله ما أفرج عنه حتى يمدحني بقصيدة فإن هذا هجاء، فلما مدحه أفرج عنه.

وكان الشيخ سيف الدين ظريفاً مزاحاً، كثير التغرب نزاحاً، وهو من سروات بغداد ومحاضرته يغني النديم بها عن حانة النباذ.قدم إلى الشام بأمواله، وحظي عند الناصر بأقواله، ولما نظم تلك الأرجوزة السامرية التي أولها: [الرجز]

يا سائق العيس إلى الشآم مُددِّرِعاً مطارفَ السظسلام

حط فيها على مباشري حلب وأغرى الناصر بمصادرتهم، وقد اشتهر أمرها، وأسكر الأسماع خمرها، ولم يزل بدمشق على حاله إلى أن رمي لسنه بالبكم، وقاده رسنه إلى ما قضاه الموت عليه وحكم.

ـ يرفي رحمه الله تعالى سنة ست وتسعين وستمائة وهو في عشر الثمانين ودفن في داره.

#### [عز الدين المصري] (١)

أحمد بن محمد ابن على بن يوسف بن ميسر الصاحب عز الدين المصري.

ولي النظر على النظار بمصرو الشام وغيرهما وتولى نظر الأوقاف بدمشق، ولم يزل في سؤدده وتعاظمه وتمرده، إلى أن تعس العيش على ابن ميسر، وقل جمعه وكسر.

ر در حدة لله تعالى في اول شهر وجب سنة للت عشرةً وسبع مائة.

ومولده حادي عشري شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وستمائة.

تولى نظر الدواوين بمصر ونظر الإسكندرية ونظر دمشق ونظر طرابلس ونظر الأوقاف بدمشق والحسبة ومات وهو في نظر الأوقاف وكان محبّة لأهل الخير.

#### [أبو بكر الكردي الدشيتي]

أحمد بن محمد بن أبي القاسم بن بدران الشيخ الفاضل شهاب الدين أبو بكر الكردي الدشيتي - بالدال المهملة والشين المعجمة الساكنة وبعدها ياء ثالثة الحروف- الحنبلي المؤدب.

حضر في الثانية على جعفر الهمداني وسمع من ابن رواحة وابن يعيش وابن خليل

(الدرر الكامنة: ١/ ٢٨٧).

والنفيس ابن رواحة وصفية القرشية وابن الصلاح والضيا وتفرد وروى الكثير، حدث بمصر بمسند الطيالسي ورتب مسمعا بالدار الأشرفية ومعلماً بمكتب الطواشي ظهير الدين، وأكثر الطلبة عنه وخرج له علم الدين البرزالي مشيخة، وكان في الرواية يتعزز، ويتحلى بالطلب ويتمزز، ويطلب نسخ عدة أجزاء لنفسه من السامع، ويرى أن ذلك له كالقامع، ولم يزل إلى أن انقلبت دست الدشيتى، وحار فيما نزل به الطبيب والمفتى.

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث عشرة وسبع مائة.

ومولده بحلب سنة أربع وثلاثين وستمائة.

#### [ابن شمس الدين الأنصاري] (١)

أحمد بن محمد ابن قرصه شهاب الدين ابن شمس الدين الأنصاري.

وهو من بيت مشهور بالصعيد منهم جماعة فضلاء روساء تفرد هذا شهاب الدين من بينهم بنظم القرقيات وجودها، وأجراها على قواعد العذوبة وعودها، يأتي بها كأنها باكورة زهر [١٠٦] أو كأس زلال حلي على الظمآن من نهره خفيفة على القلب لذيذة على السمع لما لهي في العقل من السلب.

ونظم الشعر جيداً، ودخل به في جملة الشعراء ولم يكن متحيداً وذاق الناس منه كزوس العلاقم، وجرعهم من هجوه سموم الأراقم، جاب الأقطار، وجلب الأوطار، ودخل الأمصر واجتدى بالمدح والهجو أفات طلبه أم صار، وكان شيخاً كاد الدهر يحنى صعدت، ويري العيون هزته ورعدته.

وكتب إلى أشعاراً، علت عندي أسعاراً. منها: [الكامل]

مالي أرى الشعراء تكسب عاراً مدحوا الاخشاء اللشام فضيعوا فلذاك طفت بساب كل مهذب وجلعت في حلب الشمال إقامتي ولكم دعا مدحي نوال معظم حتى وجدت لها إماماً عالماً

المحاص المحاص المحاص المحاص الورارا المحاص الأسعار ليما الأخصوا الأسعاد وحملت شعرى في الكرر ميره يسا حسس دا السماد دا السماد وحما الماست عموا عمد و سيسحب الماساف عموا عمد و المستمال أو الأشاعات المسافية المستمال أو الأشاعات المستمال المستمال

(الدرر الكامنة ١/ ٣٩٣)

ولكنت مممن جانب الأسفارا معسروفها يستغبث الأحرارا عُوناً وَلَدُنَ مَدائدها أبكارا ما يحملا الأسماع والأبصارا يببغي ندوالأ والسيسسار يسسارا وأعاد ليل الآملين نهارا وحنديثها بيين البوري قيد سيارا أميست نبجوم سيمائيها أقسمارا كسم معصم أضحى ينزين سوارا مُلْكاً وخوف جحف الأجرارا يكسي الطروس ظلامه أنوارا وتبطول حبيث تبرى البرمناخ قبصبارا تجرى الصمواعق والحيا المدرارا سيديثه لا تُستعبُ الأفكارا كرماً وإن رام الخمميس معارا مبلأ الكتاب أسنة وشفارا رَوْضِاً ومن ألف اظه أزهارا إن رام دمراً أو أعرز ذمرارا تعنسى فعررا أو تعفط فعادا برقا ومسن إحسسانيه أمسطارا زهار أن تستسقدم الأشسمارا هامني قنطار طبيق الأقبطارا

لولا صلاحُ الدين لم أزَ جلُّماً أسدى المكارم من أكف لم يزل وصنائعاً غُرًا أفدُنَ منائحاً ف حدث في أجماله وجماله مولِّي غَدَتْ يُصناه يصناً لامريء حلَّى الـزمـانُ وكـان قِـدْمـاً عـاطـلاً وحوى معالى فى دمشق قديمة بلغت به رُتُباً فرعنَ محلةً زانت فضائله بدائع نظمها ومنظفّ رالأقسلام كسم أردى بسهسا عجبأ لها تجري بأسود فاحم تمضى بحيث ترى السيوف كليلة تجري بواجدها ثلاث سحائب وتُحدُّه بالفضل حين تُحدُّه إن رام نسائسك السعيقياة أمَسدُها ملأ الكتاب تهدداً فكالما تجنى النواظرُ من محاسن حظّه خبطُ رضاح السخيطُ مين خُسدًاميه وبلاغبة تنضبحني بنأدنسي فبقبرة ويسشيدم رُوَّادُ السندي من بسشره بشر يبشر بالجميل وعادة الأ ونددى بمعمة ولا يسخمش كمانمه

هامي قطار: المطر الشديد المتتابع.

يستصغر الأمر العظيم إذا عرا ويردُ غَرْبُ الحادثاتِ مقللاً كم ذلَلت صعباً وردَّت ذاهباً ولقد عرفتُ الناسَ من أقطارهم يا من عرفتُ بجوده وجه الغنى أغَنَيْتَني بمواهبٍ موصُولةِ لا زلتَ في عز يدومُ ونعمه

فكتبت أنا الجواب عن ذلك ارتجالا: [الكامل] يا شاعرا ملا البطروس نهاراً لم تُهْدِلي نظماً بديعاً إنما في كبلُ سبطر بنرجُ شعد، ثابتِ لا أرتضى بالروض تشبيها له قللدتاني مانيه قلادة مائية يُحنى النديم به فإن قوافياً وترى اللبيب إذا تعاطى فهمه فكسأن ذاك البطرس وجنة أغييد فاعذر شهاب الدين من تقصيره أنا لا أطيق جنواب من أشعاره وإذا جرى في حلبة قضرت عن إن السغيديس وإن تسعياظهم قياصيرً وكذاك فبالنبظيم المسزليزل ركشه فحند المقبليل إجازة وإحازة واعتبذ أبك ليم تبرر فيي حبلني فلأست تعلم أسبى ليم أرصها

بعزيمة تستسهلُ الأوغارا ""

بسعادة تستخدم الأفدارا
وحَمَتْ أذَلُ وذلَّلَتْ جبتارا
سبحانُ من خلق البورى أطوارا
حقاً وكنتُ جهلتُه إنكارا
لم يُبق لي عند الحوادث نارا
ترقى على شم الجبال وقارا

وأسال فيه من البدجي أنهاراً[١٠٧] أهدديستَ ليي فَسلَكُ أراه مُدارا تسبيدوا مسعيانسييه بنيه أقتمسارا إن السزواهسر تُسفُسطُ الأزهسارا تسبتوقف الأسماع والأسصارا فليله تُلذيس للمنشام حائبه عُلقارا لسبم يسدكسو الأوطبان والأوطبار والبسيطير فيبيه قيد أسيال عيدر أضبحني يبليقيق عبيدك الأعبدرا تسنسهل حبيسن تسرونسها أمسطار غاياته بالاشه أغيد عسن أن يسقده مسلح ساك سأخب لا بستكمر مسع التحميال في وأعبدو فيمشئنك من أفائل مان أحيداً وأبيك حيثيات بمسيداً بيا ئے آن درہے۔

إسلاً يسكسون خُسمُسولُسهسن بسهسادا

كم أشهر و كمم أغرب دُهُ في مَاذح كريم أفصدُهُ وبَدِيانُ الصَّرع يصيبُدُهُ ما قدرها مشة لو إني سُفْتها وكتب إلي قصيدة قطر الميزاب أولها: كم سيفُ السُفْسِمِ أُجرُدُهُ كم السُفْسِمِ أُجرُدُهُ كم أنسظِم عِسفَد جَسواهِمرِهِ كم أجمع عِسفَد جَسواهِمرِهِ كم أجمع مِن معنى حَسَنِ

وقد سقتها بمجموعها في كتاب «ألحان الساجع»·

ولم يزل على حاله إلى أن أتى مرة من مصر ونزل بالبعد بل ظاهر مدينة دمشق في بيت التحفة جدرانه، وتأنس به جردانه فنزل به ذباب السيف، وعمل من دمه وليمة لذباب الصيف، وأصبح ورأسه قد بان عن جسده وطاح، ودقيق ابن قرصة تذروه الرياح، وكان مسكيناً تجلب أفاريق الندى، ويجتلب ببلاغته أهل زمان لا يجدون على نار المكارم هدى، إلا من كان يرتاح للامتياز في عدة الإمبتاح، أو تهزه نغمة العافين أو مدام المداح، وقليل ما هم وقد بعد حماهم وكان المسكين يرمق عيشه على برض، ويمسي كالفارة في قرض الأعراض بالقرض.

وكانت قتلته يوم الجمعة رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة .

وأنشدني من لفظه لنفسه بدر الدين حسن بن على الغزي: [الكامل]

للمعوت ميتة شر كلب تا بيح طَلَعَتُ عليه طلوع سَعْدِ الذابح عَقر النطيحة عَفْرَ ناقة صَالحِ كَفَتُ المَوْوَنَة كَفُ كُلِّ جرائحي ماتَ ابنُ قرصةَ بعدَ طولِ تعرُض مازالَ يَشْحَدُ مُدْيَةَ الهَجُو الذي حسى فرى وَدَجَيْه عبدٌ صالحٌ فليحيى قاتِلُه وَلا شَلْت يَدُ وقلت أنا فيه: [المتقارب]

من السرزق لو كان دُونَ السَّطَ فيف وراع السدنسيُ يَسهُمجُو السَّسُويسف وشَسهُسوَتُسه عَسَضَةٌ فسى رَغسِسف ربعت الله عيد والمعقارب)

فع السه جو والحقيظ بسما نسلته .

في السه رص ابين قيرضة عَمَّ الوَرَى

ومياتَ ابينُ قَدِرْضة مِين جُوعِمه

[فتح الدين البققي] (١)

أحمد بن محمد: فتح الدين ابن البقَقَى بباء موحدة وقافين مفتوحات.

(الدرر الكامنة: ١/ ٣٠٨).

كان مقمماً بالديار المصرية يبحث ويناظر، ويذاكر بالفوائد المنتقاة ويحاضر، قال ما ناظر أحداً إلا قطعه. وأتى به إلى مضيق التسليم ودفعه، إلا أنه مع ذكائه وحرصه في البحث وإعيائه كان يبدو منه من الإستخفاف ما لا يليق، ويظهر منه في الظاهر مالا يجسر أن يكون في السر من الجابليق، حتى ظهر أنه زنديق وتبين أنه مرتد عن الإسلام عن تحقيق، لأنه كان يستخف بالشرع الذي شهدت العقول بحسن وصفه، ويستهتر بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم يزل في جنونه، ودوران منجنونهِ إلى أن أطاح سيف الشرع رأسه، وأطفأ ريح القتل نبراسه، وأصبح الفتح قبحاً وأورده الذب عن الدين القيم ذبحاً.

ضرب القاضي المالكي عنقه بين القصرين المنذ حدى وسبع ساء في المدالكي عند الله ما الم وطيف برأسه وكان قد تكهل.

ولما ضرب رأسه بالسيف لم يمض السيف قطع رقبته فتمم حز رقبته بالسكين، وأخبرني جماعة بالقاهرة عن ابن المحفِّدار أنه قال له يوماً: كأني لك وقد ضربت رقبتك بين القصرين وقد بقى رأسك معلقاً بجلدة، فكان الأمر كما قال ومن شعره: [الطويل]

ولابدً أن ألقي به الله مُعلنا أقول وقبلبي خالياً فتمكننا

وصادف قبلباً خالباً فتمكنا

لقد خششت كلمناطبات الشيلاف كبمنا ينشنفني وغناينشها النخبراف لسغياة أو جسنون أو لسسات

يستلاسية تنعمتك والمؤسر الأزفيم وعملني فنتأ غميموسهما سالاشتهم

ومنه وقد جلس عند بعض الاطباء ساعة فلم يطعمه شيئاً فلما قام قال: [العلويل] حمايا العدي ما داك عبدي من اللحن

جُسِلْتُ على حُبِّى لها وألِفْتُه ولم يخلُ من قلبي هَوَاها بِقَدْرِ ما

قلت يشير إلى قول القائل: [الطويل] أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى

ومنه: [الوافر]

لنعني البله التحشيش وأكبليها كما يُصبى كذا تُضنى وتُشفى وأصفر دائيها والداء جلم ومنه: [الكامل]

يا من يُخادعني بأسهم مكره اعتدلسي زردأ تنضايس نستجه

لا تحسبوا أن الحكيم للخله

مُرضِنا برؤياه حَمَانا من الأكل

وليكنفه لسمنا تسيسفن أنسنا ومنه: السبط]

من الذي حازَ عِلْماً ليس عِندُهُمُ لمشلهم عندنا قدر ولالهم تَقُودُهُم حيشما شِئْنا وَهُمْ نَعَمُ عنهم لأنهم وجدائهم غدة وفيهم المتعبان الجهل والخشم

أين المراتبُ في الدنيا ورفْعَتُها لا شبك أن لبنا قسدراً رأوه وميا هم الوحوشُ ونحن الإنْسُ حِكْمَتُنا وليس شيء سوى الإهمال يقطَعُنا لنا المريحانِ من عِلْم ومن عَدَم

قلت: كأنه نظم هذه الأبيات لما سمع أبيات الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وهي مما أنشدنيه الحافظ أبو الفتح قال أنشدني لنفسه: [البسيط]

أهلُ المَراتِب في الدنيا ورِفْعَتِها فمالهم من توقى ضُرِّنا نَظَرٌ قد أنزلونا لأنا غَيرُ جنسهم فليتنالو قدرنا أن تُعَرِّفَهُمْ لهم مُريحانِ من جَاهٍ وفضل غِنِّي ومن شعر ابن البققي: [مجزوء الرجر] السكسش لسلسج حرز غدا فانسظره يسبكسي حسدا

أهبلُ النفضائل مَرْذُولون بينهم ولا لَسَهُمْ في تبرقيي قَندُرنا هِمَمُمُ منازلَ الوحش في الإهمال عندَهُمُ معدارهم عندنا أولى درؤه أسم وعندنا المستعبان الجلم والغذم

مسمسانسداً فسى السقِدم فــــى كـــــلّ شــــهــــر بـــــدم

إن راع تسفسلسلاً عن السحق إ ما كانَ مُسنسوباً إلى البَاقُ

سيخلص من قبضة النمالكس فسريسيسا ولسكسن إلسى مسالسك

وما أحسن قول الحكيم شمس الدين محمد ابن ذانيال: [السريع] لا تسلم السبقي في فعليه • لسو هدذب السنساسُ أخسلاقه (١) وقوله فيه لما سجن لبقتل:

> يسظن فستسى السبسق قسى أنسه نعم سوف يسلمه المالكيي

الشطر مكسور ولعل الصواب: لو هذب الأصحاب،

وقيل أنه استغاث يوم قتله بالشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وقال: أنا ترددت إليك أربعة أشهر لا زمتك فيها هل رأيت مني شيئاً مما ذكره هؤلاء، فقال: ما رأيت منك إلا الفضيلة.

#### [كمال الدين أبو القاسم الشيرازي الدمشقي](١)

أحمد بن محمد بن محمد بن هبة الله الشيخ الإمام العالم الكاتب المفتي كمال الدين أبو القاسم ابن الصدر الكبير عماد الدين ابن القاضي الكبير شمس الدين أبي نصر ابن الشيرازي الدمشقى الشافعي.

تفقه بالشيخ تاج الدين الفزاري والشيخ زين الدين الفارقي، وقرأ الأصول على الشيخ صفي الدين الهندي وسمع الفخر علي ووالده وغيرهما وحفظ كتاب المزني وتميز وبرع، وأخذ في طلب التدريس وشرع، ودرس بالبادراتيه في بعض الأوقات وبالشامية الكبرى مرات، ثم استمر بتدريس الناصرية مذة، وذكر لقضاء الشام عدة، وكان خيراً متواضعاً، ديناً لا فإويق الرفاق راضعاً، حميد النشأة، جميل البدأة خبيراً بالأمور، درياً بأحوال الجمهور. أثنى عليه قاضي القضاة بدر الدين محمد ابن جماعة، وقاضي القضاة ابن الحريري، وقالا للسلطان بصلح للقضاء، وكان فيه حياء وسكون، وميل إلى التخلي وركون، وحاققه مرة ابن جمله بحضرة الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى وأراد مناظرته فتألم، وأضرب عنه وتحلم، وترك السعي في الشامية لذاك وكان بديع الكتابة، جميع سهام أقلامه فيها للإصابة، كتب الربحن والمحقق، وزاد في ذلك على ابن اليواب ودق، وكان خطه قيد النواظر ونزهة من يرعي في الرياض النواضر، كل سطر كأنه سبحة جوهر راق نظمها، وفاق على الكواكب وسمها، ولم الرياض النواضر، كل سطر كأنه سبحة جوهر راق نظمها، وفاق على الكواكب وسمها، ولم

ه تدفي رحمه الله لغدي ما ما يدار الأعلى ولما والدار. ومولده سنة سبعين وستمائة.

#### [الرئيس حمال الدس الممدي العلامسي

أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله القاضي حمال الدين النميمي الملاسمي الدمشقى وكيل بيت المال وقاضي العسكر ومدرس الأمبسة والظاهرية وموقع الدست

(الدرر العامنة ١/ ٣٠١)

(الدرر الكامية ١/ ٣٠٠)

روى عن البخاري وبنت مكي، وأذن لجماعة في الإفتاء.

كان جميل الشكل مليح العمة، بهي المنظر متسع الهمة، وكتابته مثل الروض الذي عرفه باسم، أو العقود الذي يفتر عنها المباسم، يخاله الناظر سطور ريحان، أو حبابا قد كلل لؤلؤه ياقوت خذ من بنت الحان، لم يزل راقياً في بروج سعوده، راقياً في إقتبال صعوده، إلى أن هتف به داعى حتفه، وفرق بينه وبين الآلفة والفه.

وتوفي رحمه الله تعالى ثامن عشري ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة، وعاش نيفاً وستين سنة.

وبلغتنا وفاته ونحن مع الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى على حمص فكتب إلى والده القاضى أمين الدين نظماً ونثراً:[١١٠] [الخفيف]

> أَيُّ خَطْبٍ أَصْمَى الحَشَا بِنِبالِهُ يا لَـدمعِ الـغـمـامِ يَسْهَلُ حُزْناً أسـعـدِانـي فـإن خَـطُـبـي جَـلـيـلٌ منها:

> > كيف لا يُظلِمُ الوجودُ بمن كا وإذا ما المنسيمُ أهدى عبيراً وإذا ما احتبى بمجلسِ حَفْلٍ يا جمالاً مضى فأورت وجه الدهر ولعمري ما غاب ليث تقضى أيُّ شِبلِ أبقيتَ إذ غبتَ عَنَا، وهو عند الملوك خيرُ أمين وإذا أتسحفُ الأعدى بَسدَرج أيها الفاضلُ المهذّب لا تجر كلنا في المصابِ رَهْنُ التأسُ

حين زاع الموجود فَفَدُ جَمالِه ولنوح المحمَامِ من فوقِ ضَالِه وأعِينا مَنْ لم تكونا بحالِه

نَ الشربَ معدودة في نعالِه فتَم شِ الطيبَ تَلْقَه من خِلالِه أطرقَ العيبَ تَلْقَه من خِلالِه أطرقَ العقومُ هَيبةً من جَلالِه قييم المنا ارتبضى بنزوالله وحمدى غابه بنقا أشباله ضيره للخطوب مِنْ أجمالِه قد سما في الوَدَى بنفَقْه مِشالِه كان قَطعه الأعمارِ في أوصالِه زَع لذاك التجليلِ عند انتقالِه زَع لذاك التجليلِ عند انتقالِه بالنبيي الكريم والعُرْآلِه بالنبيي الكريم والعُرْآلِه

أرزين الدين أبن المقدرل الحموى]

أحمد بن محمد بن محمد الشيخ زين الدين ابن المغيزل الحموي الخطيب أبو عبد الله ابن

الشيخ تاج الدين خطيب الجامع الأسفل.

110

سمع من شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز لم يزل في مرقي درج منبره وإلقاء العقود النفسية من جوهره. إلى أن سكت فما نبس ونزل من منبره إلى الأرض وارتمس.

ونوفي رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعين وستمانة.

قال شيخنا علم الدين البرزالي: أجاز لنا من حماه وكان قد سمع من شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز جزء ابن عرفه.

### [نجم الدين القمولي]

أحمد بن محمد بن أبي الحرم مكي القاضي نجم الدين القمولي بالقاف المفتوحة وضم الميم وبعدها واو ساكنة ولام.

من الفقهاء الفضلاء والقضاة النبلاء، وافر العقل، جيد النقل حسن التصرف، دائم البشر والتعرف، له دين وتعبد، وانجماع عن الباطل وتفرد.

قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوني، قال لي يوماً: لي قريب من أربعين سنة أحكم ما وقع لي حكم خطأ ولا أثبت مكتوبا تكلم فيه أو ظهر فيه خلل، سمع من قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة وغيره وقرأ الفقه بقوص وبالقاهرة، وقرأ الأصول والنحو وشرح الوسيط في مجلدات كثيرة، وفيه نقول غزيرة، ومباحث مفيدة سماه "البحر المحيط" ثم جرد بقوله في مجلدات وسماه "جواهر البحر"، وشرح الاست، ملكات وسماه "جواهر البحر"، وشرح الاست، الحسني" في مجلد، وكمل "تفسير الإمام فخر الدين" وكان ثقة صدوقاً، تولى قضاء قمو لا على قاضي قوص شرف الدين إبراهيم بن عتيق ثم تولى الوجه القبلي من عمل قوص في ولاية قاضي القضاة عبد الرحمن إبراهيم بن بنت الأغر، وكان قد قسم العمل بينه وبين "وجه عند قاضي القضاة عبد الرحمن إبراهيم مرتين، وولي أسبوط والمنية والعربية، والعربية، أن من من الله السمراوي، ثم تولى إخميم مرتين، وولي أسبوط والمنية الشرقبة والعربية، أن من ودي بالقاهرة ومصر وتولى الحسبة بمصر واستمر في النيابة بمصر والحيرة، "حسب أي أن على، ودرس بالفخرية بالقاهرة، وكان الشيخ صدر الدين ابن اله كيل بقداً من مصل معظم إلى أن عرب بعد أن أصله من أرمنت، ولم يزل يفتي ويحكم ويدرس ويصل ومحى من الحياة وسمه.

وولي نيابة الحكم بعده الشيخ نجم الدين اس عقبل النالسي. وولي حسنه معمر ناصر الدين فار السقوف[١١١].

#### [عِكوك شهاب الدين]<sup>(۱)</sup>

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عماد الدين أبي الحرم مكي بن مسلم ابن أبي الخوف (٢) المعروف بعكوك شهاب الدين.

كانت له مطالعات، وعنده منها ابتداآت ومراجعات ويجفظ للمتأخرين شيئاً عظيماً، ويورد لهم من جواهرهم عقداً نظيماً، وكان لا اشتغال له ولا علم عنده من غير المطالعة، وتصفح الدواوين الناصعة، وهو جيد النقد في القريض، عارف بما هو صحيح منه أو مريض. وجمع من شعر المتأخرين مجاميع، وقصرها دون القصائد على المقاطيع، وكان له وقف يحصل منه في الصيف ما يكون له مؤنة في الشتاء وكان في غالب السنين يصيّف في الشام ويشتي في مصر إلا أنه كان متمزقاً إلى الغاية. متحزقاً في نهاية، يكابد شدائد الفقر ويصبر من العلة على مالها في حالة من العقر، قد زوته الحشيشة في حش، ورقته من الطيش في طش.

ولم يزل على حاله إلى أن جاء الطاعون، فغسله في جملة ذلك الماعون وكان له من العمر تقريباً أربعون سنة.

يــــر ظــــا فــــدر

وأرخكه مسن السئسظسين

قد أشرقَتْ فوق قيامية تبالمية

رأيت شمس النضحي على قامة

وقد لاح من سُودِ اللهوائب في جُلُح

وقد طلعتْ شَمْس النهارِ على رُمْح

أنشدني من لفظه لنفسه: [مجزوء الخفيف]

نساظر السجساميع السكب

أبُسلِسه رَبِّ بسالسغسمسي وأنشدني من لفظه لنفسه: [المنسرح]

قلت له إذ بدا وطلعته

هَبُ لِي مِناماً فِقال كِيفَ وقَدْ

قلت هو مأخوذ من قول شمس الدين الثلمساني: [الطويل]

بدا وجُمله مِنْ فَمَوْقِ أسمرِ قَدُه

فقلتُ عجبتُ كيف لا يذهبُ الدُّجا

وأنشدني من لنطه في العايق الطباخ: [السريع]

قد غلب " عايثُ في قَدُولِه الما أتني البطاعونُ بالتحادثِ

.

(الدرر الكامة: ١/ ٢٥٦).

فى العصدر السابق. الحوف.

قَـمْحبُتي تَـقَـتُـلُ مـن يَـوْمِها وكتب إلي ونحن بالقاهرة: [الطويل] أيـا فـاضـلاً سـاذ الـوَرَى بـفـضائـلِ ققمُصتَ ثوبَ العِلْمِ والحِلْمِ والتَّدى ولست خليلاً بـل خليجاً لـوارد

فكتبت أنا الجواب إليه: أيا ابنَ أبـي الـخـوف الـذي آمـنـــُ بـه

لقد فُتُ غاياتِ الأولى سبقوا إلى فأنت على هذا الزمانِ كُشَيْرٌ

وأنست فسي يسومسيسن والسشالسب

تساخت في الضحي لَهُنَّ بَدِيلُ ف أنست صلاح لسلودي وخسلسلُ غَلِطْتُ فَسَامِحُني فَنِيلُكُ نِيْلُ

طرائث نظم واستبان شبيل نهايات فضل ما إليه سبيل ودايك في النظم البديع جميل

### [شهاب الدين الحاجبي ا

أحمد بن محمد شهاب الدين المعروف بالحاجبي- بحاء مهملة وبعد الألف جيم وب. موحدة-.

شاب جندي، ذهنه أمضى من الهندي، ﴿ حيل المعنى الغامض، ويورد اللفط الحنو لا الحامض، مقاطيعه رائقة، ومعانيه بالقلوب لائقة، اجتمعت به في سوق الكتب لاندهرة في سنة ثمان وثلاثين وسبع مائة. وأنشدني من لفظه لنفسه: [البسيط]

أقول شبه لنا جيد الرشا توفأ يا مُعمل الفكر في نضم و سف،

فظلل يُنجنهنذ أينامناً قبرينجنته المرادية النجهد بالمدار١٩١٢)

فقلت له أطلقت الرشا ههنا ولو قلت الرشا الذي سباني أو جيد معدي بكدر أبعد دير التوطيد.

> ثم أنشدته فيما بعد لنفسي: [البسيط] أقبول شنسة السبا كباسباً إدا مسرح السر منضل لسجمها إلياماً قد يسحسه

ا السافي ما الأفراء هايدي مي الدالية السادي المشكلة الألب السفيد ( الكرائي ) ( الرا

فقال إلا أنني أنا أتيت بالمثل السانر فأنشدته فيما بعد لنفسى [السلط]

(الدرر الخامة ١/ ٣١٢)

لما برَاهُ بِلُطْفِ فِسَنَهُ الرائي فقلت شَبِّهُ لي في فَرْطِ لألاء وشَبِّه الماء بَغَدُ الجُهْدِ بالماء

فراح بُنجهد أياماً قريحته وشبّه الماء بَغدَ الجُهدِ بالماء قلت: وأصل هذا المثل أن الوجيه ابن الذروي دخل يوماً إلى الحمام ومعه ابن وزير

قلت: وأصل هذا المثل أن الوجيه ابن الذروي دخل يوماً إلى الحمام ومعه ابن وزير الشاعر. فقال ابن وزير: [السيط]

لله يومي بحمّام نعمتُ بها والماء ما بيننا من حولها جارِ كانه نوق شقّاتِ الرُّخام ضُحّى ما يُسيل على أثوابٍ قَصْارِ فقال ابن الذروى: [السبط]

وشاعر أوقد الطّبْع الذِّكيّ له أقام بُعمِلُ أياماً قريم تَه

أتى الحبيبُ بوَجْهِ جَلَّ خالِقُه

فلاح شخص عذولي وشط وجنته

فكاذ يُسحرقُه من فَرْطِ إذْكماء

وشبه الماء بعد الجهد بالماء

كالحبشل وشط البيسر إذ تُلقِيبه

كَذَبَتْ لأنَّ الكافَ للتشبيه

أيسقست لا يُعدخيل إلا السيسيين

حتى عَجِيْنا من صَغير كَبِيرُ

وكان هذا شهاب الدين الحاجبي كثيراً ما يتبع كلامي ويقصد إصابة مرامي مرامي ولما سمع قولى قديماً: [الكامل]

> قالت لأيري وهو فيها ضائعً قد عشتَ في كُسُّ كبيرٍ قلت لا قال هو اختصر وأجاد: [السريم]

ال هو احتصر واجاد. [السريع] رُبُ صنفيس حيسن ولَّـفْـتُـه الفَــِـتُـه كالبِيس في وَسَطِـه

وكذا لما سمع قولي: [الكامل] يا طِيبَ نَشْرِ هَبُ لي من نحوكمْ أدَّى تحبُّتكمْ وأشبَهَ لُطُفَكم

نظمه أيضاً فقال: [الكامل] لا تبعشوا غير الصّبا بتحية حفظت أحاديث الهوّى وتضوّغت

فأشار كامِسنَ لموعتي وته شُكي وروى شداكسم إن ذا نَسشُر ُ ذَكِسي

ما طابٌ في سمعي حديثُ سِواهَا نُسْسِراً فسيا ليله ما أذكاها

ولما أنشد نيهما قلت له: ألا إنك نقصتها صفة عما وصفتها به، فاعترف. ولم يزل الحاجبي على حاله إلى أن ذهبت عينه واثره، وأقام في لحده إلى أن يشفه الله يوم القيامة ويبعثره.

وتوفي رحمه الله تعالى في سنة تسع وأربعين وسبع مائة في طاعون مصرٍ .

وأنشدني الشيخ ناصر الدين محمد بن يعقوب التكتب المصري من لفظه قال: أنشدني من لفظه لنفسه شهاب الدين الحاجبي رحمه الله تعالى [الخفيف]

دُّ جَنِّياً مِن دونه السخيلينارُ مِنْ أَلِي مِنْ السِجِيدَارُ مِنْ السِجِيدَارُ

يا جيرة ودعوا وساروا[١١٣]

شرخت له شوقي وفارط تائمي ويحتاج من يهوي عليًا لشكم

قد عدا جسمي عنب

قيل لي إذ لَنَفَنْ وَرَداً على الخ هـل لـوَرْدِ الخدودِ يـا صـاح شَوْكُ ويه قال أنشدني: [مجزوء البسيط] عـودوا لـصَـبُ بـكـا عَـلَـنِكُـمْ فـدَمْـعُ عـيسنَـنِـه عـاد بَـخـراً وبه قال أنشدني: [المجتث]

إلى الله أشكو من علي فإنني وأحوجني للغير بيني وبينه وبه قال أنشدني [مجزوء الرمل] قسلستُ هسل لسي مسن دواء قسال تسسلوا عسن عسلسي

#### السلطان الملك الناصرة

أحمد بن محمد بن قلاوون السلطان الملك الناصر ابن الملك الناصر الى الملك المسعور كان أحسن الإخوة شكلاً، وأرجحهم ثباتاً في أول أمره، هللا شديد المأس، معرط الفوة من غير التباس، ولم ير أحد ما اتفق له من السعد، ولا سمع أحد بما قدر له من التعسه فيما بعد، ذهب أموال الناس وأدبانهم وأرواحهم بسبه، وأجلسوه على كرسي الملك فما طلع في صعد شأته، حتى اتحط في صببه، ولم يول في خمول وخمود، وحدود عدب منه الحدود

(الدور الكامنة. ١/ ٢٩٤)

وأنزلته بعد الثريا إلى أخدود، إلى أن فرق الحسام بين جسده ورأسه. ونقله بعد عز غابه إلى ذل كناسه، وما برح في محبة الكرك، إلى أن وقع منها في وسط المعترك، وكان في عالم الإطلاق فأوقع نفسه منها في الشرك وحطه الناس في درج الملك فما أراد إلا أن يكون في درك، وذلك لأن والده أخرجه في أول صباه إلى الكرك والنائب هناك الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى السرجواني فأقام بها قليلاً وجهز إليه أخويه إبراهيم وأبا بكر المنصور فأقاموا بها إلى أن ترعرعوا وطلبهم والدهم فأقام إبراهيم وأبو بكر بالقاهرة وعاد أحمد إلى الكرك ثم أنه طلبه إلى القاهرة وزوجه بابنة الأمير سيف الدين طاير بغا خال السلطان وأقام قليلاً وأعاده بأهله إلى الكرك فوقع بينه وبين الأمير سيف الدين ملكتمر السرجواني فأحضرهما السلطان، وغضب عليه والده وتركه مقيماً بالقاهرة مديده ثم أنه جهزه إلى الكرك وحده بلا نائب فأقام بها إلى أن توفى والده ولم يسند الأمر بعده إليه بل أوصى بالملك للمنصور أبي بكر فقام بشتال في ناصره وقام قوصون في ناصر أبي بكر وغلب قوصون على إقامة أبي بكر فأقام المنصور في الملك مدة شهرين وخلعه قوصون وأقام الأشرف كجك وصير قوصون يطلب الناصر أحمد إلى القاهرة فلم يوافق وكتب في الباطن إلى نواب الشام ومقدمي الألوف يستجير بهم ويستعفى من الرواح إلى مصر وأظهر الذلة والمسكنة الزائدة، فرقوا له في الباطن وحملوا الكتب إلى قوصون خلا الأمير سيف الدين طشتمر حمص أخضر فإنه رق في الباطن والظاهر فخرج على قوصون وتعصب لأحمد وكتب إلى نواب الشام، وقام قياماً عِظيماً على ما سيأتي في ترجمته.

وأما قوصون فإنه لما وقف على كتبه إلى النواب طلب الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري وجهزه لحصار الكرك، وجهز معه ألفي فارس فتوجه إلى الكرك وحصرها أياماً ثم أنه رق لأحمد، وبلغه أن الطنبغا نائب الشام قد توجه بعسكر دمشق إلى حلب خلف طشتمر، فترك حصار الكرك وجاء إلى دمشق وتسلمها ودعا الناس إلى بيعة أحمد وسماه الناصر وجرى له ما جرى على ما سيأتي إن شاء الله تعالى[١٩٤٤] في ترجمة قطلوبغا الفخري ولما أن عاد الطنبغا من حلب والتقاه الفخري، وانهزم الطنبغا إلى مصر وخامر عسكره عليه ودخلوا في ركاب الفخري إلى دمشق ونزل بالقصر الأبلق، وحلف الناس جميعاً لأحمد ثم إن الفخري جهز الأمير سيف الدين قماري وسليمان بن مهنا وغيرهما من الأمراء إلى الكرك وقصد منه الحضور إلى دمشق فلم يحضر وتعلل بحضور طشتمر وكان قد تسحب إلى الروم، وكتب الناصر أحمد إلى الأمير سيف طقر تمر نائب حماه وإلى الأمير بهاء الدين أصلم نائب صفد، وإلى مقدمي الأوف بدمشق يقول لهم أن الفخري هو نائبي وهو يولي النيابات من براه.

ولما وصل طشتمر من بلاد الروم إلى دمشق وكان أمراء مصر قد خرجوا على قوصون

واعتقلوه في سجن الإسكندرية بعث الفخري وطشتمر إلى الناصر أحمد وسألاه الحضور إلى دمشق ليتوجها في خدمته بالعساكر بالديار المصرية فدافعها إلى بعد مضي شهر رمضان، وتوجه إليه أكابر مقدمي الألوف من مصر مثل الأمير بدر الدين جنكلي وأمثاله وسألوه التوجه معهم إلى مصر فلم يوافق، وعادوا خائبين، وترك أهل الشام ومصر في حيرة بعدما حلف الجميع له، ثم أنه بعد ذلك توجه وحده إلى القاهرة، ولم يشعر المصريون إلا وقد جاء خبره بوصوله وصعد إلى القصر الأبلق بقلعة الجبل.

ولما وصل الخبر إلى دمشق توجه الفخري وطشتمر بعساكر الشام وقضاته إلى مصر.

وكانت سنة شديدة الأوجال كثيرة الثلوج والأمطار، وحبيت الأموال من كبار الناس وصغارهم لنفقات العساكر ولعمل شعار الملك وأبهة السلطان فهلك الناس.

ولما وصلوا إلى مصر جلس الناصر أحمد على كرسي الملك وإلى جانبه أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو القاسم أحمد – وقد مضى ذكره – وحضر قضاة مصر من الشام الثمانية، واجتمعت عساكر مصر والشام وعهد الخليفة إليه بحضور العلمين، وحلف المصريون والشاميون ولم تتفق مثل هذه البيعة لأحد من ملوك الأتراك لاجتماع أهل الإقليمين في يوم واحد بحضور الخليفة، وكان يوماً مشهوراً عظيماً.

ثم أنه ولى طشتمر نيابة مصر وقطلوبغا الفخري نيابة دمشق، وأيد غمش أمير آخور نيابة حلب والأحمدي بيبرس نيابة صفد والحاج آل ملك نيابة حماه، والأمير شمس الديل آفسنقر نيابة غزة ولما فعل ذلك بهؤلاء الآكابر خافه الناس وهابوه واعظموا أمره، وبعد أربعين يوماً من ملكه أمسك طشتمر وأخذه معه إلى الكرك وبعث إلى أيدغمش بأن يمسك الفحري، فأمسكه، وجهزه إليه مع ابنه، فلما وصل به إلى الومل جاء من عند الناصر أحمد من أخذه منه وتوجه بلي الكرك، وأخذ الناصر أحمد من أخذه منه وتوجه بلك الكرك، وأخذ الناصر أحمد معه من مصر ساير الخيول الثمينة الجيدة التي في اصطب السلطنة، وبجمع البقر والغنم التي بالقلعة، وأخذ الذهب و الدراهم وسائر الحداد من مي المخزائن، وتوجه بجميع ذلك إلى الكرك، وجعل الأمير أقسق السلابي من الدرد، وحد معه القاضي علاء الدين ابن فضل الله كاتب السر القاضي حداد الله مدرد الحداد من المدد الحداد المدد الحداد الشبطان، واحتجب الناس عن الناس مطلقاً وسد من يمسك الأحمدي عسد فالد أحداد المداد الحدادي الشبطان، واحتجب الناس عن الناس مطلقاً وسد من يمسك الأحمدي عسد فالد أحداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد المداد الله عالم المالية وسد من يمسك الأحمدي عسد فالد أحداد المداد المدا

شم إنه أحضر الأحمدي الفخري وطشنمر يه مأه ه صدب منقهما صداً و حدد عد ماهم وسناهن، وسلط عليهن نصاري الكوك فقعلوا بهن كل قديج، وجديند بند بنا ما الادرو

واستوحش الناس منه، ولم يعد يحضر من الكرك كتاب ولا توقيع بخط موقع إنما يرد ذلك بخط نصراني يعرف بالرضى، وإذا توجه أحد إلى الكرك لا يرى وجه السلطان وإنما الذي يدبر الأمور واحد من أهل الكرك يعموف بابن البصارة، فماج الناس لأجل ذلك في الشام ومصر، وجهز المصريون إليه الأمير سيف ملكتمر الحجازي ليرى وجه السلطان، فلما بلغه وصوله، جعله مقيماً [ ١٩٥] بالصافية أياماً، ولم يستحضره ولا اجتمع به فرد على حاله إلى مصر فاجتمع المصريون رأيهم على خلعه وإقامة أخيه إسماعيل مكانه، فخلعوه وحلفوا للصالح إسماعيل.

وحضر الأمير سيف الدين طقتمر الصلاحي للبشارة إلى دمشق وحلف عساكر الشام، وكان يوم خلعه يوم الخميس ثاني عشر شهر الله المحرم سنة ثلاث وأربعين وسبع مائة، وكان مدة ملكه بالقاهرة والكرك دون الأربعة أشهر.

ولما استقرت الأحوال وثبت ملك الصالح أمر بتجهيز العساكر من مصر (1) والشام لحصار الكرك، فتوجه الناس، وكلما حضرت فرقه توجه فرقة من مصر والشام. فيخرج من هؤلاء ومن هؤلاء. ويقتل منهم جماعة، وهلك الناس أجمعون بسببه من التجاريد وسخر الناس لحمل الأتبان والشعير والمؤن للعساكر وجر المجانيق والأثقال والسلاح وآلات الحصار من الدبابات وغيرها، وطال الأمر، ولم يبق أمير في مصر والشام حتى تجرد إليه مرة ومرتين.

قال لي الأمير بدر الدين جنكلي ابن البابا رحمه الله تعالى: خصني على الناصر في كلفة قدومه من التقدمة له ومن النفقة على التجاريد والتوجه إليه ألف ألف وأربع مائة ألف وأمسك بسببه جماعة من أمراء مصر، ثم أمسك نائب مصر السلاري، ووسط الأمير سيف الدين بكا الحضرمي، ومعه جماعة من المماليك السلطانية، وأمسك أخوه رمضان وأخوه يوسف وقضى الله أمره فيهما، وأخذ أمر الناصر أحمد في التلاشي، وهلك من عنده من الجوع، وذبح تلك الخيول الثمينة والأبقار والأغنام وقددها، وضرب الذهب دنانير، وخلط فيها الفضة والنحاس وكان يباع الدينار بخمسة دراهم، وهرب الناس من عنده.

ثم أن الأمير علم الدين سنجر الجاولي جد في حصاره، لأنه وقف يوماً من القلعة وسبه ولعنه وشيخه، فقال له الساعة أفرجك كيف، يكون الحصار، ونقل المنجنيق إلى مكان يعرفه. ورمى القلعة فوصل الحجر إليها وأنكى فيها، فخرب الناس السور وطلع الناس إليه وأمسكوه في يوم الإثنين ثاني عشر صفر سنة خمس وأربعين وسبع مائة وجزوا رأسه وجهزوه مع الأمير

استدركت على الهامش في الأصل.

سيف الدين منجك إلى القاهرة.

وقلت أنا فيه: [البسيط]

أعودُ بالله مما راح يَعكِسُه الـ

كأحمد الناصر ابنِ الناصرِ انعكستُ فما تمتُّع بالمُلْك المعظم في

باري تعالى وما يُجري به الفَلَكا سُعودُه عنه حتى راحَ ما مَلَكا مِعضرِ وزال ما أبقى له الكَرَكا

## [شرف الدين الحريري] (١)

أحمد بن محمد بن عثمان القاضي صفي الدين ابن قاضي القضاة شمس الدين الحريري الحنفي.

وسيأتي ذكر والده في المحمدين إن شاء الله تعالى.

كان هذا القاضي صفي الدين شكلاً ضخماً مفرطاً في السمن يخطى العاقل إذا جاء في الإستفهام عنه بمن له نوادر مضحكة ما فرح بمثلها جحا ومتى سمعت كان الثاني على الأول مرجحا، أعجوبة من الأعاجيب وأحدوثة لم يسمع بمثلها إلا وظن أنها من الأكاذيب. يتداول الناس أخبارها، ويتشوفون إلى أن يسمعوا علماها بذلك وأخبارها. إلا أنه كان ينطوي على ديانة، ويجعل الخوف من ربه عيانة.

ولم يزل على حاله إلى أن حلت به الأرحمين، وصدق في عدمه الحدس والتخمين. • موفي حمه الله تعالى في م السبب العام والماليات و (را) وسلم مانه.

كان مدرساً بالمدرسة الصادرية بباب البريد بدمشق، وبيده على غالب ظني إمامه الطاهرية داخل دمشق الحنفية، طلبه السلطان إلى مصر وولاه التدريس. فقال والدد هدا السي ما يصلح. فقال السلطان: بهذا الكلام أنا أوليه وألبسه تشريفاً وأعاده إلى دمشق

وله غرائب تحكى عنه. متها: أنه تأذى من بغلة كانت عنده بركبها، وقدار المعلام الا يعمق عليها شيئاً هذه الثلاثة أيام، فجاء إليه آخر النهار، وقال هذه البعد، رد الم بأدل عليقها تحمر فقال له: علق عليها، ولا تقل إنك قلت شيئاً. ولامه بعض الباس في كبرها وأن يستبدل مها، فقال: لا والله. هذه أشم فيها روائح الوالد، يعنى إنها من حيله.[117]

(الدرر الكامنة ١/ ٣٧٩)

ومنها: أنه كان في يوم طين راكب البغلة وهو مار في الطريق قرأى قاضي القضاة نجم الدين ابن صصري متوجها إلى الجامع الأموي ماشياً. فرجع بين يديه بالبغلة يحجبه، وهو يقول له يا مولانا ارجع حسبنا الله، فيقول: الله الله يا مولانا قاضي القضاة، ولم يزل حتى وقع حافر البغلة في طين وفقس عليه فطلع من ذلك ما جعل ثياب قاضي القضاة شهره، فقال له: ارجع يا مولانا فقد حصل المقصود.

ومنها: أن والده أحضر له شيخاً يقرئه النحو فلازمه مدة فأراد والده امتحانه يوماً، فقال له: قنديل اسم أو فعل أو حرف. فقال: فعل فقال لم قلت أنه فعل لأنه يحسن دخول قد عليه فقال له: كيف يكون ذلك. فقال: لأنك تقول قِد قِنديل يعني بكسر القاف من قِد يريد فعل أمر من الوقيد.

ومنها: أنه أراد أن يشغله في الحساب فأحضر إليه من يقرئه ذلك، فقال له الشيخ أحد في أحد أحد، فقال هو لا يسلم أحد في أحد اثنين، فقال الشيخ يا سيدي المراد أحد مرة واحدة، فقال: نعم ظهر، فقال الشيخ: يا سيدي لمراد أحد مرة واحدة، فقال: نعم ظهر، فقال الشيخ: اثنان في أحد اثنان. فقال: لا تسلم اثنان في أحد اثنان. فقال: لا تسلم اثنان في أحد ثلاثة، فقال الشيخ: يا سيدي المراد بذلك أحد مرتين. فقال: ظهر.

فقال الشيخ أحد في ثلاثة فقال: لا تسلم أحد في ثلاثة أربعة فقال الشيخ يا سيدي المراد أحد ثلاث مرات، فقال: نعم ظهر ولم يزل الشيخ إلى أنَّ قال اثنان في اثنين أربعة. فقال هذا مسلم.

فقال له الشيخ: اثنان في ثلاثة ستة. فقال: لا تسلم اثنان في ثلاثة خمسة. فقال الشيخ: يا سيدي المراد اثنان ثلاث مرات. فقال نعم. ظهر فقال الشيخ: اثنان في أربعة ثمانية. فقال: لا تسلم اثنان في أربعة ستة. فنفر الشيخ وقال: أن سلمت ولا الله لا يقدر لك تسليم ومضى وتركه.

ومنها: أنه دخل يوماً إلى المدرسة الصادرية، فرأى الشيخ نجم الدين التحفازي خارجاً من بيت في الطهارة. فقال له: يا مولانا أنستم محلكم. فقال الشيخ نجم الدين: قبحك الله.

ومنها: أنه شكا لطبيب يوماً سمنه وما يجده من البلغم فقال له: يا مولانا تعاني الرياضة كل يوم بكرة إما أن تعالج بشيء ثقيل فقال: ما أقدر، فقال: خذ قوس كباد ومده كل يوم بكرة عشرين ثلاثين مرة فقال هذا نعم ومضي إلى القواسين وطلب قوس كباد فأحضر إليه ذلك فذاقه بلسانه ورده، وقال هذا ما هو الغرض قيل له لأي شيء قال: ما هو حامض مثل الكباد.

وحكاياته كثيرة وهذا القدر منها كاف.

### [جمال الدين الوجيزي] (١)

أحمد بن محمد بن أحمد بن سليمان الواسطي الأصل الأشموصي المولد والدار الشيخ الإمام الفقيه جمال الدين، أبو العباس المعروف بالوجيزي لحفظه كتاب «الوجيز» واعتنائه به.

كان من الفقهاء القدماء. والأثمة الذين هم للعلم في الليل والنهار من الندماء، تولى قليوب والجيزيه، ثم ضعف عن الحركة لبرد الحرارة العريزيه "، فلزم بيته حتى فنى ذبولاً، ولقي من الله قبولاً.

وتوفي رحمه لله تعالى خامس شهر رجب أغرد سنه تسع وحشرين بإسبع ماله

وكان يذكر أنه اسن من قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة بسنة أو سنتين، ودفن بالقرافة.

## [شهاب الدين بن جعوان الأنصاري]

أحمد بن محمد ابن عباس بن جعوان الشيخ الإمام الزاهد الورع شهاب الدين ابن كمال الدين الأنصاري الشافعي.

كان فقيهاً، فاضلاً، متقشفاً، منقطعاً عن الناس، سمع الكثير بإفادة أخيه شمس الدين. وحدث بجزء ابن عرفة عن ابن عبد الدايم، وكان يكتب في الفتوى ويعتمد عليه في نقل المذهب.

ويوقي الحمد لله تعالى في شعبان سنا سيع دستهار ديا رزاد الراب

## [شهاب الدين الزرعي] ""

أحمد بن محمد بن قطينة الشيخ الجليل العدل شهاب الدين الزرعي انتاحر

كان تاجراً مشهوراً بدمشق، ذا أموال ومتاجر وسعادة وبضائع من كل صنف. د.. يه في

<sup>(</sup>الدرر الكامنة ١/ ٣٤٣)...

ه هو أنوجير في الفروع للإمام محمد العرائي (ب. ١٥٠٥ (د.ب. حديل في أنفته الشافعي شرحه أباش ( باياب المدن ٢ (٢٠٠٧)

في تعصدر السابق الدرعي

سنة (١) [ ١١٧] بلغت زكاة ماله خمسة وعشرين ألفاً والله أعلم بما تجدد له بعد ذلك.

توفي رحمه الله تعالى في بستانه المعروف بالمدفع في العشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وسبم مائة.

وكان في شهر ربيع الأول سنة أربع عشرة وسبع مائة قد أمسك هو وعبد الكريم الحريري لمرافعة وقعت في حقهما وأنهما يكاتبان قرا سنقر، وأن لهما تجارة في السلاح إلى البلاد الشرقية، ثم ظهر كذب المدافع فقطع لسانه وعزر ثم ضرب ضرباً كثيراً ومات، وافرج عنهما.

وفي سابع عشري الحجة سنة أربع عشرة وسبع مائة خلع على الصاحب عز الدين ابن القلانسي باستمراره على نظر الخاص، وعلى الصاحب شمس الدين غبريال بتولية الأوقاف المنصورية، وعلى شهاب الدين بن قطينة بوكالة الخواص السلطانية.

#### [شهاب الدين بن حنا]

أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن سليم الصدر الرئيس الفاضل شهاب الدين ابن قطب الدين ابن الصاحب تاج الدين ابن فخر ابن الصاحب بهاء الدين ابن حنا الشافعي العدل.

كان فاضلاً رئيساً، كبير الهمة زفيساً، مليح المحيا، من بيت يتضوع في السيادة ريا، حسن العباره، جميل الشاره لطيف الإشارة، لم يزل إلى أن حن الموت إلى ابن حنا، وجعل جسده في البلى شنا.

وتوفي رحمه الله تعالى في عاشر جمادي الأول سنة أربع وعشرين وسبع مائة. ودفن عند أهله بالقرافة وكان في عشر الأربعين.

### [شهاب الدين التعجيزي] (٢)

أحمد بن محمد بن إسماعيل الأربلي الشيخ شهاب الدين المعروف بالتعجيزي لأنه كان يحفظ التعجيز.

وحفظ شيئاً من الحديث وعلومه، ومعه خطوط الأشياخ بذلك.

أثر طمس في الأصل.

۱۱ (الدرر الكامة: ۱/ ۲۵۵).

كتاب التعجير لابن يونس الموصل الشافعي ت: ٦٧١. في الفروع الشافعية. مشهور وله شروح. (كشف الطنون: ١/ ٨٤١)

كان نوعاً غريباً وشخصاً عجيباً، وعقله أعجب من دَلِي عجب، وشعره كما قيل في المثل ترى العجب في رجب، ألفاظ لا يقدر الفاضل الذكي على أن يأتي لها بنظير. ولا يتكلف المبارع النحرير، على أن يجيء بمثلها إلا أن كان في باشة وزنجيره شعر ليس فيه غير الوزن، وألفاظ ما تحدث بها أهل سهل ولا حزن، فإذا اتصف العاقل وفكر فيه حد الفكره علم أن هذا في الوجود فذ، وهو مما ندر وجوده في العالم وشذ، وهذا لو لم يكن طباعاً منه بلا تكلف، وسجية يوردها على رسله من غير تخلف، لقدر الفضلاء على محاكاته، وتكلفوا المشابهة له في بعض حركاته، هذا مع صورة جل من خلقها، ولحية ما ظلم من أخذ الموسى وحلفها. رأيته مرات عديدة، ولقيته في مظاهر جديدة، فما كنت أقضى العجب من كلامه، وأتطفل على سلامه. ولم يزل على حاله إلى أن مرض مرضاً طويلاً، وبقي مدة يرى عليلاً، وهو مع ذلك يتحامل ويتحكس ويتخامل، فأصبح وما أمس، وبطل من كلامه ما كان جهراً وهمساً.

وتوفي رحمه الله تعالى في ثالث عشرى شعبان سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

أنشدني من لفظه الشيخ الإمام العالم العلامة صلاح الدين العلاي قال: أنشدنا التعجيزي لنفسه: [البسيط]

يا سُنُّ يا شِيْعَ إني بينكم وَسَطُّ وفي القيامة في الأعراف منقعدً فإن دخلتُم فإني داخلٌ معكم

مُسذَبُ ذُبُ لا إلى هَسؤلى ولا سُمُسة وأنسَظز منكم من يدخل الجئة وإن صُفعَتم فإني قاعدٌ سكتي

ومعنى هذه الأبيات أنه قال: يا أهل السنة ويا شيعة أنا في أمري بينكم متوسط لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء وفي القيامة أكون على الأعراف قاعداً فمن دخل الجنة دخلت معه، ومن صفع منكم كنت في مكاني قاعداً ساكتاً. فأنت ترى هذه الألفاظ كيف أخذها وبتر تراكيبها وغير أننيتها وجعلها من المهملات التي لا معنى تحتها ويخلق ما لا تعلمون.

وكان يحب شخصاً فعمل فيه أبياتاً وأوقف عليه الشيخ نجم الدين التحفازي لل

أيسهما المستعموض لاعمن سببها المصلحات المدرون الريارات المارات

وكتب له الشيخ نجم الدين ونقلت ذلك من خطه: [الخفيب]

ينا شبهاباً أهدى إلني قريبضاً حنائباً من تبعيشف الأشعب

. هكذا في الأصل والسبت محتل الورن

حين رَشِّحتُ ببابِ المُجاذِ

جاءنسي مُسوذِناً بسرفَّة طبيعِ إن تكن رمتَ عنه منى جزاءً

#### [أبو عمرو بن سيد الناس]

أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد شهاب الدين ابن الشيخ الإمام أبي عمرو بن سيد الناس أخو شيخنا الحافظ فتح الدين.

توفي رحمه الله تعالى بالمنكو تمرية بالقاهرة في ثالث عشر جمادي الآخره سنة عشر وسبع مانة. ودفن عند والده بالقرافة (١).

ومولده منتصف شعبان سنة ثمانين وستمائة.

#### [محي الدين الرقي الشافعي]

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي الرقي الشافعي الفقيه محي الدين ابن الشيخ شمس الدين.

كان شاباً فاضلاً، حفظ عدة كتب وكتب جيداً ونظم الشعر، وجلس بين الشهود، ولم يكمل ثلاثين سنة.

وتوفي رحمه الله تعالى بالعذراويه في رابع عشر شهرٌ جمادي الآخرة سنة أربع عشر وسبع هانذ.

#### [بدر الدين بن الجوخي]

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمود ابن الزقاق المقري القاضي بدر الدين ابن الجوخي العارض بديوان الجيش مسند الشام ...

#### [ابن المهيار الدمشقي]

أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن عبد الله الإمام شهاب الدين ابن ناصر الدين ابن الإمام المحدث مجد الدين ابن المهيار الدمشقى.

سمع من شمس الدين ابن أبي عمر وفخر الدين ابن البخاري وابن الزين وابن الواسطي ومن

المقبرة لمشهورة.

جماعة، وكان يكتب كتابة حسنة وجود عليه الخط جماعة، وكان يشهد تحت الساعات ويؤم بالمجاهدية المجاورة لباب الفراديس ويحضر دار الحديث مع الجماعة، وعنده خير وسكون ومداراه واحتمال.

وتوفي رحمه الله تعالى يوم الأربعاء رابع عشر المحرم سنة خمس وثلاثين وسبع مائة. وبلغ من العمر سبعين سنة.

### [شهاب الدين أبو العباس الحنفي]

أحمد بن مسلم ابن أحمد بن يعشان البصروي الشيخ الإمام الفيقه العدل شهاب الدين أبو العباس الحنفي.

كان موصوفاً بالعدالة، والفضل الذي ما أثنى عن ربوعه ولا بداله، حج مرات، وفاز بالخيرات والمبرات، وكان يواظب على الشهادة، وله إلى القضاة بالتردد عادة، ودرس بالدماغية في وقت، وحصل له بها المقه لا المقت، وكان كثير الاشتغال والمطالعة، والمبادرة إلى الأجوبة والمسارعة، ولم يزل على حاله إلى أن حان حينه، وآن أن يكون تحت الأرض آنيه.

وتوقي رحمه الله تعالى سادس عشري الحجة سنة أربع عشر وسنعمانة

ومولده بالكفر من أعمال بصرى سنة أربع وأربعين وستماثة.

وحدث عن القاضي شمس الدين ابن عطا بأحاديث من المسند والغيلانيات، قرأ عليه شيخنا البرزالي في طريق الحجاز لابنه محمد بالزرقاء وبوادي القرى.

### [كمال الدين ابن العطار] (١)

أحمد بن محمود. الإمام الأديب الكاتب البليغ الناظم الناثر كمال الدين أبو العباس ابل ألي الفتح الشيباني الدمشقي المعروف بابن العطار.

وأجاز له ابن روزية، وسمع من ابن المقير وأبي نصر الشيرازي والسخاوي، وحرحت الالمسجة. وسمعها الشيخ شمس الدين الذهبي وحدث بصحيح البخاري بالكرك بالإحارة بسنا بـ م ح. . .

وكان ديناً وقوراً بها عارفاً بفن التوسل خبيراً، هو والقاصى محنى أندس من فصل الله لكندن الأسرار، ويحفظا من استراق الشياطين الأشرار، يقران الديد، ويدثران الأمر في دمشق بالدلى السديد. ولم يزل كذلك إلى أن تفرد القاضي محي الدين نصحانة ديوان الإبشاء وها دبير أندهان

(الدرر الكامنة ١/ ٢١٥)

[ ١١٩ ] يجلس فيه كأنه كسرى في الإيوان، وخطه يزري بالحدائق، والمطالعة تروح إلى باب السلطان بخطه كالريحان فوق الشقائق، وكان قد أتقن كتابة المطالعة، وعرف البدآة في ذاك والمراجعة، وكتب النسخ من أحسن ما يرى، وأبرز سطوره كأنما قد رصعه جوهرا، له رد على المعاني المبتدعة لابن الأثير وله رسالة سماها: «رصف الفريد في وصف البريد» نظماً ونثراً.

ولم يزل على حاله، إلى أن ورد النقض على كماله، ورد بدره إلى سرار هلاله. وتوفى رحمه الله تعالى سنة اثنتين وسبع مائة.

ومولده سنة ست وعشرين وستمائة، وكانت وفاته في ذي القعدة ثالث عشري الشهر المذكور من السنة المذكورة.

ومن شعره: [الطويل]

ولما بدا مُرخى الذواتبِ وانشنى بدا البدرُ في الظلماء والغصنُ في النقا

أنشده يوماً القاضي محيى الدين عبد الله ابن عبد الظاهر: [البسيط]

لا تذكرنَ على الأقلام إن قَصُرَتْ

فعارِض الطُّرْسِ في خَدُّ الطُّروس بدا فقال كمال الدين ابن العطار: [البسيط]

أقلامُ فَضَلِكَ ما شابَتْ ولا قَصْرَتْ بل عارضَ الطرسَ لما شاب عنبرُه

بل عارض الطرسُ لما شاب عنبرُه بعُشِيه قيل وكتب هو إلى القاضى محيى الدين ابن عبد الظاهر: [السريع]

سقى وحيُّ الله طيفاً أتى للشدّة الشيوق الذي بسينا

فكتب الجواب عن ذلك: [السريع]

في النبوم والبيقيظية لي راتب تسفيطيل السميوليي إذا زاره

مكذًا في الأصل، ولعل الصواب؛ طيف خيالي.

ضحوك الثنايا مُبِلَ الصَّدعِ في الخَدُ وزهرُ الربا في الروضِ والآس في الوَرْدِ

وزهرُ الربـا في الـروضِ والآس في الـوَزهِ لـ الظاهر : [البسيط]

لسها مساع إذا أبصرتها وخُطَا من إبيض الرَّمل شَيبٌ منه قد وَخَطَا

لىها مىساع إذا أبىصىرتىها وخطًا بعُشْبِه قىيل شَيْبٌ منه قد وَخَطَا

فقمت أجلالاً وقب أثناء

قد زارنسي حقاً وقبد زُرْتُه

علىك فى السحالَيْنِ قَسَرُنْتُهُ طيغى خيسالى مىنىه إن زرتُهُ ""

### [جمال الدين الحصيري الحنفي]

أحمد بن محمود بن عبد السيد القاضي نظام الدين بن الإمام العلامة الشيخ جمال الدين الحصيري الحنفي.

كان يدرس بالنورية إلى حين وفاته.

قال شيخنا علم الدين البرزالي: لا أعرف له رواية، وناب مدة في الحكم بدمشق، وكان يكتب فى الفتاوى، وله ذهن جيد وعبارة طلقة.

توفي رحمه الله تعالى في شهر المحرم سنة ثمان وتسعين وسندانة.

### [شهاب الدين البعلبكي]

أحمد بن محمد بن مرى الشيخ الإمام الفاضل شهاب الدين البعلبكي.

كان في مبدأ حاله منحرفاً عن الشيخ تقي الدين ابن تيميه وممن يحط عليه. فلم يزل به أصحابه إلى أن اجتمع به، فمال إليه وأحبه ولازمه، وترك كلما هو فيه وتلمذ له، ولازمه مدة، وتوجه إلى الديار المصرية واجتمع بالأمير بدر الدين جنكلي ابن الباب فأذن له في الجلوس والكلام على الناس بجامع الأمير شرف الدين حسين ابن جندريحكر جوهر النوبي لأن الأمير بدر الدين كان الناظر في أمر الجامع المذكور، فجلس وتكلم مدة إلى أن تكمه في مسألة الإستغاثة والوسيلة برسول الله صل الله عليه وسلم، فمنعه قاضي القضاة المالكي من الجلوس في سادس عشري شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وسبعمائة.

ثم أنه أحضر بين يدي السلطان وأحضر بعد ذلك عند النائب في خامس شهر ربيع لآحر وحبسه القاضي المالكي، ثم غلظ عليه وقيده، ثم أنه ضربه نحو خمسين سوط في تاسع عشري جمادي الأولى وتسلمه والي القاهرة وأقام عنده يومين وسفره هو وأهله إلى بلد تحميل عليه السلام.

ثم إنه حضر وجده إلى دمشق في شهر رمضان من السنة المذكورة «كان و سي عصدة عدر الدين ابن جماعة، قد أثنى عليه هو والأمير[١٢٠] بدر الدين حكسي «عدد من الأمراء فد « السلطان.

### [أبو العباس السنهوري المادح] (١)

أحمد بن مسعود بن أحمد بن ممدود بن برشق، شهاب الدين، أبو العباس الضرير، السنهوري - بالسين والنون والهاء والواو والراء على وزن منصور - المعروف بالمادح لأنه كان يكثر من امداح سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم.

اجتمعت به غير مرة عند الصاحب أمين الدين في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بالديار المصرية، وكان قد اضرت عيناه، وجعلت قلبه الذكي ميناه، حفظه لفظه، يتأثر بكلامه كل من وعظه، له قدرة زائدة على النظم والنفس الذي يذوب له اللحم وينخر العظم، من الإلتزام الذي يأتي به ويبدع في أسلوبه، فينظم قصيدة في كل بيت منها حروف المعجم أو في كل بيت في كل كلمة منه ضاده أو حرف طاء أو غير ذلك من الحروف التي مالها في دور الكلام اعتضاد، ولم يزل على حاله إلى أن سكن جلده التراب وفارق من يعز عليه من الأتراب.

برَّد مِي رحمه الله تعالى في سنة تسع وأربعين وسبعمائة في طاعون مصر.

أنشدني من لفظه لنفسه: [المنسرح]
إن أنكرت مُقلتاك سَفْكَ دمي
يَسجرَحُه نساظري ويَسشَهَدُ لي
أطاعك الخَافقانِ ته بهما
قلت: هو من قول ابن سناء الملك.

وأنشدني له: [مجزوء البسيط]

يا مَانُ له عسنسدنسا أيسادٍ فسياكُ رَجاءٌ وفسياكُ رَجاءً

فورْدُ خَسدُيسك بسه شساهِسدُ اليس ظلماً تنجرينجي الشاهدُ قلبهي المعنى وقُرْطُكَ المَايدُ

تعبجر عن وصفيها الأيادي

#### [شمس الدين بن علان القيسي]

أحمد بن المسلم بن محمد بن المسلم الأجل عز الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن علان القبسي الدمشقي.

سمع من أبي نصر ابن الشيرازي وشيخ الشيوخ ابن حمويه والسخاوي، ولم يروِله سماع

(الدر الكامة. ١/ ٣١٦).

من ابن اللتي ولا من ابن الزبيدي، وحفظ كتاب «التنبيه»، وخدم في الجهات السلطانية، وولي نظر بعلبك مرات، ولم يزل على حاله إلى أن هبط ابن علان إلى حضيض قبره ولحق بمن يعامله بلطفه وخبره.

> وتوفي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعيل وستمانة ومولده سنة أربع وعشرين وستمائة.

# [فخر الدين النابلسي ابن مزهر](۱)

أحمد بن مظفر بن مزهر القاضي فخر الدين النابلسي الكاتب المشهور أخو الصاحب شرف الدين ابن مزهر.

رتب أول الدولة المظفرية قطر معامل الإستيفاء بدمشق، ولما ولى الأمير علاء الدين طيبرس النيابة في أول الدولة الظاهرية عز له وجعله ناظر بعلبك.

قال ابن الصفاعي: فحصل له من جهة الأمير ناصر الدين ابن البنسي النائب بها صداع وإحراف لأمر تعرض إليه بسبب الحريم، وأرسله مقدماً إلى النائب بدمشق، وكان طيبرس يكره بني مزهر من أجل نجم الدين أخيه لملازمة علاء الدين البندقدار، وكان طيبرس راكباً فلما أقبل من الركوب ورآه أمر برميه في البركة وأن يدوسه المماليك بأرجلهم، وأن يحمل عشرة آلاف لدوهم، ثم أنه عاد بعد ذلك إلى مقابلة الإستيفاء ورتبه الأفرم صاحب الديوان بدمشق ولم يرل على حاله إلى أن أصبح ابن مزهر وقد ذوى، وأمسى فخره المشمخر وقد هوى.

فريه فني وأحمله أيليه يعلني المناه أأأكرن والمليهاء

# إشهاب الدين أبو العياس الأسعري

أحمد بن مظفر بن أبي محمد بن مظفر بن بدر بن الحسن الشبخ الإمام الحافظ الذب المسند الحجة شهاب الدين أبو العباس النابلسي الأشعري

كان ثبتاً حافظاً، متقناً تخاله بالدر لافظاً، متحرباً لا متحدثاً، د. حال عدد عن الديد متخلياً، لا يزاحم الناس في دنياهم ولا يسعى مسعاهم، قد دع من العبش بالداص، ديجس أنه قد ملك الأرمن وكان لا يحدث ا ١٣١ الا من أصداء، ولا يتكن إلاعسى محسوره في

(الدرر الكامنة ١/ ٢١٨)

١ (الدرو الكامنة ١/ ٣١٧)

محصوله، وكان جلداً في أشعريته، مبالغاً في الإنتصار لعقيدته، قيل أنه لم يحدث حنبلياً ويرى أنه لو فعل ذلك كان بالذم ملياً، وبه تخرج شيخنا الحافظ الذهبي ومنه أصبح في علم الرواية وهو غير غبي، على أن ابن مظفر ما سلم من جرح الذهبي ولا طعنه، وساقه في ركب من جرحه وظعنه، ورماه بما الله به عليم، وتحمل من اثمه ما يثقله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولم يزل ابن مظفر إلى أن علقت به أظفار شعوب. وأذن شهابه بعد الطلوع بالغروب.

وترمي في العشر الأوسط من شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين وسبعمائة.

ومولده سنة أربع وقيل سنة خمس وسبعين وستمائة. وتوفي رحمه الله تعالى ولم يكن عنده في بيته أحد ففقد بعد ثلاثة أيام أو أربعة ففتح عليه الباب ودخلوا إليه فوجدوه ساجداً وهو ميت.

أخبرني نور الدين أبو بكر أحمد بن علي بن المقصوص الحنفي وكان به خصيصاً.

قال: كان دائماً يقول أشتهي أن أموت وأنا ساجد فرزقه الله ذلك، وصلي عليه بالجامع الأموي في العشر الأواخر من شهر ربيع الأول. وهو سبط الزين خالد الأشعري، وكان قد سمع من خلق كأبي الفضل ابن عساكر، وزينب بنت مكي، وعبد الخالق القاضي، وسمعتُ عليه أنا وولدي محمد أبو عبد الله جزء ابن عرفة. والمائة حديث انتزاع ابن عساكر من ثلاثيات أحمد بن حنل بقراءة مولانا قاضي القضاة تاج الدين ابن نصر عبد إلوهاب السبكي الشافعي، وأجازنا رواية ما يجوز له روايته.

وكان منجمعاً عن الناس، مجموع ماله في الشهر ما يزيد على العشرين درهماً رحمه الله تعالى.

#### [الأمير سيف الدين]

أحمد بن مكي قبحق الأمير شهاب الدين ابن الأمير سيف الدين أحد أمراء الطبلخانات بدمشق.

كان من فرسان الخيل، ومن أبطال يزدحمون على المعارك ازدحام السيل، لم ير على ظهر الفرس أخف من حركاته ولا اسرع من انتقالاته، كأنما ركب من زئبق، أو وجد ليباري البرق، وهو على كل حال يفوته ويسبق، وله أعمال عجيبة على ظهر الفرس إذا جرى، وانتقالات إذا رأها المحب تذكر بها قول القائل: ماذا على برق المصلى لو سرى، وكان أعجوبة زمانه ونادرة أوانه، إلى أن عم السكون حركاته، وجاء الأمر الذي لا نجا من دركاته.

. . . • . . . . . . . . معالمي في يدم الأحد تاسم عشر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وسبع فائة .

كان شهاب الدين هذا على ما ذكر غير واحد أنه يصف له ثلاثة أجمال أحمالها تبن وأنه يقف من هذا الجانب ويثب في الهوى فيتعداها إلى ذلك الجانب الأخر، وأنه كان يسوق الفرس فإذا كان في وسط جريه وثب قائماً على السرج ثم يسل سيفه ويضرب به الهوى يميناً وشمالاً وخلفاً وأماماً ثم يمسكه بين إصبعيه ويأخذ القوس ويوتره على ما قيل ويرمي به عدة سهام وهذا لم أره بعيني ولكنه حكاه لي غير واحد وهذا أمر حازق باهر.

وسيأتي ذكر أخيه الأمير ناصر الدين ابن مكي قبجق في المحمدين.

### [ابن الجباس](۱)

أحمد بن منصور بن إرسطوراس <sup>٢٠</sup>- بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء المهملة وسكون الواو وراء بعد ألف وسين مهملة- شهاب الدين المعروف بابن الجباس.

اجتمعت به في ديوان الإنشاء بقلعة الجبل بالديار المصرية سنة ثلاث وثلاثين وسبع مائة. وكان به صمم وأنشدني من لفظه لنفسه: [مجزوء الكامل]

إِنْ قَسِلُ شَسَمْتِ عِي إِنْ لَسِي وَلِسَرُوقُ لِلْ السَرِمَ فَالْسَبُ وَلِسَرُوقُ لِلْ السَرِمَ الْمَسِئِ الأصِيةِ ولَسَرِوقُ لَلْ السَرِمَ اللَّهِ المَالِي مَسَمِّ عِلَيْ السَفْقِ مِينُ السَفْقِ مِينُ السَفْقِ مِينُ السَفِقِ مِينُ السَفِقِ مِينُ السَفِي عِلَيْ السَفِقِ مِينَ السَفِقِ مِينَ السَفِقِ مِينَ السَفِقِ السَفِقِ مِينَ السَفِقِ مِينَ السَفِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَفِقِ مِينَ السَفِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قلت: في البيت الثالث كان مقيماً بدمياط، وهو خفيف الحركة جم النشاط لأمه كان خطيب الوراده كل جمعة ويخطب بها على العاده ثم يعود إلى دمياط، ولم يزل على حاله إلى أن صار ابن الجباس في الجبان، وانتقل إلى رحمة الملك الديان.

فيدفع المحبيرة الدالع ال

وسألته عن مولده فقال سنة ثلاث وخمسين وستمائة.

وأجاز لي بخطه ما يجوز له تسميعه وأنشدني من لفظه للفسه يصف المه السساح ا كاأسمنا السمسوز فسي عسراجسته

فُسروع شبيعيدٍ يسوأس غسانسيسة ..... غسلُسق مين ببعيد صدة فسيستشدة

(الدور الكامنة - 1/ ٣١٩). في المصدر السابل إسطورات

في الأصل كلمه مطموسة.

وفي اعتدال الخريف أحسن ما كان من ضمه وعقصه كسأن أشهاره وقد نسيسرت حاملة ظلها على يَدِها كأنيميا شياقيه البصيقييل وقبذ سياق عبروس أميك مستزرها يُساغ من جدول خَلاخِلُها خدالق خفقت سيناجفها زَهَا فِ اقَ العِيبِ وِن مِنظِرُه وكسأ أياته فسساهرة كأنما عمرُه الحقيرُ حكى (١) كأنَّ عُرِجُونِه المَشيبُ أتى كأنه البدر في كمال وقد كأنه نغذ قطعه وقد أص مستسيسم قسد أذاتِ كَسَمَّ قُ معلق بالرجاء ظاهرة نطيث رسحاً ويُستَلَدُّ جَنِّي كأنه البحر خيال ميحينه

تـــرَاه فــــى ورْدِه وفــــى صَـــدَره أرسيل شيرانية عيلي أثيره ظـــلالُ أوراقِــهِ عـــلـــى تَـــمَــرهُ تُنظِلُه بِالبخِمادِ مِن شَعَرهُ بَـدَتْ عـلـيـه نـقـوشُ مـعـتَـبَـرهُ فبان وشئ الخضاب فسي حببرة فتنتجيلي والمنشار من زُهره كأنها الجيشُ أمَّ في زُمُرهُ فيمنا تبميلُ التعبيبونُ من نَنظَيرهُ زمان وصل التحبيب في قِيصَره يخب أن خانه البقضا عُمُرة أصيب بالتُحشف من سَنَا قَمَرهُ فــرً لــمّــا نــال مــن أذَى حَــجَــره يسيست من وَجُدِهِ عَسَلَسَي خَسَطُرُهُ يخب عدا أجن من خبرة عسلنسي أذّى زاد فسوق مُسطسط برة يسزيد صبيراً عملسي أذي ضَررة

قلت: قد تكرر معه لفظ في ورده وفي صدره في موضعين وهو عيب جائز، وفي بقية الأبيات لا يجوز من حيث العربية، ولكن لهذه الأبيات ديباجة لحلاوة هذه القافية.

> وأنشدني من لفظه لنفسه في رمّانة: [الكامل] كسمتُ هَـوّى قـد لـجُ فـى أشـجـانيـهـا

وحَشَتْ حَشَاهَا مِن لِظَي نبيرانِها

هكدا الحقير، ولعنها القصير.

وجدأ وقد أبدى خفا كتمانها من بعد ما زُمَّت على أغيصانِها لا من منحناجيرهنا ولا أجنفانيهنا

أسال من لا ماء فسى وجسه يا ليستسنسي مِثُ ولم أنهه ولهم أتحد أشهله مسن جهه مستندةُ الأيدي إلى بُسلُهِ وِ[١٢٣]

وقدد كسان مسحمسرا وأنست تسحيسل وهسذا سواد السمقلتين يسيل

وأنشدني من لفظه قطعة خمس بها قصيدة شيخنا العلامة أبي الثنا في مدح سيدنا رسول الله

كيف احشيالي إن عزمت رحيلا

وهبواك منا بنيسن النضلوع تبحبلنا عقد الجمال معقد أو مفضلا تسديسي جسنساه يساسعها ومستألسان أفسقُ تسائليق سندره فستسخين ٢٠ حسيت فأغست ديا الهار البحارا Walter Stranger of a second أفيلاهيك ينعير لينسبهمينه يبعرف المتعارضية والمتعاربة المتعاربة المتعاربة مسالحت الدروق أسيال بوسا وماسد السيارات وري د فتشقَّفَ من حُبِّها عن حَبِّها رُمَّانِـةً تـرمـى لـهـا أيـدي الـنـوى فأعجب وقد بكت الدموع عقائقاً

ومن نظمه أيضاً والتزم الهاء الأولى: [السريع] أفسنيتُ ماءَ الموجّب من طول ما أنهسى إلىه شرخ حالسي الذي فسلسم يستسلنسي كسرمسا رفسده المسوت من دهسر تجمها بسيدة ومن نظمه أيضاً وقد اشتهر: [الطويل] وقسائسلية مسابسال دَمسعيك أسسوداً فقلتُ دمي والدمعُ أفْناهُما البُكا

> صلى الله عليه وسلم التي أولها: [الكامل] هذا اللقاء وما شفيت غليلا

وكتب بخطه على كتابي "جنان الجناس": [الكامل] أتنظن قلباً منك يوماً قد خلا وكتابُك البَحْرُ المُحيطُ يفضل ما بسهسر المعتقبول جنباشه فبجنبائه روض تسفستسق زهسؤه وتسكسهسلا يهدي المعاني من مغانيها التي إن قبال غيرُ مشلبه فيينمنا منضي فاليهني، العلياء ما تحري به وليتهنبيء القرطاس ما قبلات كنست عاليه من الأفاسي سادة ورأيت أسى عس مبدالهم فساسية

مِمَّن سَها أين التداني والقِلا منك المكانُ ولا سلا عنك المَلا أين الشريّا والشرى أين السّهى دُمْ في سُعودِكَ يا خليلُ فلا خلا

### [الأمير شهاب الدين آل فضل] (١)

أحمد بن مهنا بن عيسى الأمير شهاب الدين أمير آل فضل. يأتي ذكر أبيه وإخوته في مكانهم.

لم يكن في أولاد الأمير حسام الدين مهنا أدين منه، ولا أكثر رجوعاً إلى الحق فيما استفاض عنه، وهو شقيق موسى وسليمان، وكان يرجع في المعاملة إلى أمان وإيمان، ويستدين على ذمته بلا حجة ولا رهن ولا أيمان، ويفي لمن عاهده، ويعجب في أحواله من شاهده، وكان يباري الغمائم بكرمه، ويجير الخائف في حرمه، حمل إليه يوماً من أنعامه وهو في مشهد عثمان بالجامع الأموي بدمشق مبلغ سبعين ألف درهم ففرقها جميعها بعصى في يده، ولم يلمس درهماً منتقاه ولا منتقده.

حكى لي حميد نائبه على سلمية قال: لما جئنا في أيام الصالح إسماعيل إلى دمشق جاءه رجل ونصحه، وقال له: أن كتاب السلطان جاء إلى طقر تمر وفيه أنه يمسك كل من حضر مكن أولاد مهنا ومتى دخلت أمسكك، قال: فقلت له يا أحمد لا تعبر دمشق وعد من ههنا إلى بيوتك. فقال: ما أروج والسلطان حبسه ثلاث ليال والباقي بعد ذلك حبس الله ولا أعصي الله ولا أعصي السلطان وأن أخذ خبزي أكلت من أملاكي وأن أخذ أملاكي بعت أباعري وخيلى وأكلت منها إلى أن أموت.

قال لي أيضاً :وهو لا يتداوى من مرض يكون به ولا يأكل من أحد شيئاً فيتهمه ولو قيل هذا طعام مسموم تناوله منه وقال بسم الله وأكله.

ولما ورد في آخر أيام الصالح سنة خمس وأربعين وسبع مائة في أحد شهري جمادي أسكه الأمير سيف الدين طقرتمر واعتقله بقلعة دمشق، فبقي فيها مدة، ثم أنه نقل إلى قلعة صفد وأقام بها معتقلاً إلى أن توفي الملك الصالح إسماعيل وتولى أخوه الكامل وطلب أحمد ابن مهنا إلى مصر وأعطاه الكامل أمره آل فضل ولم يزل فيها إلى أن تولي الإمرة [٦٢٤] سيف بن فضل ابن عمه في أيام المظفر حاجي، ولما كان في آخر أيام المظفر أعيدت الإمره إلى أحمد ابن مهنا، فتولاها بعدما طلب إلى مصر، ولم تزل الإمرة بيده إلى أن تزل به القضاء،

(الدرر الكامة: ١/ ٣٢١).

وضاق به الفضاء.

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر رجب الفرد سنة تسع وأربعين وسبعمائة.

وكان ذكر لي أن مولده سنة أربع وثمانين وستماثة.

ووفاته بمنزله كوابل ونقل منها إلى مشهد الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عند رحبة مالك بن طوق ودفن هناك.

## [أبو العباس البطرني] (١)

أحمد بن موسى ابن عيسى ابن أبي الفتح أبو العباس البطرني المالكي الأنصاري شيخ القراآت والحديث بتونس.

أخذ القراآت عن أبي محمد عبد الله بن عبد الأعلى الشبارتي صاحب ابن عون الله وعن أبي بكر ابن مشلبون وطائفة، وروى عن صالح ابن محمد بن وليد ومحمد بن أحمد بن ماجه، وعلى بن محمد الكناني. وكان صالحاً مباركاً، فاضلاً مشاركاً، له صيت وسمعة، ولحنى عن محمد الكناني. وكان صالحاً مباركاً، فاضلاً مشاركاً، له صيت وسمعة،

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وسنعمائة. وتبرك الخلق بجنازته. وتوهموا أنهم في كنفه وحيازته.

### [ابن قرصة الفيومي] (١)

أحمد بن موسى بن محمد بن أحمد عز الدين ابن قرصة الفيومي المولد القوصي الدار. تولى نظر قوص، والإسكندرية.

وكان من تلاميذ الشيخ ابن عبد السلام، وكان قليل الكلام، بريناً من الملام، لا يتكلم إلا بإعراب، ولا يأس إلا بمن هو عامر الباطن غير خراب، أمسكه الأمير عنم نادس مدرمي واستحضره فقال له: المال قال مبتدأ بلا خبر، فقال له: تعال إلى هذا فان أحاف أن تضربني بهذه العصى الذي في يدك فتبسم منه، وله كتاب سماء المعالم المحاصرة ، وله مسائل فقية ونحوية ولغوية وأدبية، ودرس بالمدرسة الإفرمية ظاهر قوص، ولم يرل على حاله إلى أن أصبح تحت جندل وصفائح، وأقام فيه إلى أن تبعثر الصرائح.

(الدرر الكامة. ١/ ٣٣٢)

(الدرر الكامة ١/ ٣٢٣)

وتوفى رحمه الله تعالى سنة إحدى وسبع مائة.

ومن شعره: [البسيط]

إذا تسزوَّج شسيخُ السدار غسانسيةً فقد تدافع في أخواليه وأتبث ومنه: [السبط]

لا تحقِرَنَ من الأعداء مَنْ قَصُرَتْ فإن في قَرْصةِ البُرغُوثِ مُعْتَبَراً ومنه: [السبط]

الشيب غيب ولكن عينه قلغت والشيب شين ولكن تونه حُذِفَتْ ومنه: [الكامل]

يا من يُعذَّبُ قلبَه في صورةٍ

أتعبت نفسك في سواد مظلم وإذا عدلت عن البياض وحُسْنِه ومنه: [الخفيف]

نحن نسعى والسعي غير مُفيدٍ وإذا ما الإله قَدْرُ شييتاً

قلت: شعره جيد.

[ابن باتكين القاهري] (١)

أحمد بن نصر الله ابن باتكين محيى الدين القاهري.

سمع "حرز الأماني" على سديد الدين عيسى ابن أبي الحرم إمام جامع الحاكم، كان شاعراً قادراً، ناظماً في فن الأدب ماهراً كتب إلى أدباء عصره، وراجعه شعراء دهره، وكانت تدور

(الدرر الكامة: ١/ ٣٢٤).

مليحة القَد تُزهَى ساعة النَّظَر قافُ القِيادةِ تُستقُصِي عن الخَبَر

يُداه عننكَ وإن كانَ ابنَ يَوْمَنِن فيها أذى الجسم والتسهيدُ للعَيْن

بالشِّين من شِدَّةٍ فيه وتَعُذيب بباء بُعد عن البلذات والطيب

سوداء مُظلِمةِ كَفَحُم النَّار إن الـــواد يُصِر بالأبـصار ماذا تــومــل فــى سَــواد الــقــار

إن أراد الإله منتع المستعارم جاء سعياً إلى الفتى وهو نائم

بينهم كؤوس الأدب. لا كؤوس الحبب.

أقسمت بالله وآياتيه

لبو زدت قبلبي فيوق ذا من أذى وأنشدني قال أنشدني لنفسه: [الكامل] يا جَفنَ مُعَرِّبهِ

ورميتَ عن قَوْس الفُتورِ فأصبحتْ

لم تُغضُض الجفنَ الكميلَ تغاضباً

من لَـمْ يَبِتْ بِعِذَابِ حُبِّكَ قَلْبُه

قلبى المنعّم في هواك بناره

أنشدني لفظه العلامة أثير الدين قال أنشدني لنفسه: [١٢٥] [السريع]

يسمسيسن بُسرُ صُسادقِ لا يَسمِيسنُ ما كنتَ عندي غير عيني اليَجبنُ

كيف اشتهيت على فؤادي المُكْمَد غَرَضاً لأسهمك القلوب فسدْد إلا لتَقَفَّلُنا بسَهُم مُخْمَد متنعُماً لافاز منك بمؤعد متنعَم في جَمْره المُتوقَّد

للمسبّ أُنسوةُ خَمَالِ خَمَّكُ أنه مستن قلت هذا يشبه قول عفيف الدين التلمساني: [الكامل]

إن كان غيري في الهوى بتألم

ولُسؤكسلُ عنظمهُ ولِسَحِيثُ حَسَدَ، و وقسد يسلسفسي بسه مسالا يسودة ولسكسنُ عسنسد خسر، بسردُهُ

ودود لا يستحسن أن السنادسد الله ولا يشتب عسب المناب المستحل حمل المستحل المناب المستحل المناب المستحل المناب المنا

لسلسب أسوة خال خدّك إنه وكتب أبو الحسين الجزاز إليه ملغزاً: [الوافر] وما شيء له نفشش ونفشش يسود أب السول المسول ويساخيذ مسه الخيشره بسحيق ويساخيذ مسه الخيشره بسحيق

فكتب الجواب محيي الدين المذكور: [الوافر] أمسولاي الأديب دعاء عليه فرضاً يرى محض الثناء عليك فرضاً لفد أهديت لي لفراً سديعاً وقسد أخكمت ذرًا نسضيداً فشطراً اللغز أخماس ثلاث وسافيه مع التصحيف دست

همما جَهِ مسانِ من ذَنْ جِ ورُوْمٍ تعقوم المحربُ فيه كل وَقْتِ وسشت لُه المقتسالُ به طويلاً ويُست مُلْكه في كل حين وما يُستجي المهمام به حُسامُ ونَصْرُ الله في المهيجا سِجالُ ومنذا كله خي المهيجا سِجالُ

يسقى ابسل كُسلٌ قِسرُنِ مسنسه ضِسدُهُ ولا تَسَدَّمَى من السوَقَعاتِ جُسنُدُهُ ويَسحكُمُ بالأصاغر فيه عَفَدُهُ ويسبعثه النشاطُ فيسستَرِدُهُ وقد يستجي من الإسلاف بسُدُهُ فسمَسنُ شاء الإلهُ به يَسمُسدُهُ وغايمةً فيكسرة الإنسان جُهدُهُ

ونقلت من خط الحافظ اليغموري قال: أنشدني محيي الدين أبو العباس الكاتب المصري لنفسه: [مجزوء البسيط]

با نباظرا في البيوت أعمَى أسوَدُ كالفَحمِ فهو ماوَى ونسفَدُ كالفَحمِ فهو ماوَى ونسفِ فهدا

عسن كسلُ خسيسرٍ وكسلُ شسرُ كسسلُ شِسسرادِ وكسسلُ شسرِ أخسرقَ كسلُ السودى بسجَسنسرِ

ولم يزل محيي الدين المذكور على حاله إلى أن فرق الموت بينه وبين ذويه، وتصرف الوارث فيما كان يحتويه.

وتوفى رحمه الله تعالى سنة عشر وسبع مائة.

وكان المذكور قد تناثرت أطرافه، وحاق تبذيره وإسرافه، فأصبح لأعداثه رحمه، وأنار الحزن عليه كل قلب قد قسا وصار[ ١٢٦] كالفحمة.

وهذا محي الدين هو الذي نظم ذينك البيتين وابن بنت الأعز يكتب في الكتب اسمه وحده، وقد ذكرتهما في ترجمة قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز.

#### [شهاب الدين ابن الشحنة] (١)

أحمد بن نعمة بن حسن البقاعي، الدير مقري، الدمشقي، الصالحي، الحجار، الخياط، الرحله، المعمر، شهاب الدين أبو العباس، المعروف بابن الشحنة.

خدم حجاراً بقلعة دمشق سنة ثلاث وأربعين وستمائة، وكان لما حاصرها جند هولاكو ولم

<sup>(</sup>الدرو الكامنة: ١/ ٣٢٧).

يظهر أمره للمحدثين إلى أثناء سنة ست وسبع مائة، فسألوه فقال كنا سمعنا فوجدنا سماعه في أجزاء على ابن أبي المنجا ابن اللتي وسمع منه جماعة جزء ابن مخلد ومسند عمر النجاد، ثم ظهر اسمه في كراس أسماء السامعين بالحبل لصحيح البخاري على ابن الزبيدي سنة ثلاثين فحدث بالجامع بضعاً وسبعين مره بالبلد وبالصالحية وبالقاهرة وبحماه. وبعلبك وكفر بطنا وحمص، وطلبه الأمير سيف الدين ارغون الناصري نائب مصر، وسمع منه البخاري وسمع منه القاضي كريم الدين الكبير والأمير سيف الدين رحمه الله تعالى، والقضاة والأئمة وروى بإجازة ابن روزبه وابن بهروز وابن القطيعي والأنجب الحمامي وياسمين بنت البسطار، وجعفر الهمداني وخلق كثير.

وكان صحيح التركيب أشقره دموي اللون أزهر له همة وفيه عقل يطيل الإصغاء بلا ضجر، ويصبر كان قلبه مما لازمه حجر الحق الأحفاد بالأجداد، وساوى بالسماع عليه بين الآباء والأولاد، رحل إليه الناس من الأطراف، وأخذهم بالسماع عليه الأشراف في الإسراف، وحصل الذهب والدراهم والخلع ورتب له معلوم فانجبر به وانتفع، وكان فيه دين وملازمة للصلاة الخمس، ومحافظة في النوم على ما كان فيه أمس، لا يمل من الإسماع وطوله، ولا ينعس وهو مشغول بإقباله على القاري وقبوله، ويحفظ ما يصلي به من القرآن، وربما أخر الصلاة في السفر على ما رأى العوام لاستيلاء الشيطان، وصام وهو ابن مائة عام شهر رمضان، واتبع بست من شوال عملاً بسنة الإيمان.

قال الشيخ شمس الدين: حُدَّثت أنه في هذا السن اغتسل بالماء البارد، ولم يزل على حال إلى أن جاءه قاطع الأعمار والموت الذي ساوى بين أولي التجارب والأغمار، ونزل الناس بموته درجة فى الرواية، وحصل للطلبة عليه من الأسف النهاية.

وللمرابي المحيورة الموافقين المراب أأنا أناب المراب المراب المراب

ومولده سنة نيف وعشرين وستمائة.

ولعله حصل له بركة رواية الحديث ما يقارب المائة ألف درهم وسمع هو داماره أشلاثة في سنة ثلاثين وستمائة. وأجاز لي بخط شيخنا علم الدين البرزالي سنة للالس وسبع مائة والم أسمع منه فحرمته وعنفت حظى لذلك ولمته.

وقلت عند موته: [البسيط]

علمه الرواية حضن للحديث والإ

وكنان شياد لينيا البحبجياز منهالية

سناد قد سد الساخ الوري في حد

#### [أبو الفضل بن عساكر]

أحمد بن هبة الله ابن أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ابن عساكر الشيخ الجليل المسند شرف الدين أبو الفضل.

كان شيخاً مسنداً سمع من زين الأمناء ابن عساكر والحسين ابن صصري وأبي المجد القزويني وعز الدين ابن الأثير وعكرم ابن الصقر وابن الصباح وابن الزبيدي وابن اللتي وفخر الدين ابن السيرجي وأبي نصر ابن الشيرازي، وأجاز له أبو زوح عبد العزيز الهروي والمؤيد الطوسى وزينب الشعريه وقاسم ابن الصفار وعبد الرحمن ابن السمعاني وجماعة.

قال شيخنا علم الدين: قرأت عليه "صحيح مسلم" و"الزهد" للبيهقي و"مسند أبي يعلى" الموصلي وموطأ أبي مصعب ومسند السراج أربعة عشر جزءاً ومشيخة ابن السمعاني سبعة عشر جزءاً، وأكثر من مائة وعشرين جزءاً وسمعت عليه[٢١٧] أكثر تفسير البغوي من قوله تعالى في سورة النساء "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول" إلى آخر التفسير.

وندون رحمه الله تعالى في جمادي الأولى سنة تسع وتسعين وستماثة.

قال: وجنازته أول جنازة خرجت على العادة من دمشق.

قلت: يعني أنه بعد رحيل التتار عن دمشق في أيام قبجق.

#### [شهاب الدين الزياحي} (١)

أحمد بن ياسين بن الرياحي قاضي القضاة المالكي بحلب شهاب الدين.

قاض فاض جوده وما غاض، وغاظ النفوس بشره لما استراب وما استراض، أقدم على تفسيق العدول ولم يكن له عن ذلك خروج ولا عدول، ثم تجرأ بعد الإسقاط، إلى الضرب بالسياط وحكم بفسق رفاقه الحكام، وعدل عن العدل إلى التعدي في الأحكام وكفر جماعة، ووقر على الشر نفسه ومد باعه، فضاقت به أرجاء حلب ولم يلق الناس به زبدة لما مخض محض ما حلب، فعزل عن القضاء وانتصف الناس منه بالقدر والقضاء. ثم أنه توجه إلى مصر وسعى فأعيد قاضياً مرة ثانية، وعاد إلى ما كان عليه من الإكباب على جمع حطام هذه الدنيا الفايته الفانية، ولم يرجع عن عادة ألفها ومادة استمد منها وعرفها. ففسق وكفره وفرق شمل العدل ونفره إلى أن استغنى نائب السلطنة بحلب عليه، ووجه وجه اللوم واللم إليه، وجهز الغتاوي بذلك إلى دمشق، وتوجهت أسنة الطعن عليه والمشنق، فحكم بخطابه الواضح،

(الدرر الكامة. ١/ ٣٢٧).

وتبين أنه من أهل الفضائح، في القبائل والقبائح، هذا مع ضيق عطن وعين، وملاءة من الشين وبراءة من الدين، ولثغة قبيحة إذا بدل راء الورد بالغين.

وما كان أحقه بقول سلامه الزراد السنجاري: [مجزوء البسيط]

ضافَ بحفظِ العلومِ ذَرْعاً ضيمة كفيه بالأبادي

قاض ولكن على المعالي والدين والعقل والسلادي

يَسغُدِلُ فسي حُسنُحسمه ولسكسنُ إلسى السرُّشسا أو عسن السرشسادِ

فعزل مرة ثانية وتوجه إلى القاهرة، وأقام يسعى بالعين إلى أن أصبح بالساهرة. فأكلت الأرض منه خبثاً، ورأى بالموت أن جده كان عبثاً.

وتوفي رحمه الله تعالى وعفى عنه في شهر رحب لفاد سنة أربع وسنين وسنع من توفي هو وولداه في يوم واحد في طاعون مصر.

كان في أول أمره تاجراً بسوق الرماحين في دمشق ثم إنه سعى في قضا حلب وأظنه أول من وليها من القضاة المالكية، فأساء السيره وظهر أنه خبيث السريره ففسق العدول وأسقطهم وضرب بعضهم بالسياط وحكم بفسق رفاقه الحكام وحضرت كتبهم إلى شيخ الإسلاء قاضي القضاة تقي الدين السبكي وحضر كتاب الناثب بحلب إلى الأمير سيف الدين ايتمش نائب السام، فقال قاضي القضاة للنائب: الرأي أن تجهز واحداً له دربة يتوجه إلى حلب و صلح بينهم وعينني قاضي القضاة لذلك ثم لم يتم ذلك وبطله من بطله فكتب النائب إلى حنب بمطالعة السلطان فكتب فورد المرسوم بعزله وتولى القاضي زين الدين أبو حفص بها إلى أن

ثم إن الرياحي سعى في العود إلى حلب فأعيد، ولم يرجع عن غيه، وأقاء في قضيه الدنيسري وكفره، وهم بقتله، وحضرت الفتاوي عليه إلى الأمير سيف الدين ... ه. الخوارزمي نائب دمشق من الأمير شهاب الدين القشتمري نائب حلب، فأحصد المصد إلى در العدل بدمشق، ووقفوا على ما كتب في حقه، فوجدوه معللاً، مدنه الله المكتر عليه، وتوجه غرماؤه إلى مصر، وشكوا عليه، فعزل، وتوجه إلى مصر فسعى ولم بلحح مسعاه إلى أن طعن هو ووالداه وماتوا في يوم واحد على الله عنه وسامحه.

ولقد كنا يوماً في دار العدل بحلب في أوائل قدوم الأمير[١٣٨] كتمر الموملي. فعال النائب يوماً كلاماً فيه بعض إنكار على القصاة فحرج هو دون رفاقه وقال بنفرة ورعاره أنش بالقضاه يا أمير فنفر فيه النائب وقال له ما تتكلم بأدب ووضع يده على السلف وموجاء فشعاء

أنا بقراءة القصص عليه فاشتغل بذلك لحظة وقال لنقيب النقباء: ناد في الناس من له على هذا القاضي شكوى يحضر فحضر في الوقت الحاضر ثلاثة عشر نفراً وشكوا عليه فقال له يا قاضي من تكون هذه سيرته ما يكون هذا نفسه ثم عقد له ولهم مجلساً ووزنه لهم مبلغ أربعة عشر ألف درهم، ولما زاد شره في المرة الأولى بحلب صنع فيه القاضي زين الدين عمر بن الوردي رسالة سماها «الحرقة للحزقة» ووصى ابنه قال: إن رجع القاضي عن فعله اكتمها وأن استمر فأظهرها فلم يرجع عن غيه فأظهرها، وهي نظم، ونثر أبدع فيها، وأتى فيها بكل معنى بديع.

منها قوله رحمه الله تعالى:

حاکسم بسمسدر مسنسه بستسمنسی کفسر شخسم وقوله: [السریم]

استلاث من ذهب أكساسه ما هدو إلا حيثة بسزقها وقوله: [مجزوء البسيط]

قساضِ عسن السنساس غسيسرُ راضِ يسكسذبُ عسن مسالسكِ كسشيسراً وقوله: [الكامل]

تَلِفَتْ مكاتيبٌ الأنام بِفِعْلِهِ ورمى الأكابر والأصاغير كاذبياً ووله:

لا واخَد السرحمن مصراً ولا ولُوا علينا قاضياً ثالثاً وقوله: [المتقارب]

كشير الجنون مسيء البطينون

خلف كمل السنساس جسفسر والسرضا بالكفسر كفسر

وقبلبُ مسمستائي، مِسنْ دَغَسلْ (١) بالسمم هنذا السمغربي الزّغَسلْ

مبياهيت غاليظ مُسخاليط ويسبوسا وهيو ساقيط

وأبان عن عَكْسٍ وكَسْرة مَخْرَقَهُ . بالكفر أو بالفِسْقِ أو بالزندقة

أزال عسنسها حُسسَنَ ديسِاجَسة ما كسان لسلسناسِ بــه حساجَسة

عدو المفنون لظمي مُحرق

الشطر الأول مختل الوزن.

وأشهب في عَيْنِه أبلت

وجَــوْدِه فــي حــلــبٍ يُسحــكُــمُ فــهــضـرُ مـا كـان بــهـا مُـــــلــمُ

السسين والسقاف والطّا

خسذوه مسن عسنسدنسا بسسشر بسأت قساضي السقسضاة نجسمسري

لاكان من قاضٍ حكى الفقاع حد بارد

قسد اجستسرا منا فسيسه تموفسيستي قسد قسيسل لسي إنسك زسديستي

مسعستساذ سيسع الأكسسيسة كسيسف يسعسي لسلاقسمسسة

مستكمر مسوى وحسيرة وأنا دسه مسن لا تسميلة الدادات حساسهمة

عسدائث هسدا الأسديع السطساء بي فسقسال سيستحساسك بدارس فَيُصِبُعُ أَصِيعٌ مِن يُنهُتِهِ وقوله: [السريع]

إن السريساحيّ عسلسي جَسهُ لِمهُ إن لسم يمكن في حملب مسلمّ وقوله: [المجتث]

يُصحبُ من كملٌ عِسلَمِ حساشك السرسالية مسنه وقوله: [مجزوء البسيط]

بالسلسه يسا أولسيساء مسسر متى رأيتم وهسل سمعتم وقوله: [مجزوء الرجز]

يحبس في الردَّةِ من شاء بغير شاهدِ وقوله: [السريم]

في حملب قباض عملي مالك ومن تملكًا مسعمه قبال قيم وقوله: [مجزوء الرجز]

قساضٍ مسن السسوق أتسى ذا لسلسوصايسا مسا يسعسي وقوله: [مجزوء البسيط]

با ساكنتي منضر ما عهدنا فكيف وأبيتم عمليسا وقوله: [السريم]

الألىشغ البطاغي تبولني النقضا إن سبيح السياري حبكني سيشه وقوله: [مجروء البسيط]

فالعالم كُلُهم عليه سَاخِطُ أن يكتب ظاء حظُها بالساقطُ[٢٩] ولينم جساه الأجريسنا مقالمة الأمن بسني بيساح وقوله:

كم أسقطَ شاهداً وعَدْلاً ضابطُ من كثرةِ ما يُسقط خافَتْ حَلَبٌ

## [شمس الدين السهروردي] (١)

أحمد بن يحيى شمس الدين السهروردي (٢) الكاتب المشهور ببغداد.

حفظ القرآن وتفقه للشافعي وقرأ العربية، ونظر في اللغة والمعقول وحفظ المقامات الحريرية.

وسمع من رشيد الدين أبي عبد الله المقري وأبي البركات ابن الطبال، وأجاز له جماعة وكان علماً مشهوراً في الكتابة وعلم الموسيقى، فكتب على الشيخ زكي الدين عبد الله، وفاق شيخه في الكتابة، وأخذ علم الموسيقى عن الشيخ صفي الدين عبد المؤمن، وأجمع جماعة من أرباب هذا الفن أنه ما أتى بعده مثله، وكان الشيخ شمش الدين المذكور حسن الأخلاق، كريم النفس في حالتي الغنى والإملاق، كثير الحياء، غرير الحبا، شريف النفس كثير الإتضاع، ذا مروة يخاف مدى الدهر الا تضاع، كثير البشاشة سديد المقال، شديد الحرص على الأشغال والاشتغال، صاحب رأي وعزم، ونأي عن الدناءة وحزم، بليغاً فصيحاً، ملي المحيا بالقبول مليحاً، لطيفاً في حركاته وسكناته، كثير الرحمة لا يزعج الطير في وكناته، إماماً في الكتابة، رأساً لهذه العصابة، كتب المصاحف في القطع الكبير والصغير، وأتى بها كنابه قطع الروض النضير، رأيت منها أناجملة وافية، ودلتي على محاسنها العين الصافية، فشاهدت منها ما يود فم الثريا لو كان له لاثماً، وشهد عندي أن كاتبه يكون فوق الكواكب جاثماً، لا يطلق اد. الكاتب إلا عليه إجماعاً ونصاً، ولا يرضى أن يكون ياقوت في خاتمه فصا، فقد زعم دثير أنه كتب أحسن من ياقوت، وأنه لو كان في زمانه لعذر عليه القوت، وقالوا أنه كتب به عله ثمانية وسبعين مصحفاً وخمس ربعات كل ربعة وقر بعير، وكتب بخطه فقالو أنه كتب به عله ثمانية وسبعين مصحفاً وخمس ربعات كل ربعة وقر بعير، وكتب بخطه

(الدرر الكامية ١/ ٣٣٥).

و في المصدر السابق: الشهرزوري.

أيضاً «أحياء العلوم» (1) للغزالي وكتب كتاب «المصابيح» ثلاث نسخ (2) وعوارف المعارف للجد أبيه ثلاث نسخ و «مشارق الأنوار» للصغاني ثلاث نسخ، وكتاب «الشفا» لابن سيناء في مجلد و «المقامات» ثلاث نسخ، و «مفصل» الزمخشري نسختين، و «نهج البلاغة» أربع نسخ. وكتب من الأحاديث والأدعية والدواوين والدروج شيئاً كثيراً، وكتب عليه جماعة منهم القان أبو سعيد والسلطان أتابك والوزير غياث الدين ابن الرشيد ونظام الدين يحيى ابن الحكيم وجماعة من أولاد الأئمة والقضاة والوزراء والفضلاء.

وقصد من البلاد لحسن خطه ولعلم الموسيقى، وطبقت مصنفاته الأرض في هذا العلم تطبيقاً، لأنه كان فيها لا يبارى، ولا يباده ولا يجارى، إذا وقع أغرب، وإدا تنحنح قيل أنه من الأوتار أطرب، قد لطف لجسه ابن بسيمه، وطبع على هذه الصناعة ميسمة، إلا أنه أخيراً أنف من نسبة الفن إليه، ونفض منه يديه، وكان حظي الذكر عند الملوك، تكاد أبناؤه تنخرط مع الدر في السلوك، كاتبه سلطان الهند وصاحب اليمن وجماعة ليمضي إليهم فما وافق ولا رافق، ولا نافى في الظاهر ولا نافق، ولم يزل على حاله إلى أن نزل الكسوف بشمسه وجعل الموت قربه أبعد من أمسه.

وتوفي حصه بنه تعالى في و حاصلها رو الأحاس عالم الالال المال و المالي وصلى عليه بجامع الخليفة ودفن عند جده.

ومولده ببغداد سنة أربع وخمسين وستمانة. و-ات وما في لحيته من الشيب إلا شعرات يسيرة ومن شعره: [الوافر]

بدا نُجُمُ السعادة في الصعود وحفّق فيك آمال البرايا فلاح لنا الفلاخ وحل فينا وأسفينا النفوس بنظل أمني بعدل شامل في كمل أرض

قىد قىنىغىنا بىخىمول عى غىتى

ومنه: [الومل]

ويسشر بالمسيامين والسبعود بسمسا أولاك مسر كسره ولحسود محلل البروح مس حسم العميد العميد ليعمله المخلفين في أمان المان الم

وسعية أشران وعرائل المستدرين

مطلوح ومشهور

العبارة فوعوارف العارف رفيني الثلاث يستع مده الماسمين الهامث

<sup>.</sup> مشهور وله شروحات.

والجنوب من أول كتب المعبوقية وهو مشهور

فسلماذا يُعرِضُ السِاخلُ عَنْسي

فسكسريسة السقسوم لاأسسأئسه

قلت: إلا أن هذا شعر نازل وهو أقرب إلى التوسط

#### [ابن فضل الله العمري]<sup>(١)</sup>

أحمد بن يحيى بن فضل الله بن المجلي بن دعجان ينتهي إلى عبد الله بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه القاضي شهاب الدين أبي العباس ابن القاضي محيي الدين القرشي العمرى الدمشقى.

الإمام الفاضل البليغ المفوه، حجة ااكتاب، إمام أهل الآداب، الناظم الناثر، أحد رجالات الزمان كتابة وترسلاً، وتوصلا إلى غايات المعالى وتوصلا، وإقداماً على الأسود في غابها، وإرغاماً لأعاديه بمنع زغابها، يتوقد ذكاء وفطنة ويتلهب، ويتحدر سيله ذاكرة وحفظاً ويتصبب، ويتدفق بحره بالجواهر كلامأ ويتألق إنشاؤه بالبوارق المتسرعة نظامأ، ويقطر كلامه فصاحة وبلاغة، وتندى عبارته انسجاماً وصياغة، وينظر إلى غيب المعنى من ستر رقبق، ويغوص في لجة البيان فيظفر بكبار الدر من البحر العميق، استوت بديهته وارتجاله، وتأخر عن فروسيته من هذا الفن رجاله، يكتب من رأس قلمه بديها، ما يعجز تروي القاضى الفاضل أن يدانيه تشبيهاً، وينظم من المقطوع والقصيد جواهراً، ما يخجل الروض الذي باكره الحيا مزهراً، جبل كتابة وأخبار، وبحراً صابه في المعانى الذي لا يشق له فيها غبار، أما نثره فقل من يجاريه، أو يقارب خطو قلمه في تنسيق دراريه، وأما نظمه ففي الثريا، وأبياته تطول في المحاسن رياً وتضوع رياً، قرأ العربية على الناسخ كمال الدين ابن قاضي شهبه ثم على قاضي القضاة شمس الدين ابن مسلم والفقه على قاضى القضاة شهاب الدين ابن المجد، وعلى الشيخ برهان الدين قليلاً، وقرأ الأحكام الصغرى على الشيخ تقى الدين ابن تيمية، والعروض على شمس الدين الصايغ، وتأدب على علاء الدين الوداعي وقرأ جملة من المعاني والبيان على شيخنا العلامة شهاب الدين محمود، وقرأ عليه تصانيفه وجملة من الدواوين وكتب الأدب وقرأ بعض شيء من العروض على الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني، والأصول على الشيخ شمس الدين الأصبهاني، وقرأ بمصر على الشيخ أثير الدين وسمع منه. وسمع بدمشق والقاهرة والحجاز والإسكندريه وبلاد الشام، ونظم كثيراً من القصائد والأراجيز والمقطعات ودوبيت، وأنشأ كثيرا من التقاليد والمناشير والتواقيع والأصدقه.

﴿الدرر الكامنة، ١/ ٣٣١).

كتب الإنشاء بدمشق أيام بني محمود. ثم ولي والده كتابة السر بدمشق، ثم طلب إلى مصر هو ووالده في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، وباشر والده كتابة السر بمصر، ثم خرج مع أبيه الى دمشق، ثم عاد إليها معه في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وأقام إلى بعض سنة ست وثلاثين وهو في المرة الأولى والثانية يدخل يقرأ البريد على السلطان وفي الثانية جلس في دار العدل ووالده القاضي محيى الدين كاتب السر وجرى له ما جرى مع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون (۱) ولزم بيته. ثم حج. وحضر وغضب عليه السلطان، واعتقله بقلعة الجبل، وأخذ منه مائة ألف درهم، ولما أمسك الأمير سيف الدين تنكز رحمه رحمه الله تعالى ولاه السلطان كتابة السر بدمشق، فحضر إليها يوم عاشوراء فيما أذل سنة إحدى وأربعين وسبع مائة، وباشر ذلك إلى أخر أيام أيد غمش نائب الشام، وتوجه إلى حماه ليتلقى الأمير سيف الدين طقر تمر من حلب فجاء الخبر في حماه أنه قد عزل بأخيه القاضي بدر الدين محمد فجاء إلى دمشق وذلك سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، وبقي في الترسيم بالفلكية قريباً من ربعة أشهر، وطلب إلى مصر فما وصل إلى مصر حتى شفع فيه أخوه علاء الدين كاتب السر بمصر ورده من الطريق فقال لا بد من أن أرى وجه أخي فدخل مصر وأقام أياماً وعاد إلى دمشق وطالاً، ولم يزل بها مقيماً في بيته إلى أن حدث الطاعون بدمشق [187] فقلق منه وتطير به، بطالاً، ولم يزل بها مقيماً في بيته إلى أن حدث الطاعون بدمشق [187] فقلق منه وتطير به، وطاله.

وتوجه بأهله إلى القدس. فتوفيت هناك زوجته ابنة عمه. فدفنها هناك وما به قلبه عير ُه مروع من الطاعون. فحصل له يوم وصوله حمى ربع ودامت به إلى أن حصل له صرع فمت منه. وسكن ذلك الهدير ونضب ذلك الغدير.

من عند عامد من سند سنع مريحس مسامه مع ودفن بتربتهم بالصالحية وكانت جنازته حملة. ومولده بدمشق ثالث شوال سنة سنعمائة.

وصنف افضل السمر في فضائل آل عمر، أربع مجلدات، وكتاب المسالك الأبصار، مى أنشر من عشرين مجلداً ما أعلم لأحد مثله، تواجمه مسجوعة جميعها، وأي الله عمو نشر في اختيار شعره، و اللاعوة المستجابة، و اصبابة المشتاق، محلد في مدنح أسي صلى الله عبيه وسلم، و اسفرة السفره، والامعة الباكي، و ايقظة الساهر، وقرأتهما عليه مصر وانفحة الروض، وغير ذلك.

الطر ترجمته في موضع أخر من الكتاب

الكتاب لا زال معطوطاً طلع الحرم الأول مه يتحصل أحمد النمي ودية النام هيديهم أثرا أربيب المهرديون بيران

ما عليه لبنيه من مَزيدِ
وتناءى إليه عبدُ الحصيدِ
تائيهِ بالإمناء أو بالعبيدِ
وهي لم تخفَ في جميعَ الوجودِ
وهي ياتي مع الربيع الجديدِ
منه ماتَى وكشرة في العديدِ
بل لشيء سواه في المقصودِ

ومنجيداً قد فاق عبد المنجيد وشريكاً في الفَضْل للتوحيدي وقال النجُنها لُ بالت قاليب رام نَقْضاً بالجهل حُكمَ الوجود جاءني منك عِقْدُ دُرُّ نَضييد شَابَة السُّحرَ شَابَ رأسُ الوليد نزلت في العُلا بقصرٍ مَشيد من بني هاشم ذوي التأييد حين لَوْحتَ لي بذكر الرشيد

تُسهدي لآلسي السنطم والسنسفر معلَّباً بالبيدفي والسندمر وتُلَكُ يُسْبَح في البددر

كتب هو إلى ملغزاً: [الخفيف]

أيها الفاضل الذي حاز فضلاً ما قد تراني عبد الرحيم البه وت أيُّ شميء شمي به ذاتُ خِذد تم مد وصف لذات بسرٌ مصون وهم مذ مضى خيئها بها ليس يأتي وهم وحما يبشُر الناس طرًا من وحما يبشُر الناس طرئا من وحما ينهنا الجواب إليه وهو في زُيدة: [الخفيف]

يا فريدة الفاظه كالمفريد والمسام الانام فسي كل عسلم وإمام الانام فسي كل عسلم علم علم علم علم العالمون فضلك بالعِلم من تسمنى بأن يرى لك شبها طال قَدْري على السّماكَيْن لما شابه اللذ وفي النظام ولمّا هي أمّ الأمين ذات المعناه حقا هي أمّ الأمين ذات المعناه حقا دمت تُنهدي إليّ كل عجبيب وكتبت أنا إليه ملغزاً في نجم: [السريع] قل لي ما اسمة قلبه لم يَزلُ ولي ما اسمة قلبه لم يَزلُ وكله في الأرض أو في المسما

مستسل السذي ألسغسزت فسي السقسذر لكنها من سُكِر الشُكر في مطمع الرُّفر أو الرُّفر ومسا أتسبى إلا مسبع السفسخسر قسد جساءنسي فسي راحسةِ السبسحسر بالمفحر والسلبسل إذا يسسر مُسبهة في الجيد والتُغر يا مُسنَة للكوكب الدُرى مسقسلسوبسة كسالسنسظس السشسؤد عسرفست مسنسه مسنسزل السبسذر تَعقيس ذَيْلَ السليل بالشهير بديسه تبي وأقبل لسها عُذري[١٣٢] ولا غسزا فسي جسيشها فكسرى

علينا وأن يمسى بخير كما يُصحى ولنكسسي سنقنث الأعبادي لسيدسع

لتصبح كالأعداء في لكناء الأمامي وحاشاك لاتحدي الدام بالمن صعبي

سی ماویه دیشان به داد. لأحيا داء أشير الم

فكتب هو الجواب عن ذلك: [السريع] دُمتَ خلسلي سائر الذُّكر بعثتها نجمية قدحكت تسطسع بسالسنجسم فسأمسا السذي عجبتُ منه كيف شقّ الدُّجي مسن صسنسغسة السبسرة ولسكسنسه أقسمت منه قسما بالغا لقد أغَرْث الغيد إذ لم تَجدُ بسعسفسد دُرُّ مسالسه قسيسمسة مُسَهُدُ تَذكِي لِيه مِسقِيلَةً ولهسو إذا حسقشت تسعسريسف بسواحمد عسدوا لمه سميمعة فاعدد أخرى السيوم إن قبطرت فسلسيسس بسالألسغساز لسي قسدرة وكتبت أنا إليه مع ضحايا أهديتها: [الطويل] أيسا سسيدا أرجسو دوام ظللاله وحقُّك ما هذي ضحايا بعشتُها

فكتب هو الجواب إلي عن ذلك: [الطويل] أتتنى ضحاياك التي قد بعثتها وحفّك أعدائيا كيلابٌ جميعُهم

وكتبت إليه أتقاضاه إنجاز ما وعد به من قلع شم البعدن محلم محهدها والترمب المد قبل النون: [مجزوء البسيط]

يسا سسيسدأ فسيسه ليسي ولاة السلسه لسيسم سه أراهيا كأميس المحاسدين بعيبا

فكتب الجواب والتزم نوناً قبل النون: [مجزوء البسيط]

يا فيضلاً مالَيه عَديلً وكال شايء عاناه فالمانا

أمر ل حُکم فی کل عَالَ ا

وكان قد أهدى إلى رحمه الله تعالى عندما عمرت الدويره التي لي بدمشق عشرة أحمال رخاماً فكتبت إليه أشكره على ذلك وطلبت ذلك فلم أجده وقد غرمته الآن عند تعليقي هذه الترجمة وهو: [الطويل]

لغمري لقد أهدى سماحك والندى

فأمسيت منها في رخاء وفي غني

بحماة: [البسيط]

لقد نَزَلْنا على العاصى بمنزلة تبكى نواعيرها الغبرى بأدمعها

فأنشدته أنا أيضاً لنفسى: [الطويل]

وناعورةٍ في جانب النهر قد غَدَتْ ترقص عِطْفَ الخصن تيها لأنها

وأنشدني هو أيضاً لنفسه: [الكامل] إنا نقيم على حماة خُجَّةً

ومن النواعير الفصاح خصومنا فأنشدته أنا أيضاً لنفسى: [السريع]

ناعسورة أثنت وخنشت فعقمذ

قد نبه شنى لىلهدى والتهي وأنشدته أنا لنفسى وقد طال علينا المركز من شمسين إلى حمص: [السريع]

محبوب قلبى مثل بذر السما

سيسى وبين الصبر في حبّه

حمول دُخام مثلِ دوضِ تنمنما فيا من رأى قبلي رُخاماً مُرَخُما

لأنه فسي السورى تسفسنسن

عسلسى طريسق السهدى تسفسنسن

ما عاق إلا من قَدْ تسجنن

وكتب هو الجواب عن ذلك ولكنني لم أجده الآن، وأنشدني لنفسه ونحن على العاصى

زانت محاسن شطيه حداثها لكونيه بعد لقياها يفارقها

تُعبُر عن شوق الشجئ وتُعربُ تعنسى لبه طولَ النزمان ويسسربُ

في جُسنِها ولها جمال يُبهتُ ولها لساد ناطق لا يسكت

شيؤقيت السدانسي والسقساصسي لما غَدَثُ تبكس على العاصى

أدنييه علميري وهيؤ للي يُتقتصي ما بيين شهسين إلى جمس

وكتب إلي من دمشق وأنا بالقاهرة سنة ٧٤٤: [الطويل]

بقلبى ولا والله عقلى ولا لُبنى فآهأ على بعدي وأهأ على قربى سوى حسنِكم عينى ولا غيركم قلبي فیا ربٌ زدنی منه ذَئباً علی ذنبی فما قلبكم قلبي ولاحبكم حبي قضي بكم وجداً وما غاب في الترب فنَمْتُ مع النوام جنباً على جنبي وإلا فما لي بالرسائل والكتب[١٣٣] فلستُ بمن يبقى إلى البعد والقرب إذا باذ حبي كيف لا ينقضي نخبي وما عَلَقْتِهَا العِينُ في شرك الهُدُب فهلاً وقعتم في القلوب على الحث سوى ما أفاض الدمغ فيه من النخت إلى أن تخرثتم ففاض من العرب وهيمهات أن تُرجى حياة فشي صت وهجركم شقمي ووصلخه طنيي وأندبُها إذ كاد يسمغها الذي رَحَلتم فلا والله ما بَعْدَكم قلبي همجرتم زماناً ثم شط مزاركم وبُـدُّلــــمُ غـيسري ووالــلـه مــا رأتُ لئن كان ذنبي أن قلبي يحبكم ولا تحسبوا إنى تغيّرتُ مثلكم رحلتم وما كنتم سوي رُوح مغرم نأيشُمْ فلا والله ما هبَّتِ الصِّبا لئن عدتُم عاد السرورُ جميعُه دعوا عنكم العليل باليوم أوغد ولا تعجبوا أنْ مِتُ حين فراقِكُمْ أأحبابنا كيف استقلت ركابكم وطرثنغ سراعاً كالبطيبود مشقة ووالله ما حدَّثُتُ نفسي بمجلس ولا كان شَرْقُ الدمع من طبع مِقلتي ونغصتم طيب الحياة ببغدكم أأبغي سواكم في الهوي أو أريده دعونسي وأطسلال السديسار أنسخ بسهسا فكتبت أنا الجواب إليه: [الطويل] دعوثن على بُغدِ فلبُاكمُ لُنْي ومالي وذكر الداريا ساكني الحشا

وأقسم أن الجفن فيكم جفا الكري

إذا قبلتُ هُبِّي با نُسيمة دارهم

أيا حيدة بالقلب لا الشام خيموا

وما حاكث في بن على اللغد والقات ودارتُسكت عليستي وداكلة فالسبي وأحرق قلب النصب من دمعه النشات يتقول النجوى بنا بناء أشواف المنشى محاسلكم تعلى الفاءات وروائد الدارات

الذُ إلى قلبي من الباردِ العَذْبِ فيا حبنا رَفعٌ يَجُرُ إلى نَصْبِ فيا حبنا رَفعٌ يَجُرُ إلى نَصْبِ فيقلبي لا يسرضى بهنا ولا رَبِي واحسانِكُمْ حَسْبي بما رَاقَني حَسْبي لغيهدِكُمْ حسى أُوسَدَ في الشُّربِ فيانهُ دَهْرِ راحَ حَرْبِي لا حِرْبي يُبَلِّهُكُمْ عني سلامي ولا كُتبي يُبِلَكُكُمْ عني سلامي ولا كُتبي قريباً لما فارقتُ نَوْحي ولا نُلبي ولو أن لي في مصرَ مملكةَ الغَرْبِ كِرامٌ بِنَظُمٍ فَاقَ منسجمَ السُّحبِ ولكرامٌ بِنَظُمٍ فَاقَ منسجمَ السُّحبِ ولكنه في حُسْبِه داخل الضَّرْبِ ولكنه في حُسْبِه داخل الصَّرْبِ ولكنه في حُسْبَه داخل الصَّرْبِ ولكنه في حُسْبَه داخل الصَّرْبُ ولكنه في حُسْبَه داخل الصَّرْبِ ولكنه في حُسْبَه داخل المَّالِي ولكنه في حُسْبَه داخل الصَّرْبِ ولكنه في حُسْبَه ولكنه ولكنه في حُسْبَه ولكنه ولكنه

لأنشم وإن أضرفتُمُ الناز في الحشا رفعتُكُمُ جَراً إلى نُصْبِ ناظري أحاشيكم أن يألفَ القلبُ غيرَكُمْ أحاشيكم أن يألفَ القلبُ غيرَكُمْ وحقّكُمُ ما واقني غيرُ حُسْنِكُمْ أحاول عَوْدي نَحْوَكُمْ ويَصْدُني أليس مِنَ الإنكادِ أن لا مُحَبُرُ ولولا المنى أن يجمعَ اللهُ شَمْلَنا ساجْهَدُ في عَوْدي لمَطْلَع حِبُكُمْ ساجْهَدُ في عَوْدي لمَطْلَع حِبُكُمْ عَدا خارجاً في النظم عن قُدوةِ الوَرَى فَعَدا خارجاً في النظم عن قُدوةِ الوَرَى فَصَلَا فَعَدا خارجاً في النظم عن قُدوةِ الوَرَى فَصَاوةً في النظم عن قُدوةِ الوَرَى

وكتب هو إلي وقد تواترت الثلوج والأمطار سنة ٧٤٤.

"كيف أصبح مولاي في هذا الشتاء الذي أقبل يرعب مقدمه، ويرهب تقدمه، ويربب اللبيب من برقه وميض تبسمه. وكيف حاله مع رعوده الصارخة، ورياحه النافخة، ووجوه أيامه الكالحة، وشر لياليه التي لا يبيت منها بليله صالحة، وسحابه وأمواجه، وجليده، والمشي فوق زجاجه، وتراكم مطره الأثبب، وتطاول ليل فرعه الأثبث، ومواقده المعبقوتة، وذوائب جمره واهون به لوان كل حمراء باقوته، وتحدر نوءبه المنتصببة، وتحير علمة المتصيب، وكيف هو مع جيشه الذي ما أطل حتى مذ مضارب غمامه، وظلل الجو بمثل أجنحة الفواخت من أعلامه، هذا على أنه حل عرى الأبنية، وحلل ما تلف في ذمه سالف الأشية. فلقد جاء من البرد بمارض العظام وانخرها، ودق فخارات الأجسام وفخرها. وجمد في الفهم الريق وعقد اللسان إلا أنه لسان المنطبق[١٣٤] ويبس الأصابع حتى كادت أغصانها توقد حطبا، وقيد الأرجل فلا تمشي إلا تتوقع عطبا، وأبى الزمهرير بجنود ما للقوى بها قبل، وحمل الأجسام من ثقل الثياب ما لا يعصم منه من قال سآوي إلى جبل. ومُذ من السيل ما أسكى العيون إذا جرى، واجتحف ما أتى عليه وأول ما بدا المدمع بالكرى، فكيف أنت يا سيدي في هذه الأحوال، وكيف أنت في مقاسات هذه الأهوال، وكيف رأيت منها ما شبب بثلجه نواصي الجبال، وجاء بالبحر فتلفف ثعبانه ما ألقته هراوات البروق من عصي وخيوط السحب من حبال. أما نحن فبين

أمواج من السحب تزدحم، وفي رأس جبل لا يعصم فيه الماء إلا من رحم. وكيف سيدنا مع مجامر كانون وشرار برقها القادح، وهم ودقها الفادح، وقوس قزحها الممتلون رد الله عليه صوائب سهامه، وبدل منه بو شائع حلل الربيع ونضارة أيامه، وجعل حظ مولانا من لوافحه ما يذكيه ذهنه من ضرامه، ومن سوافحه ما يولده فكره من توامه، وعوضنا وإياه بالصيف والله يتقبل، وأراحنا من هذا الشتاء ومشى غمامه المتبخر بكمه المسبل، بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.»

#### فكتبت أنا الجواب:

"يقبل الأرض وينهى ورود هذه الرقعة التي هي طراز في حلة الدهر وحديقة ذكرت بزمن الربيع وما تهديه أيامه من الزهر، فوقف منها على الروض الذي تهدلت فروع غصونه بالأثمار ونظر منها إلى الأفق الذي كل كواكبه شموس وأقمار. فأنشأت له أطرابه وأعملته أن قلم مولانا يفعل بالألباب ما لا تفعله نغمة الشبابة، وأرشفته سلافاً كؤوسها الحروف وكل نقطة حبابه. وشاهد أوصاف هذه الأيام الـمباركة القدوم، المتصلة الظلام فلا أوحش الله من طلعة الشمس وحاجب الهلال وعيون النجوم. فما لنا ولهذه السحائب السحابة والغمائم السكابة، والرعود الصخابة، والبروق اللهابة، والثلوج الني أصبحت بحصبائها حصابه، والبرد الذي أمست إبرة لغصون الجلود قطابه، والزمينا التي لا تروي عن أبي ذر إلا ويروى الغيث عن أبي قلابه، كلما أقبلت لفحة ظلام، قدحت فيها البوارق شرار جمرتها، وكلما جاءت سحابة كحلا الجفون، رجعت مرهاء لما اسبلته من عبرتها، فما هذا شهر طوبه أن هذا إلا جبل بهلان، وما هذا كانون إن هذا إلا تنور الطوفان، وإلى متى قطن هذه الثلوج يطرح على حباب الجبال. وإلى متى تفاض دلاص ''' الأمطار. ويرشقها قوس قزح بالنبال. وإلى متى تشقق السحاب ومالها من الحلل والحبر، وإلى متى ترسل خيوط المزن من الجو وفي أطرافها على الغدران إبر. وإلى متى تجمد عيون الغمام وتكحلها البروق بالنار، وإلى متى نثار هذه الفضه وما يرى من النجوم دينار، وإلى متى نحن نحنو على النار حنو المرضعات على الفطيم، وإلى متى نبكي الميازيب بكاء الأولياء بغير حزن إذا استولوا على مال البتيم وإلى متى " هذا البرق يتلوي بطون حياته ويقلب حديق العيون المحمرة من أسود غاياته، وإلى متى يزمجر غيث هذه الرياح العاصفة. وإنى منى يرسل الزمهرير أعواناً تصبح حلاوة الوجوه بها تألفه، أترى هذه الأمطار تقلب أم هذه المواليد التي

عدرة (تنكي وحتى إلى متى) استدرئت على الهامش والأمس ليست واصحة في الأصل

نتهي فيها الأعمار. كم جليد يذوب به قلب الجليد ويرى زجاجة الشغاف أصلب من الحديد، ووحل لا تمشي فيه هريرة الدجي (1) وبرد لا ينتطق فيه نؤوم الضحى. اللهم حوالينا ولا علينا، لقد اضجرنا تراكم الثياب، ومقاسات ما لهذه الرحمة من العذاب، وانجماع كل عن الفه وإخلاق باب القباب، وتخلل الضباب زوايا البيوت فالأطفال ضباب الضباب، كل ضب منهم قد ألف باطن نافقائه وقدم بين يديه الموت بداية بذائه قد حسد على النار من أمسى مذنباً وأصبح خاضباً [٣٥]. وتمنى أن يرى من فواكه الحجاب عنابا من النار وقراصيا، فإن كانت هذه الأمطار تكاثر مكارم مولانا فيا طول ما تسنح، وإن كانت العواصف تتشبه ببأسه فيا طول ما تلفح، وإن كانت البروق تحاكي ذهنه المنسرع فيا طول ما تتلون خجلاً من طروسه فيا طول ما تتانق، وإن كانت السيول تجري وراء جوده فإنها تجري على طول النمدا وما تلحق، والأولى بهذ النوء الباكي أن لا يحاكي. والأليق بهذا الفصل المبغض أن لا يتعرض، فرحم الله من عرف قدره وتحقق أن مولانا في والوجود ندره أنهى ذلك.

فكتب هو الجواب إلي عن ذلك وكتبت جوابه نظماً، وكتب هو الجواب عن ذلك نظماً، وكتب هو الجواب عن ذلك نظماً، وكتب إلي وأنا بالقاهرة، وهو يومئذ في دمشق رسالة في الثلج، وكتبت جوابه وكتب هو إليّ رسالة يصف كثرة المطر نظماً ونثراً. وكتبت جوابه أيضاً. كذلك وبيني وبينه مكاتبات كثيرة وقد أوردت ذلك في كتابي «ألحان السواجع».

ولما توفي رحمه الله تعالى كتبت إلى أخيه القاضي علاء الدين صاحب دواوين الإنشاء أعزيه، ونسخته: «يقبل الأرض، وينهى ما عنده من الألم الذي برح، والسقم الذي جر ذيول الدموع على المخدود وجرح، لما قدره الله تعالى من وفاة القاضى شهاب الدين: [المتقارب]

سقت بالطف أندائها وأغيز رها ساريات الغيمام

فإنا لله وإنا إليه راجعون، قول من غاب شهابه، وآب التهابه، وذاب قلبه فصار للدمع قليباً، وشاب فوده لما شب جمر فؤاده، ولا غرو فيومه جعل الولدان شيباً، فيا أسفي على ذلك الوجه المليء بالملاحة، واللسان الذي طالما سحر العقول ببيانه فصاحت يا ملك الفصاحة. والبد التي كم روضت الطروس أفلامها وأنشأت أسجاعاً لم يذكر معها بأنات الجمى ولا حمامها، وكان أبا الطيب ما عنى سواه بقوله: [البسيط]

تعنَّرتُ بنك في الأفواهِ ألْسُنها والبُّردُ في الطُّرقِ والأقلامُ في الكُتُب (٢)

كدا فرأناها

في الديوان. تعثرت به. والنُّرد: جمع بريد، وسكن الراء ضرورة.

فرحم الله ذلك وبلغه ما يرجوه، وضواه بالمغفرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لقد فقد المجد المؤثل منه ركناً تتكثر به الجبال فما نقله ولا تستقله، وعدمت الآداب منه بارعاً لو عاصره الجاحظ ما كان له جاحداً، أو البديع علم أن ما فض له فضله، وغاب من الإنشاء منه كاتب ليس بينه وبين الفاضل لولا أخوه مثله، أترى ابن المعتز عناه بقوله: [السريع]

هـذا أبو المعبِّساس في نَـعْشِه قوموا انظروا كيفَ تَـزُولُ البجبَالُ

وما يقول المملوك في البيت الكريم إلا إن كان قد غاب بدره وأفل شهابه، أو غاض قطره وتقشع سحابه، فإن نيره الأعظم باق في أوجه، وبحره الزاخر متلاطم في موجه وفي بقاء مولانا خلف عمن سلف وعوض عما انهدم ركنه وانقض، وجبر لمن عدم الجلد والصبر، والله يمتع المسلمين بحياته، ويجمع لديه بين ثوابه وثباته، لأنه قد عاش الدر المندي بالذهب، وأضاءت شمس المعالى إن كان قد خمد اللهب: [الخفيف]

علم الله كيف أنت فأعطا جعل الدُّينَ في ضَمانِكَ والدنـ

كَ المَحَلُ الجليلَ من سُلْطانِهُ يا فعِشْ سالماً في ضَمَانِهُ ٣.

وقد نظم المملوك قصيدة في رثاء المشار إليه، وجعل قوافيها تبكيه وألفاظها تنوح عليه. وهي: [الكامل]

السلبه أنحسبرُ يسا ابسنَ فسفسل السلب كلل يسقسول وقسد عسرتشه كسآبسة فنفذت ببك الأميلاك بسخيز تبزشيل ينا وحشنة الإنشاء منلك لكاتب وتبوجع الأشعباد مستك لستناظيم كم امسكت يُمناك طوْسا أبيضاً كم قد أذرات في القريض قوافياً ورسالة أنشأتها هي حانة النب ووضعنت نبي الآداب كُبلُ منصنّف كم قد خطرت على المجرة رافلاً

شغلت وفائك كل قالب لاه واهماً لمفقيك إن صبيري واه[١٣٦] مستسلاطهم الأمسواح بسالأمسواه ألمضاظمه زهمر المسحوء تبدعه من لُطِّفه لشذا البسيم يُعدعي فتأعلدته فني التحيال طيزرأ يباهي همي شمهوةُ المساشمي ، رفحهُ ١٠ . د. ي اذ حسارت حسوسه و المسارت قسائست السه السنسيسية الهالي يسوم التصبحبار سيستغيطي يبثاء

الست مختل الوزن

شخصَتْ لعَلْياكَ النجومُ تعجُباً ما كنت إلا واحدَ الدهرِ الذي من بَعْدِكَ الكُتَّابُ قد كتبوا فما أقلامُهُمْ قد أملَقَتْ ورمى الرَّدى وطروسُهُمْ لبِسَتْ جدادَ بدادِها أن القلوبُ فإنها رَفْنُ الأسَى أبداً يُخَيِّلُ لي باللَّكَ حاضِرُ فتعرَّ فيه واصطبرُ لمُصَابِهِ فداومُ ظِلْكُ في البرية نعمةً فداومُ ظِلْكُ في البرية نعمةً فداومُ ظِلْكُ في البرية نعمة

ولك السُهى يىرنىو بىطىرف ساو يسسمو عملى الأنظار والأشباه يَجدون منسجاة لهم من جاو أدواتههم ودواتههم بسدواه أسفاً عمليك موركدا بسسفاه ترد القيامة وهي مِنْك كَمَا هِي تملى الفوائد لي وأنت تُنجاهِي يا خير مسولى آمر أو نساه ولشُكْرِها حَشْمٌ عملى الأفواه رئياً سعادتُها بغَيْر ثَنَاهِ

#### [أبو العباس شرف الدين ابن صابوني] (١)

أحمد بن يعقوب ابن أحمد بن يعقوب الإمام جمال الدين أبو العباس ابن شرف الدين ابن الصابوني.

هو من ذرية عبد المحسن ابن حمود الأديب وقد ذكرته في "تاريخي الكبير" ، وكان جمال الدين هذا نزيل القاهرة وبها رأتيه ، وكان بالحديث قد عني ، وحصّل الأصول المليحة فغني ، ودأب واجتهد ، وبلغ الذروة واقتعد ، وأسمعه والده من ابن البخاري وطبقته وطلب هو بنفسه مع لداته ورفقته ، ومهر وتميز ، ومال إلى فئة الأشياخ وتحيز ، ولم يزل على حاله إلى أن غسل ابن الصابوني بماء الجمّام لا الحمّام ، ورثاه حتى الساجعات على القضب من الحمام .

أد عن حمد الله تعالى في مستهل شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة.
 ومولده سنة خمس وسبعين وستمائة.

أجاز لي بخطه في سنة ثمان وعشرين وسبع مائة بالقاهرة، وكان مولده بدار الحديث النورية بدمشق ومنها كانت على وجهه أنوار وفي روض الطروس من خطه أنوار.

(الدرر الكامة. ١/ ٣٣٧).

#### [شهاب الدين الصفدي] (١)

أحمد بن يوسف بن هلال ابن أبي البركات الشيخ الطبيب شهاب الدين أبو العباس الصفدي. مولده بالشغر وبكاس. ثم أنه انتقل إلى صفد وبها سمى. ثم إنه انتقل إلى مصر وخدم في جملة أطباء السلطان والبيمارستان المنصوري. رأيته بالقاهرة غير مرة، واجتمعت به وأنشدني من لفظه لنفسه أشعاراً كثيرة. وكان شيخاً طوالاً أبيض اللحية والحاجب. لا يرى له عن الفضل حاجب قادراً على النظم المحكم السرد، قد أثبت فيه على رغم النظام الجوهر الفرد. وله قدرة على وضع المشجرات فيما ينظمه، ويؤسس بنيانه ويحكمه. ويبرز أمداح الناس في أشكال أطيار، وعمائر وأشجار، ومأذن وعقد وأخياط، وصورة مقاتل ونقاط، بحيث أنه له في ذلك البد الطولي، والمقدرة على إظهار الأعاجيب التي تترك النواظر إليها حولاً، ولم يزل على حاله إلى أن نزل بالطبيب الداء الذي أعجزه طبه، وفارقه بالرغم خليله وحبه.

وتوفى[١٣٧] رحمه الله تعالى سنة سبع وثلاثين وسبعمانة فبما أص

ومولده سنة إحدى وأربعين وستمائة.

أنشدني من لفظه لنفسه فيما يكتب على سيف: [الكامل]

أنا أسيض كم جشت يوماً اسوداً ذَكُورٌ إذا سا استُلُ يومَ كريهة أختالُ ما بين المنايا والمنا ومن شعره: [الطويل]

حسجست وقد وافست أؤل قدادم وكان خليلُ القلب في نار شوقه ومنه: [الطويل]

ومازلت أنت المشتهى متولعاً إلى أن بلغتُ القصد في كلُّ مُشتهي

وكتب إلى وقد وقف على شيء كتبته وزمكته: [الكاما ] ومسترمسك بسالسلا زوزد كستسابسة أأخذت أجراء السماء حللتها

فأعدثه بالنصر يومأ أنبصا جعل الذكور من الأعبادي خبيص وأجنول فني وسنط التقنضيات والنقاصب

ساؤل شههر حهل اؤل عهمه وكسنت السمسنافي سرده وسلاميه

بكشرة تباداد إلى البروصية الطأنفان من المصطفى المحار في الرومية الجيور

دهست فيهست وفيد أست بيوور م أم فيناه أدليت السشينيين فيني الأم أق

(الدرر الكامة ١/ ٣٤١)

أكتَبْتَ بِالوَجَنَاتِ حُمْرَتُها كما مُخْفَرُه

وكتت هو إلى أيضاً: [الطويل]

معانيك والألفاظ قد سحرا الوري

فهَبْكَ سكَبْتَ التُّبْرَ معنَّى وصُغْتَهُ

وكتبت أنا إليه: [الطويل]

وحقُكَ لم أكتبْ بِنبْر كما ترى

ولكنما هذي أشعةً وَجْهِكَ الـ

مُخْفَرُها بِمسرائِر العُسْاقِ

لكلُّ من الألبابِ قد أعطيا حظًا فكيف أذَبْتَ الدرَّ صَيُّرَته لَفُظاً

. سطوراً غَذَا في وَضْجِها مُنيةُ النفسِ كَريم خدتُ تُلقَى على صفحةِ الطُّرْسِ

#### [شمس الدين الطيبي] (١)

أحمد بن يوسف بن يعقوب القاضي الكاتب الفاضل الناظم الناثر شمس الدين الطيبي بكسر الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف ويعدها ياء موحدة.

كان فاضلاً أديباً، عالماً لبيباً، سامعاً على البديهة مجيباً، ينظم الدرر، ويطلع في طرسه الزهر، وإن تنازلنا قلنا الزهر قادر على النظم، تنزل سكين فيه إلى العظم، ويأتي منه بما يشرف الأسماع ويشنفها، ويحكم على المعاني فتنزل على مراده ويصرفها، يترسل فلا يعثر له جواد قلم في ميدان إنشائه، ويستقي المعاني الغويصة من قليب الفكر على قصر رشائه، رأيت بخطه الحاجبية أوقد على في أذان حواشيها أقراطاً، وأتى فيها بفوائد تدل على أنه كان من أثمة هذا الفن فيها تعاطى.

أخبرني القاضي شهاب الدين ابن فضل الله قال: أخبرني جمال الدين ابن فضل رزق الله قال: كان عندنا ليلة في مجلس أنس وقد أخذت السلاف منه مأخذها إلى أن صار في غيبة عن وجوده وذكرنا له واقعة المسلمين على شقحب ونصرتهم على التتار، وقلنا له: لو نظمت في هذا شيئاً فأخذ الدواه ونظم قصيدة تتجاوز التسعين بيتاً فائية ومدح فيها السلطان، قال: فأعجبنا وقمنا آخر الليل ورحنا إلى الحمام فلما أفاق وصحا وأخبرنا له ذكر القصيدة فأنكر وقوعها وحلف ان هذا أمر لم يبد منه فقلنا له هذه قصيدة فأئية أولها: برق الصوارم للأبصار يختطف، فقال أروبي إياها فأوقفناه عليها فأعجبته وزاد إعجابنا بها، قال ابن رزق الله وقمت وأخذتها

(الدرر الكامنة: ١/ ٣٤١).

وهي في النحو لابن الحاجب. مشهورة وشرحها غير واحد.

وأتيت بها إلى والدك القاضي محي الدين، فلما وقف عليها أعجبته وأوقف عليه أخاه عمك القاضي شرف الدين ابن فضل الله فأعجبته وكانت سبباً لأن استخدمه كاتب إنشاء بطرابلس. انتهى.

قلت: وهذه قصيدة بديعة في بابها وسوف أوردها إن شاء الله تعالى في ترجمة السلطان الملك الأعظم الناصر[۱۳۸] محمد بن قلاوون، ولم يزل الطيبي في طرابلس على حاله إلى أن صار الطيبى في قبره جيفة ولم يجد الحمام من حد لسانه خيفة.

> وتوفي رحمه الله تعالى بطرابلس في شهر رمضان سنة سبع عشر، وسمعمانة ومولده في عشري الحجة سنة تسع وأربعين وستمائة.

ومن شعره: [الخفيف]

لستُ أنس الأحبابَ ما دمتُ حياً وتسلسوا آيسة السدمسوع فسخسؤوا فسيسذكسرالهم تسشيخ دمسوعسي وأنساجسي الإلسة مسن فسؤط حسزنسي واختفى نورهم فنناديت ربسي وخن العظم بالبعاد فهب لي واستجب في الهوي دعائي فإني قمد فسزى قمليسي المفراق وحمقا لمبستسنسي مستُ قميسل همذا وإنسي لم يك الهجر باختياري ولكن يا خليلي حلياسي وعشقي أن لي في الفراق دمعاً مطيعاً أتنا فني هنجيزهم وصيليت سنهيادي أسا فسي عباذلسي وقبليسي وتحبشي أنبا شبيخ البغرام مس يتقسقين أنسا مسيست السهبوي ويسوء أراؤين

إذنبووا ليلنبوي مكاناً قيصيب خييفة البنين شجداً ويُكِيب كيفة البنين شجداً ويُكِيب كيفة البنين شجداً ويُكيب كيفة وعشياً كيف الشيفة يُكرة وعشياً في طيلام الشيفين سدة خييب وبن الشيف واليال الما أكسل سائدها والشيفين الما أكسل سائدها والشيفين كيال يبوء النبوية البعداق شيبا يبوء النبوي ومنسيب كيوه النبوي ومنسيب كيوه النبوي ومنسيب كيال أميان أميان الما أصف المناهدات الما الما أصف المناهدات المناهدات

ألأسياءه فينهى أسهسون فيددد فيديا سالو

ولا الله الاين الرام الرام الرام الم

778

هـو مـولــي الـوجـودِ لــم أكُ شــيُــا دين من زار من نداه النَّدِيَّا راضياً عند ربه مسرضيا كاللذي كان وعدده ماتسيا له قبطُ في السيميوُ شيبيًا ا منه إذ يحضر الدور جشيًا (١) وعداه فسسوف يسلقسون غسيسا أوتى المعلم حين كان صبيا ونسشأ يهانعا غلاما ذكيا وافياً كافياً وكان تعليا لعلاه لسانَ صِدْق عليا وانبشني واجدا أثباثا وريا أكسلسوأ وذقسه حسنسيسا مسريسا

ئے رئائٹ ذکرکے ترتیک

أنا لو لم أعش بمقدم مولى الفتى الباسطُ الجميلُ جمالُ الـ سينة مرتضى الخلائق أضحى صادقُ الوعد بالوفاء ضمينً أوحدٌ في الصفات لم يجعل الله لا يُررَى في الصدور أرحَبُ صدراً ماجد أوليساؤه فسي رَشماد وفَتْ بالسماح صب رُشيدٌ بالبان الكيمال غُذِّي طِفلاً وليم يُززُلُ مِنْدُ كِانَ بُراً تُفْيِاً جعل الله في ادِّخار المعالى کے عدیہ الشری آئنی علیہ 🗥 وألسو المنفسفسل حسيسن أشوا قسراه

قلت: قد اقتبس شمس الدين الطيبي هذه من سورة مريم

كما اقتبس ابن النبيه قوله: [الخفيف]

قسمتُ ليسلَ السمدودِ إلا قسليسلاً

من سورة المزمل.

وكما اقتبس سيف الدين ابن قزل المشد قوله: [الخفيف]

شمُتُ في الكأس لولوءاً منشوراً حين أضحى مِزاجُمها كافورا

من سورة الإنسان.

والإقتباس إذا كان من آية أو من آيتين لا بأس به، وأما سورة بكمالها في هذا من إساءة الأدب ما فيه.

مكذا في الأصل.

هكذا في الأصل، ولعل الصواب. الثراء،

ومن شعر الطيبي رحمه الله تعالى: [السريع]

السنهورُ وافعى شاهراً سيفه فسماجَتِ البركةُ من خَوْفِهِ

ومنه يصف ثوبه: [البسيط]

لو أن عيني على غيري تعايِنُه ومن رآنس فيه قال واعجباً

ومنه في العود: [البسيط]

اشرب على العُودِ من صَهباء جارية ترنَّم العُودُ مسروراً ومِنْ عجبِ من أين للعود هذا الدُّوح عَلَمه

ومنه لما أُلبس الذمة العمائم الملونة: [البسيط]

لاتعجبوا للنصاري واليهود معأ

كأنما بات بالأصباغ منسهلا

ومنه: [البسيط]

وأصفر أزرق العينين لحيثه

ولسمغه يسحب الأغيث الأغيث

بكىيشه أحمراً أومِثُ بالنَّهُ جِلِكَ أَرى على البُّرشيخَ البَحْرِفي الشَّبُك[١٣٩]

في المُنتشَ جريانُ الساءِ في الغود سرُورُه وهبو في ضربٍ وتنقييب سجعُ التحماليم ترجيع الأغاريد

والسامرينين لما عُمَموا الخرق نَشْرُ السماء فأضحى فوقهم درق

حمراء قد سقطت من كف دنع قد كان في است الله دكال صناع

[ابر السدس] الم

أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين الحسى . • . • . ال

سمع بآخره من يونس الدبوسي وقرأ على ابن الصانع. دصلع على الله على المدار المدار. والإعراب، وله شروح على كتب.

and the second of the second of

هكذا في الأصل، ولعل الصواب أطن حس \* (الدر الكامة 1/ ٣٣٩)

#### [شهاب الدين المغربي]

أحمد شهاب الدين الفاضل المغربي رئيس الأطباء بالديار المصرية ، وهو والد الرئيس جمال الدين رئيس الأطباء بالديار المصرية المسلم سنة تسعين وستمائة وكان اسمه في اليهودية سليمان . قال الشيخ علم الدين البرزالي: ضبط ذلك عز الدين الأريلي ونقلته من خطه كان رجلاً فاضلاً إلى الجد مائداً وعن اللهو مائلاً ، يعرف الطب وبه رأس، وجنى به من ثمر الجاه ما غرس، وله يد طولى في المنطق والهندسة، وعنده في ذلك فوائد تجلوا بدورها من ظلمة الليل حندسة ، وأما النجوم فكان في علمها إماماً ويده تصرف من أحكامها زماماً ، لم يزل على حاله إلى أن أعيى داؤه، وفقده أصحابه وأوداؤه، وقبل أنه خلف من الذهب العين ما قيمته ستمائة ألف درهم .

ووفاته في أواخر صفر سنة ثمان عشرة وسبعمائة.

#### [أحمد القباري الإسكندراني]

أحمد هو الشيخ أحمد القباري الإسكندراني.

زعم أنه ابن أخت الشيخ الكبير أبي القاسم.

قدم دمشق وتمشيخ فيها، وأظهر الصلاح ومشت له الأيام تمويها، واعتقد الناس ولايته واغتنموا رعايته، وجمع عليه الزبون، ولف الناس له المحبون، ثم إنه ظهر بهرجه، وانفتح مدرجه، فساءت عقباه الخاسره، وضيع دنياه قبل الآخرة فوسط في سوق الخيل وجعل دلوين، وكان جسداً واحداً فأصبح شلوين.

وذاك في سنة اثنتين وسبع مائة.

وكان قد صادفه الشيخ محمد اليعفوري. فقير مشهور فأتفقا على مكر حاق بهما، ووقع بيد الأفرم ورقة فيها نصيحة على لسان قطز مملوك قبجق لما كان بالشوبك فيها: أن ابن تيميه وابن الحريري يكاتبان أميرنا قبجق في نيابة دمشق، ويعملان عليك، وأن ابن الزملكاني وابن العطار يطالعان أميرنا بأخبارك وأن جماعة من الأمراء معهم، فتنمر الأفرم لذلك وأسر إلي معض خواصه وبحث عمن اختلق ذلك فوقع الحدس على الفقيرين وأمسك المعفوري فوجدوا في حجرته مسودة النصيحة، فضرب بالمقارع فأقر على القباري فضرب الأخر فاعترف، فأفتى الشيخ زبن الدين الفارقي بجواز قتلهما، فطيف بهما ثم وسطا بسوق الخيل.

وقطعت يد التاج ابن المناديلي الناسخ لأن المسودة كانت بخطه وسيأتي ذكره في موضعه

من حرف العين وهو : عبد الرحمن بن موسى.

#### الألقاب والأنساب

الأحمدي: الأمير ركن الدين بيبرس.

الأحمر ملك الأندلس: محمد بن محمد

وابن الأحمر[١٤٠]: نصر ابن محمد بن محمد القاضي أخو بن محمد بن عمر.

### [عماد الدين الحسني الخمري] (١)

إدريس بن على بن عبد الله الأمير عماد الدين الحسني الخمري اليمني.

كان أحد أمراء اليمن في دولة الملك المؤيد بصنعاء، وكان فاضلاً فارساً مناضلاً، أتقن علوماً، وأنشأ منثوراً ومنظوما وكان زيدي المذهب، ناشر العلم المذهب، هم أهل مذهبه بتلك الناحية أن يقلدوه الزعامة، ويرشحوه للإمامة، لأنه جمع بين الشجاعة والكرم، ونفخ من السيادة في ضرم، فامتنع ونزع يده، فعظمه لذلك المؤيد وأيده، ولم يزل على حاله إلى أن حم من الخمري أمره، وضم عليه قبره.

وتوفى رحمه الله سنة ثلاث عشاة وسنعاب

ومن شعره: [البسيط]

عوجا على الرسم مِن سُلْمي بذِي قار وسائلاها عسى تُنبيكما خسراً

منها:

يا داكباً بلغاً عني بني حسن إن السمؤيد أسماني وقربني أعطى وأمطى وأسدى كُلُ عادفة وخصنني بولاءٍ فَرَتْ منه به

قلت: شعر متوسط

منت استعر منوسط

يشفي فؤادي فيقضي بعض أوطاري

واستوقفا العيس لي في ساحة الدار

وخص حمزة قومي عصمه . . واحتبارسي وهم حداد المسلم محسر محسر محسر بيضط المسلما الله المالي المالي المالية .

(الدر الكامة ١/ ١٣٥٥)

#### الألقاب والأنساب

الأدفوني: شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الوهاب.

الأدفوني: كمال الدين جعفر ابن تغلب.

الأدفوني: شمس الدين الحسن بن هبة الله

وعبد القادر بن مهذب.

أدينة: شحنة بغداد أقام بها من جهة المغل مدة كان مشكور السيرة مسلماً، يتوجه إلى صلاة الجمعة ماشياً.

توفي بالكوفة في أوائل سنة تسع وسبع مائة.

#### النسب والألقاب

الأذرعي: الصاحب شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عطاء.

وضياء الدين علي ابن سليم

وقاضي القضاه شمس الدين الأذرعي الحنفي محمد ابن إبرأهيم.

#### [سيف الدين نائب الكرك]

أذاي الأمير (١٠) سيف الدين نائب الكرك هو في الأصل مملوك الأمير سيف الدين أرغون الدوار نائب حلب.

ثم أنه تنقل بالديار المصرية إلى أن حصل له إمره الطبلخانه وهو الذي ورد على الأمير سيف الدين بيبغا وهو بالقصر الأبلق وقد خرج بدمشق في المرة الثانية على الملك المظفر حاجي والأمراء قد ألتفوا عليه فلما جاء قال له السلطان: رسم بطلبك لتتوجه إليه إلى مصر، والتفت إلى الأمراء وقال لهم: يا أمراء نائبكم الأمير سيف الدين أرغون شاه نائب حلب، فلما سمع الأمراء ذلك تفللت عزائمهم عن بيبغا وتحللت عقد ضمائرهم عنه وعاد إلى مصر، ثم أنه جهز لنيابة الكرك في سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة إلى أن طلب إلى مصر في شهر رجب الهدر سنة ست وخمسين وسبعمائة فتوجه إليها وأقام بها.

مي: (الدرر الكامة · ١/ ٣٤٧): أراي.

وما لبث أن جاء الخبر إلى دمشق بوفاته في صفر سنة سبع وخمسين وسبعمائة رحمه الله تعالى.

وأظنه كان قد باشر أولاً بالديار المصرية أخو زيّه الصغرى ،وكان عاقلاً ساكناً ديناً يحب العلماء وله رغبة في العلم واقتناء المجلدات، ولما طلب من الكرك إلى مصر باشر أمير أخور كبيراً وتوجه عوضه نائباً بالكرك الأمير سيف الدين قشتمر الحاجب.

## [أربكون سلطان العراق وأذربيجان] ('')

أربكون بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الباء الموحدة والكاف وبعدها واوان ونون.

سلطان العراق وأذربيجان والروم من ذرية جنكز خان. نشأ في غمار الناس وكان أبوه قد قتل أولاً ولما توفي القان أبو سعيد رحمه الله تعالى شاور الوزير غياث الدين محمد مقدمي التتار، وقال هذا الرجل من العظم فبايعوه وأجلسوه على التخت، يقال: أنه كان نصراني الإعتقاد، لا يثبت إيمانه على محك الإنتقاد.

ألبس التتار السراقوجات الأولى[١٤١] وجال في الفتك عرضاً وطولاً، وأنكر على كبار المغل مهادنة أهل الإسلام، وملىء قلبه من الظلم والإظلام، وقتل الخونده بغداد رحمها الله تعالى وجنى الأموال، وكان قد قصد دخول تعالى وجنى الأموال، وكان قد قصد دخول الشام، وأسجع برق خرابه وشام. فكفى الله أمره وأخمد جمره، وجرت أمور يطول شرحها، ويعظم سرحها إلى أن قتله النوين على... ""، وحاز من الثناء النافخ ماشا وأغصه السيف بريقه واختطف بصره من بريقه

ودلك في سنة ست وثلاثس وسنع مانه، وكانت مدة ملكه شهيرات.

#### [أبو سعيد الكاتب](")

أرثنا بفتح الهمزة وسكون التاء ثالثة الحروف وبعدها نون وألف مقصورة

الحاكم بالبلاد الروميه من جهة القان أبو سعيد، كانت السنطان السنان الدر. عد وود أما سعيد وطلب منه أن يكون نائبه فأجابه إلى ذلك وبعث إليه الحلم السد وسب له تقديداً للماية السلطنة بالبلاد الرومية، ولم تزل رسله تتردد إلى أحر وعب وقع لبله وسال أولاد للمالية المالية المالية

(المدار الكاملة - 1/ ٣٤٩) ليست واصعة في الأصل

" (المدرر الكامنة ٦١ ١٩٤٩)

فجمعوا العساكر وجاؤوا إليه ومعهم القان سليمان فكسرهم بصحراء كرنبوك - بكافين وبينهما راء ونون وباء ثانية الحروف وواو قبل الكاف الأولى همزه - وأسر جماعة من أمرائهم وغنم أموائهم وهزمهم أقبح هزيمه، ومنها حمل القان سليمان وعظم بذلك أر تنافي النفوس وكانت هذه الواقعة في إحدى الجماديين سنة أربع وأربعين وسبعمائة، وكان خيراً فيه ديانة وله ميل إلى المسلمين في الظاهر والباطن من غير جناية ولا خيانة، ولا يزال أهل العلم عنده وبهم يوري زنده وخاتونه تجلس وراءه تسمع كلامهم، وترى جدالهم، وتشاهدهم إذا رموا سهامهم، ولم يجد المسلمون منه إلا خيراً، ولا عدم قاصدهم منه كرماً وميراً.

ولم يزل على حاله إلى أن برق منه البصر وجزم الموت حياته واختصر، فعدم الإسلام منه موازا ورأوا من بعده من العدو طرفاً متجازراً

وذلك في سنة ثلاث وخمسين وسبع مائة.

وقلت أنا فيه: [المتقارب]

لأجل النُّويس الذي قد فَقَدْنا

بممملكة السروم حَسلُ السرَّذي فتياً لنصرون المليبالي التي

[بهاء الدين الدوادار] (١)

أرسلان الأمير بهاء الدين الدوادار.

كان أولا عند الأمير سيف الدين سلار أيام ... خصيصاً به، حضياً لديه، ولما جاء السلطان الملك الناصر من الكرك بعساكر الشام ونزل بالريدانية ظاهر القاهرة أطلع بهاء الدين أرسلان على أن جماعة قد اتفقوا على أن يهجموا على السلطان ويفتكوا به يوم العيد أول شوال، فجاء إليه وعرفه الصورة وقال له: اخرج الساعة واطلع القلعة، وأملكها، ففتحوا له سرج الدهليز وخرج من غير الباب وصعد القلعة، ونجا من أولئك القوم وجلس على تخت المملك فرعى له السلطان تلك المناصحة، ولما خرج الأمير عز الدين أيدمر الدوادار من الوظيفة رتب بهاء الدين أرسلان فيها

وكان حسن الشكل ظريفاً، حلو الوجه، لا يزال به الإقبال من القلوب مطيفا، خطه أبهج من الرياض اليانعة، وآنق من النجوم الساطعة، يكتب سريعاً ويخرج الطرس من تحت قلمه

(المصدر السابق: ١/ ٣٤٩).

روضاً ينيعاً، بعبارة سادة، وإشارة في تنفيذ المهمات جادة، رأيت له أوراقاً بخطه قد كتبها إلى كتاب السر بما يرسم به السلطان ويفتقر إلى كتابها تدبير الملك لبلوغ الأوطار في الأوطان وهي عبارة مسددة وافيه بالمقاصد المؤكدة، لا يفوته منها محزمخل، ولا يأتي فيها بقول ممل وكان القاضي علاء الدين ابن عبد الظاهر قد دربه، وخرجه وهذبه، ويقال أن الرسالة التي وسمها "بمراتع الغزلان" أنشأها فيه وكان قد استولى على السلطان في أيامه، وغلب عليه في يقظته ومنامه، ولم يكن لغيره في أيامه ذكر ولا يسمع في تلك المدة ثناء على غيره ولا شكر، ولم يكن لفخر الدين وكريم الدين عظمة إلا بعده واجتهد [١٤٢] فما نالا طرده، ولا بعده، وكان قد أنشأ خانقاة في المنشأ المنسوبه للمهراني وكان كل ليلة ثلاثاء ينزل من القلعة يبيت فيها. ويحتفل الناس للحضور إليها والمقام بنواحيها، وترسل عن السلطان إلى مهنا، وتعين لتلك الرسالة وتعنى، ونفع نفعاً عظيماً وقلدهم من مننه عقداً نظيماً، ولما مات وجد في تركته ألف ثوب أطلس ونفائس متى رآها غيره فرد حيرة وأبلس، وتواقيع جمله، ومناشير حمله معلم عليها فأنكر السلطان معرفتها وعلمها، ونسب إليه اختلاسها وظلمها، ولم يزل على حاله إلى أن أطفا الموت شرارته، وأبطل من التواقيع والمراسيم رسالته وإشارته.

وتوفي رحمه الله تعالى في سنة سبع عشره وسنعمائة. وتوفي هو والقاضي علاء الديس ابر عبد الظاهر والقاضي شرف الدين ابن فضل الله بدمشق في شهر واحد، ووفاة أرسلان المذكور في ثالث عشري شهر رمضان من السنة المدكورة.

كتب إليه شيخنا العلامة شهاب الدين محمود ما أنشدنيه أجازة لنفسه: [الكامر]

بك ماسَ عطفُ الدهر في حُلل إليها ولديك أذرك كُللُ راج مسارجها بنشر يبشر آمليه بسنولهم وكسمسال أوصياف يسعسله مسن رأى بحمى حمى الملك الشريف برأبه ويسصبون أطبراف البشغبود يبواغيه مستبيقظ لملبر والإحسان لا صل الدي لسواله ولساسه فالليث ما يُردي الحيوش رنيزه يسا سبيد الأمسواء دعموة مُسخَسله

وسما مكان العضل منه إلى الشها كبرماً وأحبرر كبلُ عبافٍ من الششهبي مسه ويبدؤوهم إدا قيس أستهي تلك المهابة كيف تُكنسك اللها العالى فيعده للسرياء ليول فسيشب أهماء ماء مامه ما وهما يتحشاح فني لأنشب النشباء مستهد سالليث أو سالعيث طها المشالها والتعبيث ما سروي المتمالك كله أصبحتني سشك لا والراز الماري الماري

يُدعى سوى إحسانِكَ الوافي لها معروفِك المعروفِ يُحسن حَلُها تولى وترجو الله في بَذْلِ اللهي

أنت المؤمَّلُ للمطالب حين لا وإذا تعقَّدتِ الأمورُ فما سوى لا زلتَ تَقْني الأَجْرَ في البِرُ الذي

#### [علاء الدين مغلطاي]

أرسلان الأمير بهاء الدين ابن الأمير علاء الدين مغلطاي ابن أمير مخلس، سيأتي ذكر والده مغلطاي في حرف الميم مكانه.

كان بهاء الدين هذا أمير عشره بدمشق، كان بها إلى أن توجه إلى اقطاعه بنواحي نابلس. نوفي رحمه الله تعالى هناك في ثامن شعبان سنة ست وأربعين وسبعمائة.

#### أرغون

#### [سيف الدين الدوادار الناصري] (٢)

أرغون الأمير سيف الدين الدوادار الناصري كافل الممالك الإسلامية.

اشتراه الملك المنصور قلاوون وهو صغير لولده المملك الناصر فربي معه، وألف به. وكان معه في الكرك، ولم يفارقه، وولاه السلطان نيابة مصر بعد الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار في جمادي الأولى سنة اثنتي عشرة وسبع مائة، وكان بيبرس تولاها بعد الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب أمير خازن دار، سمع البخاري من الحجار بقراءة الشيخ أثير الدين وكتبه بخطه في مجلد في الليل على ضوء القنديل، ولم يزل في بيت أستاذه كبيراً، موقراً أثيراً هو رأس الحزب، وكبش ذلك الحرب، والذين يقولون بقوله ويبطشون بقوته وحوله، هم أكابر المخاصكية وأعيانهم، وأمراؤهم المذكورون وشجعانهم. مثل قجليس والجمالي ومنكلي بغا وطرجي وطشتمر والفخري، وكان فقيهاً حنفياً فاضلاً في مذهبه مفتياً، يعرف دقائق مذهبه ويناظر، ويذاكر بغرائبه ويحاضر، لما توجه إلى حلب نائباً وتزل بجامع تنكر وصلى [١٤٣] العصر خلف الشبخ نجم الدين القحفازي جذبه وأخرجه من المحراب وقال: ما هو مذهبك يا فقيه يعني بذلك صلاة الطاق وهي مسئلة معروفة في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه،

<sup>(</sup>الدرر الكامة: ١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>الدرر الكامة. ١/ ٣٥٠).

وكانت عنايته بالكتب إليها المنتهى، وبلغ من جمعها ما أراد واشتهى، لما مات قجليس بمصر وهو بحلب أرسل ألفي دينار ليشتري له بها كتب من تركته، وجهز إلى بغداد واستنسخ فناوي ابن قاضي خان، وعلم الناس رغبته في ذلك، فحملوا إليه جملاً من أطراف الممالك.

وكان له معرفة بعلم الميقات، وعنده من ذلك بناكيم (١) وآلات، ولم ير في الترك مثله سكوناً ووقاراً وهيبة وشعاراً، وملكه لنفسه عن الغضب واقتدارا، قل أن عاقب، وطالما خاف إلهه وراقب، لم يسفك دماً في حلب مدة إقامته، ولا ظلم أحداً من الرعايا في نيابته، واجتهد في حلب على سياقة نهر الساجور، وبذل فيه أموالاً يتحقق بها أنه عند الله مأجور، ومازال إلى أن أدخله حلب، وساق به إليها كل خير وجلب. وكان يؤثر أهل العلم ويدنيهم ويخصهم بالذكر ويعينهم. له حنو زائد على الشيخ أثير الدين وعلى الشيخ فتح الدين بن سيد الناس. ولم يمكن أستاذه مدة مقامه بمصر من خروج عن الواجب، وأمراء الدولة والخواص كلهم يهابونه ويخافونه، وللملك به جمال، ولبدر الدولة بنيابته كمال، وعلى الوجود إضاءه، وللنيابة قعده وإناءه، ولما تولاها أجراها على السداد. وقرر قواعدها ووطد مجدها وساد. وبيح طيبة الهبوب سالمة من شرر الشر وإلا لهوب.

وكان قد توجه إلى الحجاز في سنة ست وعشرين وفي قلب القاضي فخر الدين ناضر الجيش منه قلوب، وهو يود أن يرمي أسده في أقلوب، فاغتنم غيبته، وجدد في كل وقت غيبته مع ما كان في نفس السلطان منه لأمر ندبه إليه في الباطن لم ير اعتماده، وحال فيه حشره إلى الله ومعاده، ولما عاد من الحجاز لم يدعه بكتمر الساقي يدخل إلى السنفان، ولم يساعد في أمره على ما سوله السلطان وبقي عنده في بيته ثلاثة أيام بليائيها، والفكرة في أمره تستبك عواليها، إلى أن جهز السلطان الأمير سيف الدين الجاي الدوادار إلى حنب الإحصار نائبها الأمير علاء الدين الطنبغا وأكد عليه في سرعة التوجه والعود لما أزاده في ذلك و ننعى، ثم أنه رسم الأرغون بنيابة حلب وأخرجه مع الأمير سيف الدين ابتمش المها، ألى ما مد سالسحائب الرحمة عليها، فاجتمع تنكز والطنبغا والجاي وأرغون في دمشتر هم المدين ابتمش المها، ألى ما دنك وعشرين وسبعمائة، فغرب ذاك وشرق هذا، ونفذ سهم القاد على دالل على من دنك نفاذاً، فوصل حلب وأقام بها نائباً إلى سنة تسع وعشرين وسبعمائة وطلب الحصور إلى وصرفي أواخر هذه السنة فأذن له في ذلك ولما رأه بكبا طويلاً، وأمدى كل مهما نائباً إلى سنة تسع وعشرين وسبعمائة وطلب المهما نائباً إلى سنة تسع وعشرين وسبعمائة وطلب المهما نائباً إلى سنة تسع وعشرين وسبعمائة كل مهما نائباً إلى سنة تسع وعشرين وسبعمائة كل مهما نائباً إلى عنه تسع وعشرين وسبعمائة وطلب أنائباً إلى عنه تسع وعشرين وسبعمائة كله كلهما نائباً إلى عنه تسع وعشرين وسبعمائة وطلب أنائباً إلى عنه تسع القويلاً، وأمدى كل مهما نائباً عملها في ذلك ولما وأه بكبا طويلاً، وأمدى كل مهما نائباً المويلاً في في أواجاء وأنه المهما نائباً إلى أنسم القاد ولي المهما نائباً إلى المهما نائباً إلى أنه أنه بكبا طويلاً، وأمدى كل مهما نائباً على المهما نائباً والمها نائباً إلى أنه بكبا طويلاً وأمدى كل مهما نائباً على المهما نائباً المهما نائباً المؤلف في ذلك ولمهما نائباً المهما نائباً المؤلف المؤلف

كذا في الأصل

وأقام عنده أياماً، ثم أعاده إلى نيابة حلب على حاله فعاد عود الغيث إلى الروض الذي صوح، أو البدر الذي ابتدر نوره إلى الساري ولوح. فلم يزل بها على حاله إلى أن أرغم الموت من أرغون أنفه، وعدم السمع من ذكر حياته شنفه.

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة. وكان عمره تقديراً بضعاً وأربعين سنة، ودفن بتربة اشتريت له بحلب.

وكان قد طول في مرضه، وحدس الناس على سهم أصاب مرمى غرضه، وجهز السلطان إليه صلاح الدين محمد بن البرهان الطبيب من مصر فما وصل إلى دمشق حتى مات، ونزل به من عدوه الشمات وهو الذي كمل سياقه نهر الساجور إلى حلب بعد ما كان قد ساقه الأمير سيف الدين سودي، ولم يتفق وصوله على ما سيأتي في ترجمته ويوم دخوله خرج لتلقيه هو والأمراء وأهل البلد مشاة وشعارهم التكبير [321] والتهليل حمداً لله تعالى، ولم يمكن أحداً من المغاني والمطربين الخروج معهم، وكان يوماً مشهوداً، وفرح الناس بوصوله، وأحكم عمله وسيقه في الجبال والسهول، وأتفق في طريقه واديان وجبلان فبنى على كل واحد من الواديين جسراً يعبر الماء عليه، وأما الجبلان فكان الأول منهما سهلاً، نقب في مدة يسيرة والآخر كان صخراً أصم. وطول الحفر في هذا الجبل ثلاثمائة ذراع وستون ذراعاً، وأغمق موضعاً فيه من الجبات طوله ستة عشر ذراعاً، وبعضه محفور على هيئة الخندق، وبعضه موضعاً فيه من الجبات طوله ستة عشر ذراعاً، وبعضه محفور على هيئة الخندق، وبعضه جباب مفقرة، كان من هذا القدر نحو من عشرين ذراعاً لا عمكن حفره إلا بعد حرقه بالنار مدة أيام، وانتهى عمل هذا الجبل في ثمانية أشهر، وكان بعد هذا الجبل سهل فظهر بالحفر فيه حجارة سود مدورة لا يمكن كسرها إلا بالمشقة.

ولما رجع الأمير سيف الدين أرغون إلى المدينة حصل له تشويش ومرض ومات رجمه الله تعالى. وقيل: أنه قبل له: يا خوند بالله لا تتعرض إلى هذا النهر فإنه ما تعرض له أحد إلا ومات. فقال: أنا أكون فداء المسلمين فيه وجعل مشده شخصاً من مماليكه اسمه أرغون فاتفق ما جرى.

#### [الأمير سيف الدين العلائي]

أرغون الأمير سيف الدين العلائي رأس نوبة الجمدارية من أيام أستاذه

أخرجه الأمير سيف الدين قوصون إلى صفد فورد إليها جندياً فيما أظن، وعاد مع الفخري إلى مصر وهو زوج والدة الصالح إسماعيل والكامل شعبان. فأقام بمصر إلى أن خلع الناصر أحمد كما تقدم وجلس الصالح إسماعيل على كرسى الملك. فكان هو مدبر تلك الدولة،

وحوله في ذاك الجو مدار الجولة، ولما قتل أحمد زاد تمكنه، وعظم تعينه، وظهر تبينه، وزهر تزينه، وكثرت إقطاعاته وأمواله، وضماناته وأملاكه وأثقاله،`وأنعامه وإنفاقه وكان أكبر من النواب، وأعظم من المقيم والجوال والجواب. ودبر الأمر بسعد قد اطمأن، وركن حظه واستكن، وتوفي الملك الصالح إسماعيل وولى الملك أخوه الكامل شبعان، وأرغون في سعادته ريان شبعان، إلى أن خرج أمراء مصر على الكامل وخلعوه وضرب أرغون العلائي وجهه ضربة مهولة بطبر، إلا أنه ثبت لها وتجلَّد واحتمل واصبر، وكان جراحة نجلاء واسعة، وأي الأرض منها خافضة رافعة، قيل إن الذي جرحه أرغون شاه، وقيل غيره على ما ذكره النقلة والوشاة. ثم إنه اعتقل في اسكندرية أول دولة المظفر حاجي فأقام في الإعتقال مدة إلى أن قتل الحجازي وأقسنقر فطلب من إسكندرية وخرج إليه الأمير سيف الدين منجك فقيل أنزله العلائي بطن الأرض واستعاد العدم ماله عند وجوده من القرض.

وكانت قتلته في سنة ثمان وأربعين وسبع مائة، وكانت سعادته قريباً من خمس سنين.

#### [سيف الدين الناصري] (١)

أرغون شاه الأمير سيف الدين الناصري.

كان رأس نوبة الجمدارية أيام أستاذه الناصر، وكان هو وأرغون العلائي شريكين في هذه الوظيفة لكنه هو المقدم، وكان في أول أمره قد جلبه الكمال الخطاءي إلى القان بو سعيد من بلاد الصين هو وسبعة من المماليك وثمانمائة ثوب وبر خطاى من أملاك بو سعيد الموروثة له عن أبيه وجده من جدهم جنكر خان بتلك البلاد فنم على الكمال الخطاءي أبو سعيد فصادره وأخذ منه مئة ألف دينار، ثم أن أبو سعيد كرهه لذلك فأخذه منه خواجا بن جوبان، فكان دلك لم يهن عليه فنم إلى أبو سعيد أيضاً بأمر دمشق خواجاً مع الخواجا طقطاي وجرى من أمرهما ما جری من حزّ رأسیهما وخراب بیت جوبان ودکه، ثم أن بو سعید ارتجع أرعوں شاہ، شم ہـــ بعثه إلى الملك الناصر هو والأمير سيف الدين ملكتمر السعيدي فحظي الأمير سرنم . . . . أرغون شاه عند الناصر، وأمره، وجعله رأس نوبة، وزوجه بابنة الأمير سبف ".... فبعد مبد الواحد الأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ولم يزل بمصر إلى أن حرح مع المحري لحصار [١٤٥] الكرك، ثم توجه مع العساكو الشامية إلى القاهرة، وحرى منه في نيانة طشتمر ما أوجب أن ضربه وأراد إخراجه إلى طرابلس ثم أنه شفع فيه، ولما تولى الملك الكامل حضي

(الدرر الكامنة ١/ ٣٥٠)

عنده وجعله استادار السلطان، ثم تولى الملك المظفر فزادت حظوته عنده. فما كان بعد ثلاثة أشهر حتى خرج مع النائب الحاج أرقطاي من عند السلطان وأخرح له تشريف فلبسه وطلب الإجتماع بالسلطان، فمنع وأخرج لنيابة صفد، فوصل إليها على البريد في خمسة . . . . (١) في أوائل شوال سنة سبع وأربعين وسبعمائة فدبرها جيداً وأقام الحرمة والمهابة، وأمن السبل، ولم يزل بها إلى أن طلب إلى مصر في العشر الأواخر من صفر سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ورسم له بنيابه حلب عوضاً عن الأمير سيف الدين بيدمر البدري، ودخل دمشق في سادس شهر ربيع الأول من السنة دخولاً عظيماً جاء على البريد وأقام على القصير المعيني إلى أن جاءه طلبه من صفد، ودخل برخت وأبهة زائدة، بسروج مفرقة مرصعة، وكنابيش زركش، وغير ذلك من البرك المليح الظريف والجميع باسمه ورنكه، وتوجه إلى حلب وأقام بها نائباً.

ولما جرى للأمير سيف الدين بيبغا اليحيوي ما جرى - على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ترجمته - ورسم له بنيابة الشام فحضر إليه الأمير سيف الدين آقسنقر أمير خا[ز] ندار فدخل إلى دمشق بكرة الثلاثاء سابع عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، ولما عاد آقسنقر المذكور أعطاه خمسة عشر فرساً منها خمسة عربية بسرجها ولجمها وكنابيشها، وعشرة أكاديش وجارية بخمسة آلاف درهم وأربعين ألف درهم، ومائة قطعة قماش والتشريف الذي لبسه للنيابة بالكلوية والطرز والخياطة والسيف المحلي وألف أردب من مصر، وكان قد أعطاه في حلب ألف وخمس مائة دينار وغير ذلك. وشرط له كل شفاعة يشفعها من حلب وفي الطريق ومدة مقامه بدمشق وأقام بها قريباً من ثلاثة أشهر، ولم يسأله من عزل وولاية إلا أجابه إلى ذلك، وقدم إليه يوماً وهو في سوق الخيل بدمشق نصراني من الزبداني رمى مسلماً بسهم فمات فأمر بقتله وتفصيله على أعضائه فقطعت يداه من كتفيه ورجلاه من فخذيه وحز رأسه وحملت أعضاؤه على أعواد وطيف به فارتعب الناس لذلك فقلت له أنا: [المجتث]

لسلسه أرغسونُ شياه . مم للمهابة حمصًا ل وكم بسسيف سَطَاه من ذي ضَالال تسنيصًا ومُنجملُ السرُعبِ خلَى بعض السنصاري مُفعَلَل

واختطف الحرافيش يوماً في الغلاء الخبز من الجوع فأمسك جماعة من الحرافيش وقطع أبدي ثمانية عشر رجلاً وأرجلهم وسمر على الجمال سبعة عشر وهو واقف بسوق الخيل

لست واضحة.

وذلك في تاسع عشر ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبع مائة، فقلت أنا في ذلك: [السريع]

كان السغّلا يَـغُـلُـو فـأمًا إذا أصبح نـاراً قـلتُ ذا يَـغُـلـي

وأصبح السحَرفوش ذا كَـسُـرَةِ عن طلب الكِـشرةِ فـي شُـغُـلِ

من يطلبُ الخبرَ ومن يشتهي وهـو يَـقُـطـع الــبَـد والــرُجُــل

ولم ينل أحد من السعادة ما ناله ولا حصل ما حصله في المدة القريبة من المماليك والجواري والخيل والجوهر والأمتعة والقماش، ولا تمكن أحد بعد الأمير سيف الدين تنكز تمكنه يكتب إلى مصر بكلما يريده في حلب وطرابلس وغيرهما وحماه وصفد وسائر ممالك الشام . . . . (() وإضافة وإمساك ونقل إقطاعات وغيرها فلا يرد في شيء يكتبه ولا يخالف في جليل ولا حقير إلى أن زاد الأمير وأفوط هو في معارضة القضاه الأربع وعاكسهم، ونقلت، وطأته على الناس إلى أن حضر الأمير سيف الدين الجيبغا من طرابلس في ليلة يسفر صباحها عن يوم الخميس ثالث عشرى [ ١٤٦٦] شهر ربيع الأول خمسين وسبع مائة وانفق في الليل هو والأمير فخر الدين أيار السلاح دار وجاء إليه إلى باب القصر الأبلق وهو به مقيم نائه في فراشه فدقا الباب عليه الثلث الأخير من الليلة المذكورة وأزعجاه، فكانا كلما خرج طو ش أمسكاه، وسمع هو الغلبة فخرج وبيده سيف. فلما رآهما سلم نفسه فأخذاه على الحالة التي أحرج عليها وتوجها به إلى دار الأمير فخر الدين أيازو قيداه بقيد ثقيل إلى الغاية ونقلاه إلى زاوية الينبع ورسم عليه الأمير علاء الدين طنبغا القاسمي فأقام هناك يوم الخميس إلى الغشه فرقعه مؤبعه عليه الأمير علاء الدين الحسباني والشهود وكتب بذلك محصر شرعي فوقف عليه في الليل بالقاضي جمال الدين الحسباني والشهود وكتب بذلك محصر شرعي فوقف عليه في الليل بالقاضي جمال الدين الحسباني والشهود وكتب بذلك محصر شرعي وجهز إلى الديار المصرية صحبة الأمير سيف الدين تلك أمير علم ودفن بمقابر لصوفية.

وكان شخصاً لطيف الجثة، أسمر الوجه أحمر اللثة، أبيص اللبة ظريفاً حسن العملة، ثما ب العزمة على الهمة، ذهنه يتوقد ونفسه تزاحم العرقد، يقترح في الملاس أشحاداً عالماء وعلم بيده منها صنائع عجيبة. إلا أنه جبار سفاك، طالب لثاره دراك، يده السماء الماء إلا من قليب ده، «لا ينسم الهاء إلى الحال، وبده على ما فرط منه واستحال، الحمد ده ومي ذلك الغضب أرواح، وتجب مذاكير وتقطع أحراج، ولان في دمشق رمن العاعول في العلم ذلك

لست واصحة

على عادة الملوك، وإنما طعن بالسيف الذي يذر الدم وهو مسفوك.

وقلت أنا فيه: [الطويل]

تعجّبتُ من أرغونِ شاهِ وطَيْشِه

ومازال في سُكُر النيابة طافحاً

الذي كان مِنه لا يُفيقُ ولا يَجِي إلى حين غاضَتْ نفسه في المُنَيْبِع

#### [سيف الدين أرغون السلاح دار]

أرغون السلاح دار الأمير سيف الدين.

توجه أمير الركب الشامي في سنة سنة عشره وسبعمائة، داره عند دار الطراز داخل مدينة دمشق، لم أعرف من حاله شيئاً فأذكره ولا اتصل بي مايتعلق به فأعرفه به أو أنكره. خلا إنه رحمه الله تعالى.

توفى في مستهل شهر رمضان سنة ثمان عشرة وسبعمائة.

#### [الأمير سيف الدين أرغون مشد الزكاة]

أرغون الأمير سيف الدين مشد الزكاة ومشد الدواوين بدمشق ونائب بعلبك مملوك الأمير سيف الدين سمز وسيأتي ذكر أستاذه في مكانه.

كانت فيه سياسة، وعنده حشمة ورئاسة، تقرب إلى الأمير سيف الدين تنكز بالكفاية والنهضة، وساعده القدر لما أحكم إبرامه ونقضه، فولاه بعد شد الزكاة شد الدواوين، وأقام فيه مدة لينفذ الهاوين ويصعد الغاوين، ثم إنه بعد مدة ولاه نيابة بعلبك فسدها، وعرف رسمها وسدها، ثم أنه بعد ذلك توجه إلى طرابلس أميرا، وأقام بها ولم يجد لعيشه في دمشق نظيراً إلى أن نزل في رمسه، واستوحش أحبابه من أنسه.

الداني رحمه الله تعالى في. . . .

كان قد باشر الشد على الزكاة مدة وخلا شد الدواوين في دمشق مدة زمانية فولاه الأمير سبف الدين تنكز شد الدواوين في آخر المحرم سنة ثمان وعشرين وسبعمائة هو وعماد الدين ابن صصري، ثم أنه ولاه نيابة بعلبك في سادس عشر صفر سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة.

وكتبت له مرسوماً بنيابة بعلبك ونسخته:

أما بعد حمد الله الذي نصر هذا الدين بالسيف، ورفع بولاة الأمور عن ضعيف الرعبة ثقل الخيف والجيف، وأقر الحق في أهله بحسن نظرهم الذي ينتقي الزين وينتقد الزيف، وعمر البلاد بعدلهم الذي إذا طلعت شموسه النيرة كان الظلم معها سحائب صيف، وقمع المفسد بها يتهم التي منعت جفونه أن

تجد رجعة هجعة أو ضيف طيف، وجمع كلمة الإيمان بباسهم الذي إذا دعاه فهم لم يقل له [١٤٧] متى ولا كيف، وصلاته على سيدنا محمد خير من أطعنانهيه وأمره، وأشرف من كحل سواد أمته طرف الزمان، وكان أمره، وأفضل من ساد بشرفه زيد الخلق وعمره، وأكرم من كان له في الناس على العدل أفضل قوة وعلى الإحسان إليهم تمام قدره، وعلى آله وصحبه الذين أمضوا فضله وأعزوا نصره، وأطاعوا من جعلوا له عليهم الأمر والإمرة، وجبلوا على محبته فما نهى أحدهم عن شيء فكره أن لا يكون فيه فكره، وهجروا الأهل والوطن في طاعته فكم صبروا على هجير هجره، صلاة برسل غينها في كل قطره من الأرض قطرة، وينبت روضها الآنف في السماء بين الأنجم الزهر زهرة، وسلم ومجد وكرم. فإنه لما كانت مدينة بعلبك والبقاعان إنموذج الجنة، وغابة إذا جرت جياد الأفكار في ارتباد وكرم. فإنه لما كانت مدينة بعلبك والبقاعان إنموذج الجنة، وغابة إذا جرت جياد الأفكار في ارتباد لأولي الذوق والظرف وأحسن مكان سرح في مدى مبدانه طرف الطرف، قد ركبت على الصحة فما خطبت بخطب وعلى قول النحاة فقد منعت من الصرف، أهلها أطوع رعبة وأكثر خيراً والمعية. ينقادون لأميرهم، وينادون لمشبرهم، وينأدب صغيرهم بأدب كبيرهم، وقد خلت هذه المدة من نائب يستقر بها أو يستقل ويستمل ويستمد من محاسن هذه الدولة الشريفة أو يشتمل.

وكان المجلس السامي الأميري السيفي أرغون الناصري هو السيف الذي حمدت مضاربه وشكرت على اختلاف أحواله تجاربه، وأرضت وأين من ترضى عزائمه، وجرد وجرب فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالبه، وأصبح وما كل سيف على عائق الملك الأعز نجاده وفي يد جبار السموات قائمة هذا إلى ما أتصف به من كرم الخلال التي قد نغم الخافقين رباها، والتحف به من علو الهمم التي مل فواد الزمان إحداها، وظهر عنه من عز عزم ببعضه يجر طولى القنا وقصراها، واشتهر به من سجايا لو كفر العالمون أكثرها لما عدت نفسه سجاياها، فلذلك وقع الإختيار عليه، ورسم بالأمر العالي المولوي السلطاني الملكي الناصري لا زالت أوامره بالسيف ماضية وبحد حجته قاضية أن يفوض البه نيابة بعليك المحروسة والبقاعين على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته، فليتول ما فوص أليه ولاية تحمد منها العواقب، ويشخص لها طرف الشهاب الثاقب، ويتسارى في أميه وسه أهن المراقد والمراقب. وينهض بهمته في أمور الدولة المهمة، ويشمر عن ساعد كفايته في ألاوقات التي حراسته والمراقب. وينهض بهمته في أمور الدولة المهمة، ويشمر عن ساعد كفايته في ألاوقات التي حراسته في جيدها تعيمة وسياسته لحسنها تيمة، وليقم منار الشرع الشريف وبعضد حكمه ويعمل في تنفيذ أمره المطاع فكره وعزمه، فإنه الطريقة المثلى والحجة التي من نكب عنها لم مقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، حتى تكون هو الذي أقام الحق وكان على الذي أحسن تماماً، وجلا بشمس العدل الشويف من علاك، حتى تكون هو الذي أقام المحق على المبطل لأنه له مقالاً ومقاماً، ولبرع المعسد بمكانه، وبتمع المعمد بمكانه، وبتمع المعمد بمكانه، وبتمع المعمد المعمد عدي المعمد المعمد المعمد المعمد عدم المعمد المعمد

الذي لا جنب له ويترك صاحب الجنب، وعمارة البلاد فهو المقدم من هذا المهم، والمقصود بكل لفظ تم له المعنى أو لم يتم، فليتوخ العدل فإنه أنفع للبلاد من السحب الماطر، والذ لأهل القرى في ولوج الكرى في الأعين الساهرة، فإنه لا غبت مع الغيث، ولا حلم مع الظلم، ولبصل باع من لا له إلى الحق وصول، ولبتذكر قوله عليه السلام «كلكم راع وكل راع مسئول» فإنه إذا اتصف بهذه المزايا، والتحف بهذه السجايا تحقق الملك الأمجد لو عاصره أنه المجد للسيف، وقال تعجباً من سيرته اتفقت هذه المحاسن وكيف، وملاك هذه الوصايا تقوى الله عز وجل فلتكن ركنه الشديد، وذخره العتبد[١٤٨] وكثرة الذي ينمى على الإنفاق ولا يبيد. والله تعالى يوفق مسعاه ويحرس سرجه ويرعاه، والإعتماد على الخط الكريم أعلاه إن شاء الله تعالى.

#### [سيف الدين الكاملي]

أرغون الأمير سيف الدين الكاملي نائب حلب ونائب دمشق.

ذو وجه طبع البدر على سكته، وقد لا شك أن قلب المحب يدوب من شكته، وعيون سبحان من أبدعها عروه ليس لها زر سوى السحره، وتغر يتمنى لو كان مثله ما يرصع في التاح أو يتحلى به النحر يفتن من يراه، ويعترف بالربوبية لمن براه، حفظ لإيمانه أيمانه، وخاف ربه فما نكث عهده ولا خانه، ورعى من ورعه سلطانه، وقمع بالمروة سلطانه، لأن بيغاروس لما خرج على السلطان وبغى، وطف ما تمرده وطغى، راسله في الباطن بالباطل مرارا، وفتل في ذروته والغارب نهاراً أجهاراً. ووعده بأنه لا يغير عليه في دمشق أمراً من النيابة، وأن يكون شريكه في المهانة و المهابة، وطالت الرسائل بينهما ولم ير فيه مغمزاً يلين، وتحقق بيبغا أنه من الصائرين عليه والصائلين، فأعياه إنقياداً لمراهه، وعلم أن بازيه لا يحوم حول حماه ولا سكت على حمامه، فنكص عنه خائباً، وكر نجمه عنه كاسفاً غائباً. وكان كثير السكون راجع الميل إلى العدل والركون، لا يدخله في أحكامه غيظ ولا جرح، ولا يبال أدخل الحق على نفسه أو خرج. يعرف القضية من أول ما ينهى إليه أمرها، ويستشف الحق في فصلها إذا أشب الباطل حمرها، ولا يغيب عن ذهنه واقعة جرت ولا يسير عن ذهنه خياله قضية انقضت أو سبرت: [الطويل]]

وصُدغاه في خَددي غدلام مُراهب

إذا لم يحسن فسي فسعله والمخسلاسق

يسحدنك مدنها بسيسن عماد وبسيسته

وما الخسن في وجَّهِ الفتي شرفاً له

ولم يزل أرغون الكاملي في محاق وكمال، وزيادة وزوال إلى أن [الخفيف]

وَهَـبَتْ مُـسْنَ وَجُـهِـه لـلـتـراب

قصدَتْ نَحُوه المنيَّةُ حتَّى (١)

أول ما أنشأه الملك الصالح إسماعيل وزوجة أخته من أمه بنت الأمير سيف الدين أرغون العلائي وذلك في سنة خمس وأربعين وسبع مائة عقيب زواجه إلى الأمير بدر الدين جنكلي وقال: انزل إلى الأمير بدر الدين وقبل يده فحضر إليه وكنت جالساً عنده، فلما دخل إليه أعظمه وبجله وبش له وهش. وأجلسه وأحضر له قباء بطرز زركش وألبسه إياه ولم يكن الأمير بدر الدين ممن يهوى المرد ولا يميل إليهم فلما خرج من عنده قال لي رأيت ما أحسن وجه هذا وعيونه. فقلت له: نعم رأيت ونعم ما رأيت. وكان يعرف في حياة الصالح إسماعيل بأرغون الصغير، فلما مات الصالح رحمه الله تعالى وتولى الملك أخوه الملك الكامل شعبان بأرغون الصغير، فلما مات الصالح رحمه الله تعالى وتولى الملك الناصر حسن له بنبابة حلب ألأمير سيف الدين قطليجا الحموي في نيابة حلب رسم الملك الناصر حسن له بنبابة حلب فوصل إليها يوم الثلاثاء خامس عشر شهر رجب الفرد سنة خمسين وسبع مائة وعمل النبابة به فوصل إليها يوم الثلاثاء خامس عشر شهر رجب الفرد سنة خمسين وسبع مائة وعمل النبابة به يزل بها إلى أن جاءه الأمير سيف الدين كجك الدوادار الناصري بأن يخرج ويربط الطرقات يزل بها إلى أن جاءه الأمير سيف الدين كجك الدوادار الناصري بأن يخرج ويربط الطرقات على أحمد الساقي نائب صفد فبرز إلى قر بنيا فأرجف بإمساكه فهرب منه الأمير شوف الدين عوسى الحاجب بحلب وغيره.

ثم أن جماعة من الأمراء لحقوا بالحاجب فأوقدوا النيران بقلعة حلب، ودقوا الكؤسات، ونادوا في الناس لينهبوا طلبه وما معه فتوجه إلى المعرة، وكتب إلى الأمير سيف عدين طان يرق نائب حماه، فلم يجد عنده فرجاً فرد طلبه وثقله إلى حلب وتوجه على البرة إلى حمص في عشرة مماليك، وقاسئ من التركمان شدة، ثم إنه ركب من حمص هو ودنه الأمير بحسر الدين محمد ابن بهادر آص في ثلاثة مماليك ودخل دمشق يوم الجمعة سامع عشري الحمد [189] سنة إحدى وخمسين وسبع مائة، فجهز نائب الشاء الأمير سبع لدن ابتد ألى المدمد اليه وابن أخته الأمير سيف الدين قرابغا بقباء أبيص فوقاني بطرز زردش مدر مدري ودخل إليه وأقام عنده بدار السعادة إلى بكرة السبت ثاني يوم وحد الله المستمد مدي بالمستمد مدال الدين الدمر السليماني المدرية، ودعم الدارات الدين الدين سبف الدين طشعت المدر والأمير سيف الأمير سبف الدين طشعت سبدري المدرية من مصمونه أنه ما كتبنا في حقك لأحد ولا لنا بية في أداك فإن انسهت سبد.

في الأصل أبحو المبلة

اشتهيت نيابة غيرها، وإن أردت أن تحضر إلينا كيف ما أردت علمنا معك، فعاد معه طشبغا الدوادار إلى مصر، وأقبل السلطان عليه وأنعم عليه وأعاده إلى حلب، فوصل إلى دمشق ومعه طشبغا الدوادار، وأصبح يوم الإثنين جلس في دار العدل إلى جانب قاضي القضاة تقي الدين السبكي، وظهر نائب حلب إلى قاضي القضاة الحنفي وغيره، وقام من الخدمة وتوجه إلى الجامع الأموي وصلى عليه ركعتين، ودخل إلى خانقاه الشميساطي، ولما كان عصر الخدمة بنائب دمشق عليه قباء بطرز زركش وفرساً حسناً بسرجه ولجامه وكنفوشه الذهب وتوجه بكرة الثلاثاء إلى حلب وصحبته ابن أزدمر مقيداً لأنه كان طلب من حلب لما شكاه السلطان فرد معه من للطريق ولما وصل الى حلب تلقاه الناس بالشموع إلى قنسرين، وأكثر، ودخلها دخولاً عظيماً. ووقف في سوق الخيل، وعرى ذكري البريدي، وأراد توسيطه ونادى عليه هذا جزاء من يدخل بين الملوك بمالا يعينه، فنزل طشبغا وشفع فيه فأطلقه وأحضر ابن أزدمر النورى.

وقال: قد رسم لي السلطان أن أسمرك وأقطع لسانك ولكن ما أواخذك. وأطلعه إلى قلعة حلب، وأقام على ذلك إلى أن عزل الأمير سيف الدين أيتمش من نيابة دمشق في أول دولة الملك الصالح صالح، فرسم للأمير سيف الدين أرغون بنيابة الشام فدخل الشام بطلبه في نهار الإثنين حادي عشر شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبع مائة، وكان قد قدم من مصر لإحضاره الأمير سيف الدين ملكتمر المحمدي فأقام في نيابة دمشتي وهو منكد الخاطر لم يصف له بها عيش وجهزه وأداره الأمير سيف الدين ططق يستعفى من النيابة، دمشق وهو منكد الخاطر لم يصف له بها عيش وجهزه وأداره الأمير سيف الدين ططق يستعفى من النيابة، وأن يكون في باب السلطان من جملة الأمراء، فما أجيب إلى ذلك، ولم يزل بدمشق مقيماً إلى أن خرج بيبغاروس وأحمد الساقي نائب حماه وبكلمش نائب طرابلس على السلطان الملك الصالح واجتمعوا وجروا العساكر وجاءوا إلى دمشق، فلما بلغه حركة المذكورين خلف عسكر دمشق السلطان الملك الصالح ولنفسه في العشر الأول من شهر رجب وهو مقيم في القصر الأبلق، وكتم أمر نفسه وما يفعله له وأظهر أنه يتوجه بعسكر دمشق ويقيم بهم على خان لاجين، فوصل إليه الأمير عز الدين طقطاي الدوار ومعه ملطفات إلى أمراء دمشق وحلب وطرابلس وحماه بعزل نوابها وأنهم إن حضروا إلى دمشق مَخْفِين يجهزهم نائب الشام إلى باب السلطان وإلا فليمسكوا ويقيدوا، وكان وصول الدوادار في سادس عشر شهر رجب سنة ثلاث وخمسين وسبع مائة، وفي حادي عشري شهر رجب نادى في العسكر بالخروج إلى خان لا جين وأنهم في ىكرة النهار يجتمعون في سوق الخيل ليتوجهوا أمامه، وكان هذا رأياً صالحاً حميداً ولم بعلم أحد بما في ضميره فلما اجتمع الناس خرج لهم الأمير علاء الدين على ابن بيبرس

الحاجب وقال: بسم الله توجهوا إلى مصر فسقط في أيدي الناس وتوجهوا أمامه إلى جهة الكسوة وهو ساقة لهم، ولم يزل بهم سائراً ليلاً ونهاراً إلى أن وصل بهم إلى لد فخيم بهم وأقام.

وقلت أنا وقد خرجت معه بغتة[١٥٠] [الطويل]

خَرَجْنا على أنا نُلاقِيَ عسكراً فلم ندد من تعبيرنا وقُطُوعِنا وقلت أيضاً أتشوق إلى ولدي: [الطويل] أبا وَلَدي وافانيَ البينُ بغنةً فصرتُ وما أعددتُ عنك تجلُداً

وبدَّد شَمْلاً قد تسطَّم كالجفُد لقلبى ولا حَدَّثُتُ نفسى بالبُغد

أتى بَيْبُغا فيها على خَانِ لاجين

بأنفسنا إلا بأرض فلسطين

وفي رابع عشري شهر رجب نزل بيبغا بمن معه على خان لاجين، ودخل دمشف مطلباً، ونزل في قبة بيبغا بمن معه بأحمد الساقي نائب حماه وبكلمش نائب طراباس والطنبغا برناق نائب صفد وقراجا ابن دلغادر ومن معه من التركمان وحيار ابن مهنا، وبعد ثلاثة أيام توجه أحمد الساقي بألف وخمس مائة فارس وأقام على المزيريب، وجرى في دمشق ما لا جرى في أيام غازان ونهب المرج والغوطة وبلادهما، ونهبت بلاد حوران، ونهبت البقع، وسبى الحريم وافتضت الأبكار، قطعت الأذان بحلقها، وأخذت الأموال ولم يزل سيف الدين مقيماً على لد بعساكر دمشق إلى أن وصل الأمير سيف الدين طاز في خمسة ألف من عسكر مصر وأقاء عنى ظاهر لد وكثرت الأراجيف بما يفعله من مع بيبغا من التركمان من الأذى في دمشق.

فقلت أنا أذكر أولادي: [السريع] أخرجسني السمقدورُ من جِـلْـق فسإن أغْـدُ يسوماً لسها سسالسماً

عس طبيب جيئيات حينيتان فيهدو بسنيئيات سدند.

وقلت: وقد زاد الإرجاف بأن بيبغا تقدم بمن معه من العساكر إلى الخنام الحقيف المقد ضحونا من السمقام بدلك المستعلى كالمستعلم على المستعلم المستعلم على المستعلم على المستعلم المست

وقلت وقد زاد الذباب علينا بلَدْ من طول مقام العساكر في مبرلتها [محروم السند] المستدار المستدا

#### وقسيال هدذا ذباب صنيف فقالت لا بدل ذباب سيف

وفي يوم الجمعة ثاني عشري شعبان وصل السلطان الملك الصالح بالعساكر المصرية إلى منزله بدعرش. وتلقاه الأمير سيف الدين أرغون بالعساكر إلى قرية ببي. وفي يوم السبت توجهت العساكر الشامية إلى دمشق في ركاب أرغون الكاملي وخرج العساكر الشامية إلى دمشق في ركاب أرغون الكاملي وخرج الأميران سيف الدين شيخو وسيف الدين طاز على دمشق في ركاب أرغون الكاملي وخرج الأميران سيف الدين شيخو وسيف الدين طاز على السلطان إلى دمشق وكان بيبغا ومن معه لما حققوا خروج السلطان من مصر انقلبوا على عقبهم ناكصين على ما تقدم في ترجمة بيبغا ثم أن شيخو وطاز وأرغون الكاملي توجهوا بالعساكر إلى خلب وورد بعد ذلك كتاب ابن دلغادر يقول فيه إن بيبغا وأحمد وبكلمش جاءوا عندي على فرس فرس ولم يكن عندي مرسوم بإمساكهم وباتوا عندي ليلة وتوجهوا إلى البلاد الرومية ثم إن العساكر أقامت على حلب. واتفق الأمير سيف الدين شيخو والأمير سيف الدين طاز على السلطان بذلك، فكتب تقليده بذلك من دمشق. وجهز إلى حلب وأمروا جماعة من مماليكه طبلخاناه وجماعة عشرة وذلك في خامس عشري شهر رمضان وعادت العساكر إلى دمشق يوم الجمعة سلخ شهر رمضان وعادت العساكر إلى دمشق يوم الجمعة سلخ شهر رمضان.

وأصبح العيد يوم السبت، وفي سابع [101] شوال توجه السلطان بالعساكر المصرية إلى دمشق مصر، ولم يزل الأمير سيف الدين أرغون بحلب نائباً إلى أن حضر أحمد وبكلمش إلى حلب مقيدين، وحزت رؤسهما وجهزت إلى باب السلطان على ما تقدم في ترجمة أحمد وسيأتى في ترجمة بكلمش.

ثم إنه بعد ذلك حضر بيبغاروس مقيداً إلى حلب وحز رأسه. وجهز إلى باب السلطان على ما سيأتي في ترجمته، ثم إن الأمير سيف الدين أرغون الكاملي توجه بعسكر حلب ومعه الأمير عز الدين طقطاي الدوادار خلف ابن دلغادر ووصل إلى الأبلستين وحرقها، وحرق قراها ودخل إلى قيصرية وهرب ابن دلغادر واتصل بمحمد بلك ابن أرتنا. وعاد الأمير سيف الدين أرغون الكاملي إلى حلب ودخلها يوم الثلاثاء خامس شهر رجب سنة أربع وخمسين وسبعمائة، وقاسى هو والعساكر شدائد وكابدوا أهوالاً، ومشى هو بنفسه في تلك المضائق، ثم إن ابن دلغادر وصل إلى حلب وجهز منها إلى مصر مقيداً، وجرى له ما جرى على ما يأتي ذكره في ترجمته ولم يزن الأمير سيف الدين أرغون على حاله نائباً بحلب إلى أن خلع الملك الصالح صالح، وأعيد الملك الناصر حسن في بكرة الإثنين ثاني عيد الفطر سنة خمس

710

وخمسين وسبعمائة، فطلب الأمير سيف الدين أرغون الكاملي إلى باب السلطان، وحضر الأمير سيف الدين طاز عوضه نائباً بحلب وذلك في أواخر شوال وأقام أرغون الكاملي بالديار المصرية أمير مائة مقدم ألف إلى تاسع صفر سنة ست وخمسين وسبع مائة، فأمسك بالقلعة وجهز إلى الإسكندرية، واعتقل هناك. ولم يزل هناك معتقلاً وعنده زوجة إلى أن أفرج عنه ورسم له بالحضور إلى القدس الشريف ليكون به مقيماً. وحصل له ضعف وأثقل في المرض وعوفي بعد مدة وبنى بالقدس تربة حسنة، وكان قد عزم على الحج في سنة ثمان وخمسين فمرض أيضاً وأقطر شهر رمضان فبطل الحج.

ولم يزل إلى أن توفي رحمه الله تعالى في يوم الخميس خامس عشري شوا. ودفن في تربته ولم يكمل عمارتها. وخسف الموت من أرغون الكاملي بدره الكامل، وبت شمل سعده الشامل.

وأظن أن مولده في سنة تسع وعشرين وسبعمائة.

وكنت قد كتبت إليه قصيدة وهو بحلب أذكر فيها انتصاره على بيبغا وأحمد وبكلمش، وهي: [الخفيف]

في مليك أرضى الإلة تعالى وقاد السجيسوش والإسطالا وقاد السجيسوش والإسطالا سر الله يعلن السعيالا أن بعنا بيئ بنا وراه المقتالا أن بعنا بيئ بنا وراه المقتالا يسومياً إذا تسراءي السعيرالا وسيالا وسيالا المداء كان صالا بستيال لا بسعيرال المقارة والمدار المقارة والمدار المقال المدار المقال المدار المدا

نَـــــخَــنــه أيــدى الــضــيــاء فــزالا ليردُّوا الغَمضَدُ الرِّنْسِالا وأضاعهوا المحريسم والأمهوالا ملأث سائير الموهاد وبالا وبهمة قد نسبا وضاق مسجالا وهمسوانا وروعسة وسوالا[١٥٢] يحملون القبود والأغلالا نحبو وجبه مسمن نبوره يستللالا ليس يدري المضاء منها كلالا أعبين مسا رأت زمانا خبسالا ويستغسى هسكسذا وإلا فسلالا في جميع الأمور حالاً فحالا وكسى وجنهك الجميل جمالا في السمعالي وتبلغ والأمالا فيك شوقاً تراه داءً عُضالا جعل البدر من حياء مللا فينمسلا جُسودُك الأكسفُ نُسوالا منه ماذ القضيث لطفاً ومالا صارَ في قامةِ الرياح اعتدالا 

ثم باتوا ما أصبحوا مثلَ ظِلُّ قطعوا البيذ لايديرون وجهأ ت كوا المال مائلاً ليسواهم أمطرتهم قسينة وبل نبل ما استقروا في منزل قط إلا شببعبوا غبربة وفقهرا وذلأ وأتسوا خساض حسيسن ذلا وعسجسزآ برجوه قبد سودتها المعاصي ئے حزن رؤوسیے بسیوف فاشتفى المسلمون فيهم وقرت ه که ذا ه که ذا جهزا مَسنْ تعمد دی يا مليكاً له الإله مُراع إن رَبِّا أعطاكَ نصراً عنزيزاً هے نے لیک میا تیجاول مینیہ أوخشَتْ منك جلِّقٌ فهي تشكو ١٠٠ أنت بالمشت حسنها بمحيا ثم كاثرت شهبها بالأيادي وكسشها أخلاقك الغر أسطفأ هى ذاقت من حُكمِكَ الفَضْل عدلاً فلك الله حافظ حيث ما كنتَ

في الأصل: أو حشت جلق منك في تشكو، والصواب ما أثبتناه.

## [الحاج أرقطاي] (١)

أرقطاي الأمير سيف الدين المعروف بالحاج أرقطاي. من مماليك الأشرف.

جعله الملك الناصر جمداراً ،وكان هو والأمير سيف الدين ايتمش نائب الكرك بينهما أخوه وكانا في لسار الترك القبجا في فصيحين، وكانا يرجع إليهما في الياسة التي هي بين الأتراك. ولما خرج الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى خرج معه الحاج أرقطاي والأمير حسام الدين البشمقدار فحضر الثلاثة على البريد. ولما كان بعد قلبل بلغ تنكز أن الأمراء بدمشق يتوجهون بعد الخدمة إلى دار الحاج أرقطاي ويأكلون على سماطه فما حمل ذلك تنكز. وكتب إلى السلطان فأخرجه إلى حمص نائباً في يوم الأحد سابع شهر رجب سنة ست عشرة وسبع مائة، وأعطي خبز بيبرس العلاءي ومماليكه وحاشيته فأخذهم عنده وأقام بحمص مدة، ثم إنه رسم له بنيابة صفد، فحضر إليها في سنة ثمان عشرة وسبع مائة في جمادي الأولى بعد إمساك طغاي الكبير بها فيما أظن فأقام بها وعمر بها دورأ وأملاكأ، وتوفيت زوجته ابنه الأمير شمس الدين سنقر شاه المنصوري وبنى بها تربة شمالي الجامع الظاهري وهي تربة حسنا بالنسبة إلى عماثر صفد وصار بها للجامع رونق لم يكن له أولا وأعطي ولده عمى طبلخاناه، وولده إبراهيم أمير عشره بعدما طلبهما السلطان بسفارة الأمير سيف الدين تنكر رحمه الله تعالى وأمرهما عنده بدمشق وأقاما عنده مدة. ثم أنه جهزهما إلى صفد وكان في الآخر قد حنا عليه حنواً كثيراً ولما كان في سنة ست وثلاثين وسبع مائة طلب الأميـ سيف الدين أرقطاي إلى مصر وجهز الأمير سيف الدين ايتمش مكانه نائباً بصفد وأقاء الحاح رقطاي بمصر مقدم ألف، ولما توجه العسكر إلى إياس جهز إليها في جملة الأمراء وحضر من هماك وأقام بالقاهرة يعمل نيابة الغيبة إذا غاب السلطان في الصيد فلما قدر واقعة تنكز وإمساكه حضر مع من حضر من الأمراء صحبة الأمير سيف الدين بستاك ثم إنه رسم له بنيابة ط بالس عوض الأمير سيف الدين طينال فتوجه إليها ولم يزل بها مقيماً إلى أن توجه الطنبع. أي ضد... نائب حلب وكان الحاج أرقطاي بعسكو طرابلس مع الطنبغا وتوجهوا إلى حلب وعادر وحادي ما جرى من هروب الطنبغا إلى مصر وكان الحاج أرقطاي معه فأمسكنا . حديمة بالإسحيدرية لم إنه أفرج عن الحاج أرقطاي في أول دولة الصالح إسماعيل ٢٥٣١ ـ وساطه الأمير سبف الدين ملكتمر الحجازي وجعل كما كان أولاً بالقاهرة من جملة الأمراء المشايح المقامس

وأقام على ذلك إلى أن توفي الملك الصالح وتولى الملك الكامل شعبان فرسم الاستامة

(الدرر الكامية. ١/ ٣٥٤)

حلب عوض الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي ، فحضر إليها في جمادي الأولى سنة ست وأربعين وسبعمائة فأقام بها تقدير خمسة أشهر، ثم طلب إلى مصر وجهز إلى حلب الأمير سيف الدين طقتمر طاسة نايب حماه فتوجه الحاج أرقطاي إلى مصر وأقام بها قليلاً إلى أن خلع الكاملي وتولى الملك المظفر حاجي فرسم له بنيابة مصر.

ولم يزل في نيابة مصر إلى أن خلع المظفر وتولى الملك الناصر حسن فطلب الإعفاء من مصر وأن يعود نائباً فرسم له بذلك فوصل إلى دمشق في رابع عشر شوال سنة ثمان وأربعين وسعمائه.

ولم يزل بها مقيماً إلى أن قتل أرغون شاه فرسم للحاج أرقطاي بنيابة دمشق ففرح أهل دمشق به وتوجهوا إليه إلى حلب وما دونها فاستعد لذلك وخرج في طلبه وحاشيته.

وكان قبل ذلك قد حصل له حمى ثم أنه حصل له إسهال فنزل إلى منزله -عين المباركة ظاهر حلب - مرة يركب الفرس وإذا أثقل في المرض ركب في المحفة إلى أن حم له الأجل ولون له وجه الحياة تارة بالوحل وتارة بالخجل.

وكانت وفاته رحمه الله تعالى عصر الأربعاء خامس جمادي الأولى سنة خمسين وسبعمائة بعين المباركة فعاد الناس خائبين، وعاجوا بعد الفرح بالترح آيبين.

وكان رحمه الله تعالى ذكياً فطناً محجاً جالسنا، مع عجمه في لسانه. وعقدة في بيانه. وله التنديب المطبوع. والتندير الذي فيه الظرف مجموع عمع ميل شديد إلى الصور الجميلة، والقامة المديدة، مع الوجنة الأسيلة، لا يكاد يملك نفسه إذا رأى العين النفاثة - والجفون الخوانة النكاثة، والمباسم الفلج. والحواجب البلج. ونفسه زائدة الكرم في المأكول. وسماطه حليماً ممدود لمن أمره إليه موكول. وأظنه عدى السبعين.

وأنشدني بحماة من لفظه لنفسه الشيخ شمس الدين محمد بن علي الغزى بحماة تاسع جمادي الأولى سنة خمسين وسبعمائة. \*

في الموت بعد الحياة من عجيب بيل منات من حيزت عملي حملب . قبالوا أرقطاي مات قبلت وهيل منامنات من فيرجية بنشقيلشه

## اللقّبُ والنَّسَب

#### [الأرمنتي]

الأرمنتي: الحسين بن الحسن.

وكمَالَ الدين عبد البَاري

وكمالَ الدين عبد الرحمَن ابن عُمَر.

وتقي الدين عبد الملك بن أحمَد.

وجمال الدين محمد بن الحسين. وشرف الدين محمّد بن عبد الرحيم.

وشرف الدين محمد بن عبد الرحيم. الأُرْمَوي (1): محمد بن إبراهيم.

وصدر الدين محمّد بن الحسّن.

وصفيّ الدين مَحمُود بن أبي بكر .

#### [سيف الدين الناصري]

أرُوم بغا الأمير سيف الدين الناصري.

لما توفي الملك الناصر ووقرُ الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي من وظيفة أمير حادار. أقيم الأمير شيف الدين أروم بغا مكانه أمير جاندار، ولم يزل كدلك إلى أن ملك لضالح إسماعيل فرُسِم له بنيابة طرابلس فحضر إليها عوضاً عن الأحمدي المذكور وأقام بطرابلس قليلاً تقدير أربعة أشهر إلى أن بات في الثرى مؤيداً، وأصبح على رحمة ربه مجسدا

وعرفني وحمله الله تعاليء هي حميدين الإحراب والأم الراء

وجاء بعده الأمير سيف الدين طرغاي الجاشنكير الأتي دكره إن شاء الله عال. من حاف الطاء مكانه.

وكان الأمير سيف الدين أزوم بغا شكلاً كاملاً إلى الحد مائلاً محسناً إلى من بعد وما مجتهداً على مال ينفقه ويصرفه، محبّوب الملتقى، فريت المستقى باراً باسحاب، من مر الأذى واقترابه.[102] وأحمد الناس أمره في وظيفته بعص لما باشرها، وحالفها المخشي

هذه النسبة إلى أزمة وهي للاد أدريجان (الأسباب ١- ١١٥)

وعاشرها. إلى أن توجّه لنيابة طرابلس عَلى مَا تقدم.

#### [ابن طقطاي] <sup>(۱)</sup>

ازْبَكْ ابن طقطاي القان بن القان صاحب بلاد أزبك

مملكته شمالينا بشرق، وهي من بحر قسطنطينية إلى نهر أربَس مسافة ثمنمائة فرسَخ وعرضها من باب الأبواب إلى مدينة بُلغار وذلك نحو ستمائة فرسَخ ولكن أكثر ذلك مَراعي وقرى ولهًا في أيديهم ما يَزيد على المائة سَنَة.

وكان ذا بأس وإقدام، وعبادة في الليل في المحرّاب وصف إقدام، لما أسلم أسلم بعض رعبته، وعَامَلهُم بحسن ألمعبته. لم يَلبس سرّاقُوجا ولا شيئاً من شعارهم، ولا رغب في درهمهم ولا في دينارهم. يلبس حياصة فولاذ من غير ذهب، ويقول الذهب حرام على الرجّال وقد وَجَب. وكاب يؤثر الفقراء ويحبّهم، ويُجَانب من يُعرض عنهم ويسبّهم. يتردد إلى بعض الصوفية ويقول له: أشتهي لو قتلت. فيقول له ذلك الصوفي لأي شيء. قال: لأنكم تقولون أذ جميع من في ملكي أذاه متعلق بعنقي.

وكان السُلطان الملك الناصر قد خطَبَ ابنته وقيل أُخته فأجاب إلى ذلك وجهزها في البحر إلى إسكندرية وتوجّه القاضي كريم الدين لملتقاها إلى الإسكندرية وعمَل لها ضيَافة في الميدان تحت القلعة وبعد ذلك طلعت إلى القلعة وجرى في أهرها ما جرى وتوقم السُلطان أنها ليست من بنات أزبك فهجرَها وزوّجها بالأمير سيف الدين منكلي بُغا السلاح دار فتوفي عنها فزوجها بالأمير سيف الدين صُوصُون أخي قوصُون فتولي عنها فزوجها ابن الأمير سيف ارغون النائب، ولم يزل القان أزبك على حاله إلى أن خانته أم ذفر (أن وامتلاً فمه وعينه بالغفر

ه دالت و فاته سنة اثنتين وأربعين وسَبعمائة ،

ومدّة ملكه اثنتي عشرة سنة.

#### [الأمير عز الدين العلائي]

أزدمرُ الأمير عز الدين العلائي.

كان أميراً كبيراً، أثيلا من المكانة أثيرا، عَديمُ المعرفة والفهم فارسَ الخيل مَا مثله شهم،

(الدرر الكامنة: ١/ ٣٥٤).

كنة كانت تطلقها العرب على المنية أي الموت.

شرس الأخلاق، صعبُ المِرَاسُ على الإطلاق، لم يَزن بدمشق عَلَى حَالَه إلى أن ظفرت به اليّد الغالبَة والداهيّة التي هيّ للنِعم سَالبّة.

وتوفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة ست وتسعين وستمائة،

وصُلمي عليه بجامع بني أمية وَحضر جنازته نائب السَلطنَة والأمراءِ ودفن داخل دمشق عند مسجد ابن فريدون من نواحي مَأذنة فيروز وهو أخو الحاج علاء الدين طيّبرس.

#### اللّقب وَالنَّسَبُ

الأزرق مملوك العادل كتبغا: اسمُه بَكتوت.

ابن الأركسي: الأمير بدر الدين، موسى بن أبي بكر.

#### [ابن المي التركى]

إسحاق ابن المي التركيّ المصري الشاعر.

قال الشيخ شمسَ الدين الذهبي رحِمَه الله تعالَى: طلبَ قليلاً وارتحل إلَى الغرافي وإلَى سُنقر الزيني والابرقوهي، وأخذت عنه، وهو من اقراني ودخل العراق وبلاد العجَم.

وأصمرت البلاد بعد العشايل والسفيات

#### إنجم الدين أبو القداء إ 🐪

إسحاق بن إسماعيل بن أبي القاسم بن الحسن بن أبي القاسم المقدادي الكندي الففيه الفاضل نجم الدين أبو الفداء بن القاضى مجد الدين الرحبيّ.

كان رجلاً فاضلاً صالحاً ولي قضاء الرحبة سبعة وثلاثين سنة ووليها والده وجدد قدم على دمشق ولازم الشيخ تاج الدين الفزاري وسمع من ابن عبد الدايـ وابن أبني النيشـ و مد د . . . وكان مشكور السيرة يحبه أهل بلده ومن تقدم إلى الرحبه من الأجناد والفقد ، وورد إلى دمشن قبل موته بسنة وأشهر، وولي بها نيابة الخطابة، وحطب في العبدير، ولمد المسر به لصلاحه وانقطاعه [300] وعقته، وروى بدمشق وبالرحبة.

(الدرر الكامة ١/ ٢٥٦)

ومَوُلده سنة إحدى وخمسين وستمائة.

## [جمال الدين أبو الفضل الأزدي](١)

إسحاق بن أبي بكر بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق الشيخ الفقيه، الفاضل، المُسند، المكثر، جمال الدين، أبو الفضل الأزدي الحلبي الحنفي النحاس.

سَمع الكثير من المؤقق يعيش والعز بن رَواحَة والمؤتمن بن قمير وابن خليل وأخيه الضيا صقر الكلبي وأخيه شمس الدين الحضر بن قاضي الباب وأبي الفتح الباوردي، وهديّة بنت خميس ومحمد بن أبي القاسم القزويني والكمال بن طلحة النظام ومحمد بن محمد البلخي وعدة، وخرّج له جزءاً عنهم المحدث أمين الدين الواني، وعنده عن ابن خليل نحو من ستمائة جزء، وقد أكثر عنه المزني والبرزاليّ وقاضي القضاة العلاقة تقي الدين السبكي والمحبّ الواني وشمس الدين الذهبي وكان له حانوت وبطله، وشغل بمعاشه وعظله، وله مدارس كان يحضرها، وأوقاف يحصرها وفيه تعسّرٌ على الطلبّة وشح، وعنده بُخل يمسك الإفادة على الطلبة ولا يَسُع، وكان قد تنبه وشارك، وقالب الأشياخ وعارك. نسّخ بخطه أجزاء كثيرة تركها بعده، وأولاها الموت بعُده، ولم يزل على خاله إلى أن انطبق جفنيه على قَذَى الحين، وصبر على أذى البين.

الما يا حديد الله تعالى في شهر رمضان سنة عشر وسبحمائة.

ومولده سنة ثلاثين وستمائة

وكان له دكان بسوق النحاسين ثم إنه تركها أخيراً.

## [عفيف الدين أبو محمد الآمدي]

إسحاق بن يحيى بن إبراهيم الشيخ العَالُم الفاضل المسند المعمر عفيف الدين أبو محمد الآمدي ثم الدمشقي الحنفي شيخ دار الحديث الظاهريّة بدمشق.

سمع من عيسى ابن سَلامَة، ومجد الدين بن تيمية بحران، ومن ابن خليل بحلب، وأكثر ومن الضيا صقر وجماعة بحلب وسمع بدمشق وبالمعرّة، وحصّل أصولاً وأجزاء، وحضر المدارس، وحج غير مرة، وشهد على القضاة وخرّج له ابن المهندس عوالي سمعها الشّيخ

(الدرر الكامنة: ١/ ٣٥٦).

(الدرو الكامنة: ١/ ٣٥٨).

شمسَ الدين الذهبي والجماعة عنه سنة ثمان وتسعين وستمائة وأخذ عنه القاضي عز الدين ابن الزبير وابنه وعدّة.

وكان طيب الأخلاق ينطبع، ويتطلبُ البشاشة ويتبع، سهل القياد، واري الزناد. مقسماً بالعدالة محتشماً عن الإذالة. تفرد بأشيًاء عالية وَأحيا أسَانيد بَاليّة. وَلم يزل علَى حَاله إلى أن تعفّى أثر العَفيف، وضمه الموت في ذلك اللفيف.

وتوفي رحمه الله تعّالي سنة خمس وعشرين وسبعمائة.

ومولده سنة اثنتين وأربعين وستمائة.

#### [تاج الدين عبد الوهاب ناظر الخاص]

إسحاق القاضي الكبير الرئيس تاج الدين عبد الوّهاب ناظر الخاص.

كان من جُمْلة نظار الدولة، ولما أمسك السُلطان القاضي كريم الدين الكبير سير إليه يقولُ له من يُصلح لنظر الخاص فنص على القاضي تاج الدين إسحاق فأحضره السلطان وألبسه تشريفة وباشر الخاص من يومئذ إلى أن توفي رحمه الله تعالى بسكون زائد وانجماع عن أهل الفتن الذي يرمون الناس من المصايب في مصايد، وساس السُلطان بعقله الراجع، وسد الوظيفة بحسن مقصده الباجح، ولم يختل عليه نظام، وقام في تلك المدة بمهمّات عظام، وجاء بعد كريم الدين ورَهْجه، واتساع طريقه ونهجه.

وكان لا يدري به ولا يعدم العافي قطر سحابه. وهو على أنموذج واحد وطريق و حدة. وسُنة من السُكون جاريّة غلى أكمل قاعدة. ولم يزل على حاله إلى أن نزل به من الموت داؤه العُضال. والأمر الذي لا يرده طعان ولا نصال.

> ا فرخوفتی و جمعه آلکه تعالمی فیم سیده رحمد، و ۱۹۱۱ را و در این و را از روا و ۱۹ لاحوی

وكان قد ولي نظر الخاص سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة، وهو والد القاصي عدم عدل إبراهيم ناظر الدولة والصاحب شمس الدين مُوسى ناظر الشام والقاصي ١٥٠٦ سعد الديل ماجد وتولّى ولده الصاحب شمس الدين مُوسى نظر الحاص عدد أشهر ثم عفل إلى مطر الجيش لما توفى القاضى فخر الدين.

#### [علم الدين الحاجب]

إسحاق الأمير علم الدين الحاجب.

كان بحلَب حَاجِباً فترامَى إلى الأمير سَيف الدين تنكز رحمه الله تعالى فولاه نيابة حمص وأحضر تقليده من مصر، وألبسَهُ تشريفه بدمشق في ثالث جمادي الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، وتوجّه إليها فلم تطل مدته في هذه النيابة.

وتوفي رحمه الله تعالى...

وكان قد تولى نيابة حمص بعد الأمير علاء الدين طنبغا قرين باشي الآتي ذكره إن شاء الله تعالَى في مكانه.

#### [أسيده]

أَسَد الحكيم اليَهُودي المعروفُ باسيده تصغير أَسَده.

كان ذكياً له مشاركات في المعمول وخير ما يعرفه الإلهي والطبيعي، ولم يكن يعرف رياضياً ولا منطقيا وحرفته التي يتكسب بها الجراح مع مشاركة في الطبّ والكحل وغير ذلك من الطبيعي، ولم يُر أقدم منه على الجراحة في جبر ما يكسر من العظم ويُهَاضَ. باشر الجراحات العظيمة للأمراء الكبار مثل الأمير بدر الديئ بيدار ناظر الأشرف على عكا ومثل الأمير علم الدين سنجر الدواداري.

وفيه يقول علاء الدين الوداعي وقد عالج سنجر الدواداري ونقلته من خطه: [البسيط]

يا قسوم إن السدَّوَاداريُّ مسقسيِعٌ في فضله أنبياءَ الله مجتهدُ

كسأنسه ذانسيسالٌ فسي كسرامست. ﴿ وَلَّتِ لِهِ الْأَشْدُ حَسَى طِلبُّهُ أَسْدُ

وكان الملك المؤيد صَاحبُ حمّاه يحبّه ويقربه، ويلغني أنه رحمه الله تعالى أوصى له بشيء من كتبه، وكان يتردد إلى العلامة تقي الدين بن تيمية، ويجتمع بالشيخ صدر الدين بن الوكيل، ويبحث معهمًا. وكان السُلطان الملك الناصر قد طلبّه إلى القاهرة ليعالج ما بالأمير عز الدين أبدمُر الخطيري من الفالج، ورأيته هناك في سنة سبع وعشرين وسبعمائة وهو أخر عهدي به. ولم أر من يعرف علم أحسَنَ منه بعد الشيخ شمس الدين محمّد بن أبي طالب الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في المحمّدين، وقال لي: جَبَرْتُ رِجلاً وداويتها بقدوم ومنشار ومثقب. وله يزل على حاله إلى أن هلك، وذاق مرارة الموت وهلك.

واجتمعت به مرات بصفد ودمشق وحلب والقاهرة.

## [الرئيس مؤيد الدين ابن الصاحب] (١)

أسعَد بن حمزة بن أسعد الرئيس مؤيد الدين ابن الصّاحب عز الدين ابن القلانسي.

وسَيأتي ذكر وَالده في حرف الحاء مكانه.

سَمع في صغره من جماعة من أصحاب ابن طبرزد منهم الشيخ شمسَ الدين ابن أبي عُمَرو ابن البخاري وغيرهماً. ولم يحدّث، وكان رئيساً وكفه على الإحسان حبيساً. له جماعة من أصحابه وندمائه، وعدة ممن يفتخر بارتهائه إليه وانتمائه، وقطفَ عيشه غضاً وتناول نقده من لذ والده على رَغم أنفه، لذة الشبيبة نضاً. ولم يزل إلى أن غُطّى بكاس حتفه، وذهبَ من يد والده على رَغم أنفه، جرعه حسرة أكوى لقلبه من الجمر، وتدلّى بعد ظهور الأسرّة إلى بَطن الحفرة.

وتوفي رحمه الله تعالى في سابع شهر صفر سنة إحدى وعشرين وسيدم ب

ومولده سنة خمس وسبعين وستمائة وحصلت له قبل موته إنابة وأخبّات، نفعه ذلك بعد الممات.

وكان ناظر ديوان الزكاة بدمشق.

#### الألقاب والأنساب

#### الأسعردي:

زين الدين محتسب القاهرة.

أبو بكر ابن نصر

ونبيه الدين حسن ابن نصر المحتسب

والموقت عبد الله بن يوسف.

## [الصالحة أسماء أم محمد بنت أبن صا

أسماء ابنة محمَّد بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن الشبحه الصالحة أم محمد

٠ (الدرر الكامة ١/ ٥٥٩)

ا يكوها اسمها ابن حجو على النجور أسماء بنت مجمد أن مناب بن أني المواهب الجند أن هاء أنه أن أجدل التعليكي المعدوف بابن متصرين أم مجمد (الن الكرم) ( أن الإلام)

بنت الشيخ عماد الدين ابن صصرَى أخت قاضي القضاة نجم الدين

سمعت من السديد [١٥٧] مكي ابن علان وهو عم جدها للأم خمسة أجزاء وهي الأول والثاني من «بغية المستفيد» لابن عساكر ومجلس في فضل رمضان من أماليه وحديث إسحاق ابن راهويه ونُسخَه أبي مسهر وحدثت بها مرات وتفردت بثلاثة منها وهي الثاني من البغيه والمجلس وحديث إسحاق ابن راهوية.

قال شبخنا البرزالي: ولم يقع لنا من روايتها سوى الأجزاء الخمسة المذكورة. قال قرأت عليها مجلس شهر رمضان في رمضان سنة ثلاث وثمانين وقرأت عليها قبل موتها بأربعة أيام فبين التاريخين أكثر من خمسين سنة. وكانت امرأة مباركة متيقظة كثيرة البر والصدقة والمعروف، أصيبت بأولادها وأولاد أولادها وأقاربها، وحجت مرات وأنفقت كثيراً من مالها في الطاعات ووقفت وقوفاً ولم يكن بقى من أعيان البلد ورواة الحديث أسن منها، وكانت تقرأ القرآن في المصحف ولها أوراد وسبح تذكر الله عليها.

- رود له رحمه الله تعالَى يوم الإثنين حادي عشر ذي الحجة سنة ثلاثين وسبعمائة . ومولدها في آخر سَنة ثمان وثلاثين وستمائة ، ودفنت بجبل قاسيون الأسمَرُ: محيى الدين يحيى ابن سُليمان .

#### إشماعِبْلُ ،

#### [ابن الخباز] (۱)

إسماعيل ابن إبراهيم بن سالم بن بركات الأنصاري الشيخ الإمّام الفاضل للحدث نجم الدين أبو الفداء الدمشقى الصالحي الحنبلي المؤدب المعروف بابن الخبّاز.

سمع سنة سبع وثلاثين وستمائة وبعدها من ابن عبد الحق ابن خلف والحافظ الضياء وعبد الله بن أبي عمر، وسمع من المرسي والبكري وإبراهيم ابن خليل وابن أبي الجن وابن عبد الله بن أبي الخشوعي وأصخاب الكندي وابن مُلاعب وابن الزبيدي وابن اللتي ثم أصحاب كريمة والسخاوي، وسمع من المزي والبرزالي وعلاء الدين الخراط والقاضي شمس الدين ابن النقيب والمعاتلي وابن المظفر وابن المحبّ وابن حبيب.

وكان يؤدبُ بمكتب ابن عبد داخل باب توما وعلى الجملة فقد كتب عمّن دبّ وَدَرج ومَا

(الدرر الكامنة ١/ ٣٦٣).

ترك أحداً يفوز منه بالفرج. وخرّج وحصَّل الأجزاء وتعب وَمَعَ علمه الكثير ما أنجب وساوى من لَعِب ولا أتقن شيئاً من العُلوم ولا شارك أهل الفهوم، ولا له إلمام بنحو وَلا لغة، ولا له مادة إلى جهة علم مفرغه. بل له دُربَه، ولم يكن بين أهل هذا الشأن في غربة، مع الخَطأ الكثير فيما خرجّه وجَمَعه، وحدث به أو سمعه. وكان يؤدب في مكتب ولم يكتب خطاً غير خطا، ولا كان له في صورة الكتابة ما يرى وسَطا. وخرج لابن عبد الدايم وغيره وعمل سيرة لشيخنا شمس الدين الذهبي وطوّلها. ولم يزل عَلى حاله إلى أن درج إلى البِلَى، وأدبر إلى سكن الأرض مقبلا.

وتوفي رحمه الله تعالى في حدي عشر صفر سنة ثلاث وسنعمانة

## [مجد الدين الشارعي المصري](١)

إسماعيل بن إبراهيم مجد الدين الشارعي المصري المحدّث.

كان شاباً فاضلاً، سَمعتُ بقراءته على الدبّابيسي وغيره من أشيّاخ القاهرة، وسمع هو أيضاً بقراءتي كثيراً. وكانت له عناية بتحصيل الكتب النظيفة وإكباب على ذلك فهي له وظيفة، وعنده ذكاءٌ ونبـهـة. وله تقدم بين أهل هذا الشأن وَوَجاهة. ولـم يزل على خالِه إلى نُصِفْ، ووضع الـمدر عليه ورصف.

وتوفي رحمه الله تغالي مسارحتان وللأثمار وسلعمانا بالألان المامان

ورثاه الشيخ تاج الدين ابن مكتوم بقصيدة وكان سمع بمكة من رضي الدين الطبري وبالقاهرة من الواني والحتني ورحل مع قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة وسمع من ابن الشحنة ورحل إلى الإسكندرية وسمع من وجهيه وقرأ على تقي الدين الصايغ.

## [عماد الدين ابن المقدسي الحراشي] " ا

إسماعيل بن إبراهيم بن سُليمان المقدسي ابن الحرّاني الإمام الفاضل الطبيب عماد الديل أبو الطاهر المقدسي المصري.

سمع من العز الحراني وابن خطيب المؤة وابن الانماطي وقاضي القصدة ١٥٦١. يمي مدن ابن رزين وقاضي القضاة مجد الدين ابن العديم والشيح قطب الدين من مسمداهي وأم يحدث وقرأ الطب على العماد والنابلسي وكان طبيباً فاضلاً يعالج علاماً حساً

> (الدرر الكامنة ١/ ٢٦٤) • (الدر الكامنة ١/ ٣٦٣)

ودفن بمقبرة باب النصر بالقاهرة.

#### [عماد الدين بن جماعة]

إسماعيل بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة عماد الدين أخو قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة.

كان رجلاً جيداً. سَمع من ابن البُرهَان بالقاهرة وجلسَ مدة مَع الشهُود بدمشق. وتوفى بحمّاة في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسَبعمائة.

## [ابن الفرفور] (٢)

إسماعيل بن إبراهيم القاضي عماد الدين الحلبي المعروف بابن الفرفُور.

وأول ما علمت من أمرِه أنه كان في ديوان الأمير سيف الدين أرغون الدُوَادار بالشام، ولما مات أرغون في حلّب انتقل هو إلّى مصر، وخدم أولاده بها فيما أظنّ، ثم أنه في سنة سبع أو أول سَنة ست وثلاثين وستمائة حضر إلّى دمشق، وخدم في ديوان الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى عاملاً، ولما أمسك تنكز خدم هو في ديوان الأمير علاء الدين الطنبغا نائب الشام، ثم عند الأمير علاء الدين العنبغا نائب الشام، ثم من بعده عند الأمير سيف الدين المبغا، وهو عند هؤلاء الأربحة ناظر ديوان النيابة، وحصل، وثمر، وعمر، واقتنى الأملاك بدمشق وبحلب، ثم إنه توجه إلى القاهرة، وعاد مع الأمير سيف الدين ايتمش نائب الشام وهو على توقيع الدست، وعلى أن يكون ناظر ديوان النيابة فما اتفق ذلك ثم أنه باشر الحسبة بدمشق، ونظر الخاص المرتجع، وغير ذلك ثم طلب إلى مصر هُوَ وفخر الدين ابن عُصفور، وغرمًا جملة، ثم عاد، وتوسّع في المباشرات، ولما مات علاء ابن الفُويره رئيم له من مصر بتوقيع الدست بدمشق مكانه، فأقام المباشرات، ولما مات علاء ابن الفُويره رئيم له من مصر بتوقيع الدست بدمشق مكانه، فأقام فيه إلى أن توجه إلى حمّاة، وعَاد منها مريضاً.

وطَالت به العلة إلى أن توفي رحمَه الله تعالَى في يَوم الخميس حادي عشر صفر سَنة سَبع وحمسين وسبعمائة دفنَ بتربة له أنشأهَا في مقابر الصّوفيّة.

وكان كاتباً جيداً في الحسّاب، حسن العمة، فيه خير وصدقة وملازمة للجامع الأموي إذا

<sup>· ﴿</sup>الدرر الكامنة: ١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۱۲)(الدرر الكامة: ۱/ ۱۳۲۳)

كان بمدينة دمشق، وهو أكبَر الأخوة.

# [أبو الطاهر القوصي الحنفي] (١)

إسماعيل بن أحمدٌ بن إسماعيل بن بُرتُق بن برغش بن هَارُون بن شجاع الشيخ جلال الدين أبو الطاهِر القوصي الحنفي.

أخبرني العلامة شيخنا أبو حيان من لفظه قال: كان المذكور رفيقنا في الـمدرسّة الكامليّة، اشتغل بالفقه على أبي حنيفة. واقرأ النّحوو القراآت بجامع ابن طولون.

أنشدنا من لفظه لنفسه: [الوافر]

أقسول لسه ودَمْسعسي لسيسس يَسرُقسا حُرِمت الطيفُ منك بفَيْض دَمعي وأنشدنا لنفسه [الوافر]

أقلول ومُسدِّمعي قلد حال بسيسي ردَدْتُسم سسائسلَ الأجسفانِ نَسهُراً وأنشدنا لنفسه: [الوافر]

تخطَّر فِي القباءِ مع القبَاعُل غزالٌ كم غزا قلبي بغضب والبدرُ يُسلي والبدرُ يُسلي والبدرُ يُسلي وخال ولم الحل عنه وكنوني أمضَل شخصه بخفي وقب فيرتع ناظري برياض خسن وكم سمع الخيالُ له بليلٍ وضاع تمشكي بالنُسك فيه وقلم.

ولي من عَبْرتي إحدَى الوَسائِلُ فيطرفي فيك محرومٌ وسيائلُ

وبسيسن أحبيشسي يسوم السعستساب تسعيشر وهمو يسجسري فسي المشهبات

فسقسام بسدل و عسنسدي دلانسال يُسجسرده ولسيس لسه حسمانسال ومال مع السهبوى والمعصس مانسال بسما ألمقني من البزوسرات حائسال وماة المخسس في البوحسات حداد وأشكر بالشفول من الشدين (١٥٥١) ألسة سه والمسسس سداراه ١١٥٥ ومساع المعشاف من تبليك المعادية

(الدرر الكامنة ١/ ٣٦٤)

وكان متصدراً بالجامع الطولوني لإقراء القراءات وكان له حَظ من العربية وإفادات، ومشاركة في الأدب الغض، وما ينفقه فيه من أهله نض، وجمّع كراسّة في قوله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل مينه» ولم يزل علّى حاله إلى أن تبدد شمله من الجامع، وفقد شخصه الناظر ولم يفقد ذكره السامع.

وتوفي رحمه الله تعالَى بالقاهرة سَنة خمس عشرة وسبعمائة.

#### [ابن الأثير الحلبي الكاتب]

إسماعيل بن أحمَد بن سَعيد بن الأثير الحلبي الكاتب.

هو القاضي الرئيسي عماد الدين، ولي كتابة الدرج بعد والده تاج الدين بالديار المصرية مدة ثم تركها تديناً وتورعاً وإقبالاً على الآخرة وتسرعا. وهو الذي علق الشرح من الشيخ ابن تقي الدين ابن دقيق العيد على العُمدة المعمدة (۱)، وهو الذي أبرز إلى الوجود عقده. وشرح "قصيدة ابن عبدون الرائية» التي رثى بها بني الأفطش (۱) فيما أظنُّ وكانت له رئاسة، وعنده سيّادة ونَفاسة. وترك كتابة السر تورُعاً، ورفضها وخلاها تبرعاً. واشتغل بما هو الأولى، والتزم بالتقصير ولم يستطع طولى وله ديوان خُطَبٍ. ولم يزل عَلى حَاله إلى أن عُدمَ فِي الوَقعَة وقتل شاه مات في وسط الرقعة.

وترفي في شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وستمائة.\*

وكتبَ إليه سراج الدين عمر الوراق نقلتُهُ من خطه: [الطويل]

منجيلة إسماعيل صادقة الوغد

وكسان لأمسلاكِ السزمسانِ ذَخسيسرةً

فجزَّ بزَنْد الأشرفِ النملكِ الذي

فهذا صلاح الدين كاتب دسته

فلا زالَ يُوليه الخليلُ محبّة

وقت بشروط المجدِ مُذكان في المهدِ كمن المهدِ كمن المهدِ كما أَدُّخِر السَيفُ المهنَّد في الغِمْدِ يُرَى سيفُه يوم الوغى وادي الزندِ الشريف عماد الدين وقفاً على سَعْد ولا زال إسماعيل يُفذَى ولا يُفدَي

كتاب العمدة مشهور .

من بربر مكتاسة تولوا الحكم في الأندلس عام ٤١٣ هـ والحاكم الأول أبو محمد عبد الله بن محمد مسلمة الجيمي
 والمعروف بابن الأفطس - شيدوا ووليه بيطليوس إلى أن فتحها المرابطون عام ٤٨٧ وبمقتل المتصور يحيى بن محمد. (زاماور: ٨٩).

## [ابن سعيد الكردي المصري] (١)

إسماعيل بن سعيد الكردي المصري

تظاهر بالزندقة، وتظاهر بالمعاصي و عظام، يذوب منها اللّحم والجلد وتفتت العظام، لا النبياء والبررة الأصفياء. ورُميّ بأمور عظام، يذوب منها اللّحم والجلد وتفتت العظام، لا جرم أنه أطاح السّيف رأسه، وجرّعه من الموت الأحمر كأسه. وكان المذكور عارفاً بالقراءات قرأ على الشطنوفي والصّانع واشتغل بالفقه والنحو والتصريف، وكان يحفظ قطعة من التوراة والإنجيل، وكان طلق العبّارة، سريع الجرّاب، حسن التلازة، وكان لا يزال الحاوي في الفقه والعمدة في الحديث والحاجبه في كمة، ولكن الله تعالى مكرّبه فاجتمع له القضاة الأربعة يوم الإثنين سادس عشري صفر سنة عشريل وسعمانة وضربوا رقبته بين القصرين، والذي حكم بقتله قاضي القضاة تقيّ الدين المالكي وكان يوماً مشهوداً.

## [الإمام فخر الدين الأسناءي] (``)

إسماعيل بن عبد القوي بن الحسن بن حيدرة ٌ الجِميْري فخر الدين الأسناءي المعروف بالإمّام.

اشتغل بالفقه على الشيخ النجيب ابن مفلح، ثم على الشيخ بهاء الدين القفطي، كان إماه المدرسة الغربية بأسنًا وناب في الحكم بمنشية إخميم وطوخ والمراغة، واتفق بالمد غة أن بعض أولاد الشيخ أبي القاسم المراغي وقع بينه وبين أولاد الفقراء، وكان شديد البأس فطبه الفقير إلى القاضي فأعطاه القاضي قلمه، فقال الفقير: ما يحضر بهذا، فتوجه إليه فحضر، فادعى عليه الفقير أنه ضربه ستين جمجماً بهذا الجمجم فأخذ القاضي الجمحم وقال للفقير حرر دعواك من ثلاثة بهذا ما تعرف كم ضربت، فتبسم الفقير وغريمه، واصطلحا، والفصلا على خير.

ونزل مرّة في موكب [170] صحبة الشيخ بهاء الدين والشيخ النجيب هـ هـ مهـ رامر فقال الشيخ بهاء الدين اسكت، فقال الإمام الشيخ: إمام في هذا وأنت مسسس حرحاً فرجع ورمر ثانياً. فقال له الشيخ بهاء الدين: اسكت، وأعاد عليه الإمام الكلام، فأحد الرمر السامر

<sup>(</sup>الدرر الكامة ١/ ٣٦٧)

۱ (لدرر الكامة. ۲۱۸/۱)،

في الأصل حدر وما بقلاه عن المصدر الساس

وقدمه للشيخ وقال: ما يحسن المملوك غير هذا، فعرف الشيخ أنها من الإمّام وكان قد عَمل بنو السّديد عليه. فانتقل إلى قوص وأقام بها سنين. وكان ظريفاً له نوادر وحكايات عجيبة، وأجوبة بوادر، وكُف بصره أخيراً. وأظلم نهاره عليه وقد كان منيراً. ولم يزل على حاله إلى أن صلى الإمّام على الإمّام، ودعاه البلى إلى مأدبه الحمام.

وتوفي رحمه الله تعالى. في حدود عشرين وسبعمائة.

#### [عماد الدين ابن الملك المغيث]

إسماعيل الأمير عماد الدين ابن الملك المغيث شهابَ الدين أبي الفتح عبد العزيز ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر محمّد بن أيوب.

كان جندياً بحماة، وسمع من خطيب مردا وحدث، وأجاز لشيخنا علم الدين البرزالي في سنة ثمان وسبعمائة.

، نوفي رحمه الله تعالى في ثامن عشري شهر ربيع الآخر سنة أربع عشرة وسَبعمائة.

## [رشيد الدين ابن المعلم التيماني]

إسماعيل بن عثمان بن محمّد الإمام رشيد الدين أبو الفضيل أبن المعلّم التيماني الحنفي.

سَمع من ابن الزبيدي ثلاثيات البخاري، وقرأ بالروايات على السّخاوي وسمع منه ومن العز النسابة وابن الصّلاح وابن أبي جعفر وكان بصيرا بالعربية. إماماً في مذهب الحنفيّة، حَدَّث بدمشق والقاهرة. وفيه زهد وعفة وإباء، وعنده جود وحياء، دينه متين وفضله مُبين، يقتصد في لبّاسه، ويتقيه خصمُه في الجدال لبأسه. ساء خلقه قبل موته، وتوحش من أنس الناس قبل فوتِه. انهزم وترك تدريس البلخيّة لابنه تقبيّ الدين، وكان قد انجفل من التّتار واستوطن القاهرة. وكان قد عُرض عليه القضاء فامتنع، وانكمش عن الولاية وانجمع، إلى أن افترش التراب. ورحَل إلى دار العمارة من دار الخراب.

بالني الحيدانية النبي علله أربه عسده وملطهالهما

(الدرر الكامنة: ١/ ٣٦٨).

(الدرر الكامنة. ١/ ٣٦٩).

#### [ابن الطبال] (١)

إسماعيل بن علي بن أحمَد بن إسماعيل المُسند عماد الدين أبو الفضل الأزجي الحنبلي شيخ الحديث بالمُستنصريّة من بغداد المعروف بابن الطبّال.

سَمع حضوراً من أبي منصور ابن عفيجَة سنة أربع، وسَمع جامع الترمذي مِن عُمَر ابن كرم بإجازته من الكرّوخي، وسمع ابن أبي الحسَن القطيعي وابن روزبَة (٢٠ وجماعة وأخذ عنه الفَرَضي وابن الفُوطي وابن سَامة وسراج الدين القزويني وابن خلف، وأجاز شمسَ الدين الذهبي. وسَمع البخاري من ابن القطيعي ولم يُسمع ولم يُفيد، ويُنيل فوائده القريب والبَعيد. إلى أن أسمَعَه دَاعية بالرّحيل وأقام ناعيه بالبكا والعَويل.

وتوفيي رحمه الله تعالى سنة ثمان وسنعمائة في سابع عشر شعنان

# [عماد الدين ابن الأفضل]

إسماعيل بن علي السلطان الإمام العالم الفاضل الفريد المفنن الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء ابن الأفضل ابن الملك المظفر ابن الملك المنصور صاحب حماة تقي الدين عسر ابن شاهنشاه ابن أيوب ابن شاذي.

كان أولاً أميراً بدمشق وخدم السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون لما كان في الكرك آخر مرة وبالغ في ذلك فوعده بحماة، ووفى له بذلك وأعطاه حماه لما أمر لا سندمر ببيابة حلب بعد موت نائبها قبجق، وجعله ضاحبها سلطاناً يفعل فيها ما يشاء من قضع وعيره لبس لأحد معه كلام فيها ولا يرد عليه مرسوم بمن مصر بأمر ولا بهي لأحد من دنب و ورير لمهه إلا أن جُرّد عسكر من مصر والشام جُرّد منها وتوجه من دمشق إليها في جمادى الأحرة سنة عشر وسبعمانة، واركبة في القاهرة بشعار الملك وأبهة السلطنة. ومشى الأمراء والدار من خدمته حتى الأمير سيف الدين [171] أرغون النائب وقام له كريم الدين تكسر حدم إلله في خلك المهم من التشاريف والإنعامات على وجوه الدولة وغيرهم والحد المدن العمالي له له له يعدم علم أن المعالم المؤيد وذلك لما حج معه في سنة تسع مشرة وسعمانة وعاد معه إلى القاهرة وأذن له أن يخطب له بحماة وأعمالها على ما كان عليه عمّه المضور، وكان في در

(الدرر الكامنة - 1/ ٣٦٩) كدا والأصل لعله: ابن رورية (الدرر الكامنة -1/ ٣٧١)

سَنة يتوجّه إلى مصر ومعه أنواع من الرقيق والجوّاهِر والخيول المسّوّمة وسائر الأصناف الغريبة هذا إلى ما هُوَ مستمر في طول السنة ممّا يهديه من التحف والطرّف، وتقدم السُلطان إلى نوابه بالشام بأن يكتبوا إليه يقبل الأرض، وكان الأهير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى يكتب إليه يقبل الأرض بالمقام العالي المولوي السُلطاني الملكي المؤيدي العمّادي وفي العنوان صاحب حمّاه ويكتب السلطان إليه أخوه محمد ابن قلاوون أعز الله تعالى أنصار المقام الشريف العالي السلطاني المكي المؤيّدي العمّادي العمّام أظن أني أكمِل من العمر ستين سَنة فما في أهل بيتي يعني بَيت تقي الدين مَنْ كملها.

وكان الملك المؤيد رحمه الله تعالى قد نزل في مكان المكارم. وعمَر في السجاعة بيتاً في القنى والصوارم. يتصبب جوداً وسماحة، ويتصبّبُ بالبأس ذبله وصفاحه. له حُنُو زائد عَلى أهل الفضائل. وتطلع إلى إنشاء الفوائد وإثارة المسائل. آرى إليه أمين الدين الأبهري فبهره جوده. وغمره نائله وعمّته وفوده. وتصدّر في مجلسه قاعداً ووقفت لدّيه جنوده، وَلوّى الحظ المدبر جيده إلّيه ونشرت برُودُه. ومدّحهُ شعراء عصره، وحملوا أبكار أفكار إلى قصره. ففازوا بالمهور الغالية، وحازوا الأمجور العالية. ورتب لجماعة منهم في كل سنة شيئاً قرره، وبذلاً رتبه في ديوانه وحرّره، منهم شاعره الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة، كان راتبه في السّنة عليه مبلغ ستمائة درهم لا بد من وُصُوله، ودخوله في حوزته وحصُوله. غير مَا يهديه إليه في النّنة عليه مبلغ ستمائة درهم لا بد من وُصُوله، ودخوله في تقدم ذكره راتبا كفاه، وملأكف رجائه وسَد فاه، وكان قد امتزج من العُلوم بفنونها، وأخذ منها نخبة فوائدها ومخاسن عيونها. فنظم \*الحاوي في الفقه\* ولو لم يعرفه جيداً مَا تصرّف مَعه في نظمه، ولا اقتدر على تسيير نجمه.

وله تاريخ جَوّده <sup>(۱)</sup>، وبيّض به وجه الزمان لما سَوّده. وكتاب الكناش، مجلدات. وفوائد العلم فيه مخلّدَات، وكتاب القويم البلدان، (۲)

قال الإحسان بقوله فيه ودان جَدُوَله وَهذبه، وجَدَلَهُ فأتقنه لما وَضعَه ورَبّه، وقد أجاد فيه ما شاء، ونزل تجويد من الأفاضل في صَميم الأحشاء. وَله كتابُ الموازين وهو صَغير، وصوب إفادته غزير، وله غير ذلك. ونظم القريض والموشح واستخدم المعاني وأهلها وزشح. وكان يعرف علوماً جمّة، وفضائل يستعير البدر منها كماله وَتمه، وأجود ما يعرفه الهيئة. فإذا اشتبك الجذال عليه جعل فُرته إليها وفيثه. وكانت عنده كتب نفيسَة مُلوكية قد حوتها خرانته، وامده على اقتنائها انتقاؤه وَفِطانتُه. فملك منها الجواهر البتيمَة، والزواهر التي

راسمه االمحتصر في تاريخ النشر» وهو مطبوع ومشهور. مطبوع ومشهور

هي في افقِهِ مقيمَة وعلى كل حال فكان لسوق الفضل عنده نفاق، وللعِلم عنده تحقيق وصدق دون نفاق، وَللزمَان به جملة جمَال انساقت باقبا، وبَدرُ بدر لا يزالُ في مطالع السعود راقيا، وَسَلَفَ سُلافَه من الجود يَطُوف بها إحسانه على الغفاة ساقيا، وفضلات فضل طالما أنشدها مؤمّلوه. [الطويل]

يسطفَّانِ كُلِّ السطفِّ أن لا تسلاقِيا

وقد يجمئ الله الشتيتين بَعْدَمَا

وَلَمْ يَزُلُ مُلَكُهُ، ومسير فلكه إلى أن أصبح المؤيد وَقد تخذل، وروى في معرك المنايًا وقد تجدّل.

وتوفى رحمهُ الله تعالَى سنة اثنتين وثلاثين وسنعمانة سحر بوم الحميس (١١٢ إ ٢٠٠٠) والعشرون من المحرم، ودفن ضحوة النهار عند تربة والده ظاهر البلد في الكهولة ولم يكمل الستين.

ولما مات رحمه الله تعالى فرق كتبه على أصحابه ووقف منها ورثاه الشعراء.

أنشدني من لفظه لنفسه الشيخ جمال الدين محمّد بن محمد بن نباته: [البسيط]

ما للند إلا يلبى صوت داعيه أظلنُ أن ابسنَ شادِ قاء ناعيه

ما للرجاء قيد اشتدن مذاهب ما للزمان قد اسوذت نے حیہ ننغى المويد ناعيه فيا أسفا للعيث كيف غندت عب عب دله

ومن شعره وقد غنّي الناس به مدة: [مجزوء الكاما]

اقرأ عملى طيب المحياة واعسليم بسذاك أحسبة لسو كسان يُسشري قسربُسهُسم

مستسجسرع كسأس السفسراق صب قصي وجددا ولم

ومنه أيضاً: [المنسوح]

كسم مسن دم حسلست ومسا تسدمست لو أمكن الشمس عند زويتها ومنه: [الوافر]

سرى مشرى الطب فعجيث مييه

سيسلام صيب ذاب خيرزني سخسل السزمسان بسهسم وصست بسالسمسال والأرواح خسيذس يستنيث لسلاشيحيان في

يتقتصبي لنه من و ١٠٠٠ منسير

تنفيعيل منا تنشيتيهي ومنا لأبيدورين المشبر مبواطيي أقيداميها المشريبات

مسر المستحسران لاستنفاء صريب

وكيف ألم بسي من غير وغيد

وأنشدني من لفظه جمّال الدين محمّد ابن نباته. قال أنشدني معز الدين مَحمُود ابن حمّاد الحمّوي كاتب السِر بحمّاة لمخدومه السُلطان الملك المؤيد ونحن بين يديه وَهو مليحٌ غايّة: [الكامل]

أحسن به طرفاً أفُوت به القضا مثلُ الغزالةِ مَا بَدَت في مَشْرق(١) قال وأنشدني له هذا الموشح أيضاً: أوقعنى العُمر فِي لعَلَ وهَلْ والسيب وافسى وعسندة نسزلا وما أوقح الشيب الآتي قد أضعفتني الستُّونَ لا زمني لكن هوى القلب ليس ينتقص يه وي جميع اللذات با عاذ لي لا تُطِل مَلامكُ لي وليس يُجدى المملام والفَشَدُ دعسنسى أنسا فسى صَسبَسواتِ كم سنرتنى الندهار غيير مقتصر يُمرَج فِي طيب عيشنا الرغد . وكسم صفات لسي خطراتسي منضيي رسيولي إلى معلليشي وقال قالت تمعال فسي عسجل واصنعبد وجيز من طياقياتي

إن رمتُ في مطلبٍ أو مهربٍ إلا بَدَت أنوارُها في السعربِ

وفارقنسي ولسم يسغسط ف عسليسا

يا ويح من قد مضى بهل وَلَعَلْ وفر منه الشَّببابُ وارتحلا إذ خسلا لأعسن مسرضاتي وخانسي نسقسص قوة الرزمسن وخانسي نسقسص قوة الرزمسن وفيه مع ذا من حرصه غُصَصُ فيان سَعمعي نساء مسن عسادات فيان سَعمعي نساء من العقلَلِ في من العقلَلِ أنست السيسريء من زلاتي طرفي وروحي وسائر الخسيد وطاقعت نسي أوقاتي وطاقعت فيه أوقاتي وعلا في بهمخة مخددة وطاقع قبيل أن يجي رَجُبلِي ولا تدخيف من جاراتي [177]

قلتُ: وهذه الموشحَة جيدة في بَابهَا متحيّدَة عن طلاّبَهَا وقد عارض بوزنها مُوشَحة لابن

العزالة، الشمس،

# Marfat.com

دمعي فنظلا بسين خناف وبساد شاء وأعضائي على ما أراد أسقام والقالث للحفظ الوداذ عبن مُقِل فيها مشايبا العبباذ لتسوم حسرب مسن شيكوف حسداذ من كَحَل خالبطُهَا في حيدادُ بعدد النِّوى بُعدَ ف صدقُ الدِ ذاذ رُحِبِ فُ محتى وردُه في ازديادُ علل أمُه ن حسسة أو جواد طورا وتخفيه بطون الوهاذ مثل خطيب في شِعَار السَوَادُ[١٦٤] أشبقية النبجيم سيؤى البشوق أساذ حمدًاه في المسرّى علَى خير ناذ ره فيأجُّ لَبِي البلشيم ليشيمٌ مُعَادُ والعقدل والمصعروف وارى الزنساذ التمؤلي عنمادُ الدين ذات العنماذ فاحلُهَا مِن عندلِهِ في مُعَادُ جــدد بــالــجــود عــهــود الــعِــهـاذ من غامرً يسوم السوَّغَسي والسجلاذ وَلا تَعِين قُعِين قُعِين أياد أروع بسسام طرويسل السنسجساذ عَـلـى الـعِـدَى فـى وَقُعهَا رِيحُ عَادُ سمرقناه بصعود الصغاذ وذلها أعمناق أفسل المعناذ

وطيابق الشوق لهيبي فنما وقيشم الوجدة غيرامي كمما فمقلتي للدمع والجسم لل وفي ع الحث الضنى في الحشا فيما ظُنِي أَرَهَ فَهَا فَيْشُهَا بوماً بأمضى من جفون بَدَتْ وقبلت بالموجب في قولهم فه كما قالوا وَلَكَنَّهُ يا راكباً يغرى جواد الفلا سرى فتبديه ظهُورُ الرَّبَا مدرّعاً فوق السرُيا بالدُّجَا معتسفاً لَيس له أن خَبِتْ نسكسى وتسفسة غساطس مسرة مسنة قيداً ثراهَا إذ تراهَا وكررً حيث النذا والفضل بادى السنا أضحت وقد شيد أرجاءها خنمن خنماف بأسنه والنندي وَأَنْ يَسِطُ إِلَ عَنِهُ لُهُ الرِّيا والنَّحِيا " مَنْ حَاتَمٌ يَوْمُ الْقَرِي وَالْسَدِي من أَحْنَفُ في البحِلْم دع ذِكْرَه عالى التمدى ذانس التندى بناسلٌ كانسمها أسنسافه إن سطا رُؤوسُهِم توقِسُ إِن غِالِمَتُ من أسره أعبلُوْ مَنْار الهُدَى

واسترجعت أشيافهم عنوة وشيدوا دين للهدى فاعتلَى وحجد من اللهدى فاعتلَى وحجد أنسست أيديهم وفدهم وحجد أنسست أيديهم فضله وزان أيسامههم فضطله مناهد مديحي له ما بين فضل وندى سائيغ ما ملكا أفحمني فضله عنداً فلو أستطيع سَطُرتُها تها مهما أتوا بابك ألفوا به واختِل غيدًا من ثنا ذَفَها "

ما استودغت أعداؤهم من بلاذ بست تجهاد من بلاذ بست جهاد من ها واجستهاد في من بالاذ في من بالاذ في من بالاذ في من المنطب والمعدل عاذ في عاش الفضل والعدل عاذ في المنطب والمعدل من كل واذ في المنطب والمنطب المنطب المن

## [أبو الوليد الغالب بالله الأرجوني] (")

إسماعيل بن الفرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر، السلطان أبو الوليد العالبُ بالله، الأرجوني، صَاحب الأندلُس.

استولى على الأندلس ثلاث عشرة سنة، فأبعد الملك أما الحيوش خاله، ق. أس. دي شر وكان أبوه الفرج متولياً لمالقة مدة فشب إسماعيل وعزم على الحروج والا مد من عدس من ك. مكرماً، وعاش الأب في سلطنة ولده عزيزاً إلى شهر ربيع الأول سنه عشرين وسنعدزة ، و. شبح، وكان الذي نهض بتمليك إسماعيل أبو إسماعيل أن أبي العلاء العربي، وأس أحمد اس بحمي

مي الأصل: ببروي كل مماد

<sup>\*</sup> هكدا في الأصل

الدرر الكامة ١/ ٢٧٥)

وكان الغالبُ للناس غالبا، شجاعاً محارباً. ناهضاً بأعباء ملكه، رافضاً لمن لا ينخرِط في مسلكه. عديم النظير، عظيم النكير، مؤيداً على عدو الدين مشيداً لدين الإسلام بإهلاك الملحدين، هَزَم الله جيوش الكفر على يَده، وأباد ملوك الصليب وَأحرقهم مِن توقده، وكانت رقعَة عظيمة فتح الله بها، وأذل الفرنج للمسلمين بسببها. ولم يزل على حَالِه إلى أن أصبح الغالبُ بالقدر مغلوباً، وراح ظفرهُ مقلوباً وصبَغ شقيقُ [١٦٥] دمه سوسنَ الحسام، وصالت على وَحدتِه المنايا الجسام، لأن ابن عمّهُ وتَبَ عليه وقتلَه ورده عن الحياة وفشلَه. ثم إن أعوانه وخدمة أخذوا بثأره في يومه ونبهوا لذاك الدهر من نومه، وملكوا ولده محمّدا، وكان شهماً ممجداً، وذلك في ذي القعدة سَنة عشرين وسبعمائة.

#### [ابن الحموي]<sup>(۱)</sup>

إسماعيل بن عمر بن المسلم بن الحسن بن نصر الشيخ الصدر الكبير العدل الراضي العابد، ضياء الدين أبو الفداء ابن الصدر عز الدين ابن الشيخ رضي الدين أبو الفضل الدمشقي المعروف بابن الحمّوي.

سَمع من عثمان بن علي بن خطيب القرافة كتاب «المصافحة» للبرقاني والمجالس السّلماسية، وأخبار النحويين لابن أبي هاشم، وهو جزء لطيف، وتفرد برواية ذلك عنه.

وسَمعَ جزء ابن عرفة من شيخ الشيوخ الأنصاري. وسُمع على جماعة من المتأخرين.

قال شيخنا علم الدين البرزالي: وخرجت له جزءاً عن ثلاثين شيخاً، وكان شيخاً مباركاً. كثير التلاوة يصوم الإثنين ويفطر هو وجَمَاعة من الفقراء وغيرهم، وحج أربع مرات، وجاور بمكة سَنة. وأقام بالقدس مدة. وكانت له كتب جيّدة يطالع فيها. وقال لم أر حمّاة لا أنا ولا والدي. وكان مستوفى الخزانة.

تدين حيد الله نعائل في ابع عشر صفر سبع وعشرين وسيعمائة.

ومُولده سنة خمس وثلاثين وستمائة. ومتعه الله بجميع حَوَاسه إلى أن مَات رحمَه الله وقد جَاوز التسعين.

(الدرر الكامنة: ١/ ٣٧٤).

#### [الرئيس نفيس الدين الحراني]

إسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن إسماعيل بن عليّ بن صَدَقة العَدل الرئيس نفيس الدين الحرّاني ثم الدمشقي ناظر الأيتام.

سَمع المَوطأ من مكرم، وحَدّث وسَمِع بنفسه من ابن مسلمة وغيره. كانت له دار مليخة بدمشق في الرَصيف من بدمشق فو الرَصيف من سُوق الكُفت مشهُورَة، وحسنات واقفها في صحفه مَسطُورة، ولي مشيختها تاج الدين الجعبري، وقرأ بها الشيخ علم الدين البرزالي ونزل بها الشيخ أبو الحَسَن الخنني وجماعة. ولم يزل نفيس الدين على حالِه إلى أن فاضت نفسه وضمة رمسه.

وتوفي رحمه الله تعالَى سنة ثمان وتسعيل وستمائة.

ومولده سَنَة ثمَان وعشرين وستمائة.

## [الشيخ مجد الدين الحراني] (١)

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الشيخ الصالح مجد الدين الحراني الحنبلي.

قدم دمشق شاباً واشتغل وبرع في المذهب، وأخذ عن ابن أبي عمرو وابن عبد الوهاب والفخر البعلبكي وابن المنجا.

وسَمع من ابن الصّير في وغيره، وكان في الفقه راساً تخرّج به جماعة. وكان العدم به في إذاعة من غير إضّاعَة. وكان يُهضم قُدرَه، ويُغرّف الناس أمره ، فإنه كان في مدارس تلاميده مغيدًا وقد جمّل الله بينهم وبينه بوناً بعيداً. وعنده إخلاصٌ وورع، وما ترك هصة مل لحشوع حتى اعتلاها وفرع، ولم يزل علَى حاله إلى أن فرغ الأجل، وحلّ أمرُ الله عزَ وجَل .

وتوفي رحمهٔ الله تعالى في تاسع لحمادي الأبالي ما بالده بالدال الله العالم وعاش ثلاثًا وثمانين شنة وشيعه خلق كثير وجمعً غزير .

## [العاضى الكبير الرئيس أبو العداء]

إسماعيل بن محمد بن عبد الله القاضي الكبير الوئيس أنه الهذاء من العاصي شرف الدين بن الصّاحب فتح الدين بن القيسراني.

- الدور الكامة ١/ ٣٧٧)
- ١٠ (الدرر الكاملة ١١/ ٢١١)

كان موقع الدست بالقاهرة. ثم إن السلطان الملك الناصر محمّد بن قلاَوُون، أخرَجه إلى حلّب كَاتب سرفي أيام الأمير علاء الدين الطنبغا. وصل إليها في أوائل شوال سنة أربع عشرة وسبعمائة فباشر الوظيفة على القالب الجائر، وأجرى الله بسعده فيها الفلك الدائر، وضَاق بالنائب عطنه. وضار فيها كالغريب معه وهي وطنه. وكثر له الحسد وجاءه كيد أعاديه وَحشد. وأوهَمُوا الأكابر الذين في مصر منه وبلغوهم [١٦٦] ما اختلَقُوه عنه فتباعَدُوا الحلبيّين على غزله. وحضر هو وأولاده إلى دمشق ورتب فيها موقع الدست كثيرا. وجُعِل ولداه في كتاب الإنشاء سراجاً وقمراً منيراً. ومال إليه آخر الأمر تنكز وأحبّه، وملكه خاطره ويودهم ويقوم معهم إلى أن تقبل حظهم وجدهم. وكان حَسنَ المُحاضرة، مَتِعَ المذاكرة، ويودهم ويقوم معهم إلى أن تقبل حظهم وجدهم. وكان حَسنَ المُحاضرة، مَتِعَ المذاكرة، يستحضر مِن حكايات الصّالحين جُملَه ويتولى من أمرهَا حَمله. لو جلست معه ثلاثة أيام بلياليها، لأورد عليك جملة من أماليها.

وكان وهو بالديار المصرية يحضر السّمَاع، مَع مَا عنده من العزلة والإنجماع. وعليه فيه أنسٌ وحَركة، ويرى الناس منه في ذلك خيراً وبركة. وروى عن الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد وغيره وحَدّث بدمشق. ولم يزل بدمشق إلى أن نزلَ المؤتُ بابن القيسَراني قسرا. وجعل العيد نالحزن عليه حسرًا.

الله الله الله تعالى في ثالث عشر ذي القعدة سنة ست وثلاثين وسبعمائة، وكانت جناله، ودن بمقابر الصوفية،

اجتمعتُ به رحمه الله تعالى بدمشق غير مرة، والتقطتُ من إنشاده غير دَرّه، وأولاني من خيره وجيره الإحسّان والمبرّه، ولما توفي رحمه الله تعالَى كنتُ بالديّار المصريّة فكتبتُ إلى ولده القاضي شهاب الدين يحيّى رحمه الله تعالَى أعرّيه فيه - يَأْتِي ذكر ذلك فيما بعد - وكان قد كتبَ إلى وأنا بالقاهرة: [الطويل]

إليك ضلاخ الدين شوق امرى؛ غَذَا ترخُلُتُ عن مغنى دمشقَ فشوقُنا إذا كنتَ في 'رض يَحل ضلاحُهَا فكتِتُ أنا الجو به إليه: [الطويل]

أَتَّانِي مِثَالًا مِنْكُ يُنْفِذُى سُوادُه بعينِي بِل يُعلُّو عَلَيها مِذَادُهُ أَتَّانِي مِثَالًا مِنْكَ بوصلِه على الخطب حتى خاف مني عتادُهُ

وقــد صَــعُ دون الــجــــم فِــيــكَ ودَادُهُ

البيك طوال الدهر تجرى جيادة

وإذ كننت فني منغنتي ينزول فنساده

Marfat.com

إلى أن غدا في حُكم أمري قبادُهُ تىذكركم قىلىسى يىزيىد اتىقاده من الخاطر المشتاق إلا رمادُهُ وتسبع لسه مستمسا يسروم مسراده لأنسك مسن دون الأنسام عِسمسادُهُ عمليم بَعميادٌ أن يَسراه فسنسادُهُ لنيل العُلا يوم الفخار جياده تكمل فسيه جلمه وسداده وصبح عسلسى زيسف الأنسام انستسقاده فطارفه محدد غلا وتلاده عــمـادهِـــم دون الأنــام مــعـادُهُ فطالبت رواسيم وطابت وهاده على عاتق الملك الأغر بحاذة ومنا قنضرت فني البدارعييين صنعبادة السيستكم نستناثه وعسف ذه وصبخ عبلني طبول السيعباد وداذة الاما

ونسختهُ الكتاب الذي كتبته إلى ولده القاضي شهاب الدين يحيى أعزيه في و لده من القاهرة: [الخفيف]

 وصرّفتُ في صَرْف الزمّان أنّاملي وأطفأ جمراً في الجوانح كلمًا وَلُو لِم يُردُ هذا المثالَ ليما يقي لقد أصبَح المملوكُ عبداً مكاتباً فلاً غرو أن يبنى على الأفق مجده وإن صلاحاً نال عَطفَك في الوري أيَامَن له سَبِقُ المعالى إذا جرَتْ ومن يتخطّي الدهر منه بلما جد وَمَن لاق في عين الكمال انتقاؤه ومسن فسرعسته دوحية خياليدتية ليهنيء بني مَخزُوم فخرٌ غدا إلَى وفاحت خُزامي مُجدِ مخزومَ في الورَي ولم لأ وسيف الله خالد منهم فكم طَالَ منه للعدى صدر أبتر بقيت عماد الدين ذُخر امرىء ضفت واختلص فيكم لحبه وولاؤه

أي خطب به تسلطنى فوادي واعدد السحماء يشدن شخوا واعدد السحماء يشدن شخوا وكسسى الأنسجم الزواهد فشرًا وأساح الأسبى حمدى كمل مستر قد أصد الاسماع نبغى عماد الد فيه نظمي يخوص في كل محر

مبلاته الأحيزانُ خَيرُط البقيقاد قد محاها المكا وطولُ السهاد ه لها سمَّتَتْ سنات العهاد يكتبيه من أنفس الأبراد حيين تبهف البرياح بالأطواد تبج لبيض الظّبي وسُمّر الصّعادِ دارَ عدل بالرأي في الأشهاد خيف من بأسها على الأكباد العصر يهديهم سبيل الرشاد بعد مَا أثقلَ الورى بالأبادي وتنعني بمدجهم كأ شاد قد تسساوت غاياته والمسبادي إن تَـخُـنُ قـبرَه عـهـودُ الـعِـهَـاد وافت عقاري لنوره وافت قادي ليم يزل دائم السنا في اتماد رُمِيَ الروضُ عندها بالكسّادِ إن براها كما يسسوء الأعادي دين خطياً يفض صبة الصلاد وهمن قد انكمأت قملوب المعمماد تهابقه عُدةً ليتسوم السمعاد أنسه فسي السغسلاء خسيسر مُسعَسادٍ وى فولسى منها بأفضل زاد فِي تعيم مَا إن له من تَفاذِ

آه كيفُ القادُ فوقَ فراش كهف تلتذ بالمنام جفون كيف لا تلتظي دمشق ولولا أين ذاك الجلالُ في الحفل لمَّا والموقسار المذي يمقسر رسموخما كم حمى باليواعُ مُلكاً فلم يح ولكيم زان في دمشق ومصر ولكم قد أتسى بصداعة حقًّا هـكـذا مـن يـكـونُ عـنـد مـلـوك حملوه فوق الرقاب ولكمن من كبرام رَاقب معانى عُلاهم نسب باهر السنا خالدي يا دموعي بالله رؤى ثراه آه وَاوْح شَيْنا لَذَاكُ الْمُحِيًّا لم يَخِبُ من ناى وأبقى شهاباً بتراءى في الدُّست بين جمال فيتبواقب فحبه تبراها طبرازأ وبأقللامه يُسترر الموالي . قد تلقّبت راضماً يا شهاب ال لَـــتُ في هذه الـمصيبَة فرداً فاصطبر واحتسب على الله أجرأ لىم يىخىفى وجىدى بىه غيىر ظنى مُلئت صُخفه من البرُّ والشق نهو عند الإليه جَلُّ مقيمٌ

غيرُ مجدٍ فِي مِلْتي وَاعتقادي

فالبكي فِي الورى عَلى مثل هذا

يقبل الأرض وينهي ما بلغه من النبأ الذي شق قلبه، وزاد كربه وأذهل لبه، وأضعف جلده وقوى من الحزن حزبه، وأغار على الصبر فلم يدع عند حبة القلب حبة، وسن على الفؤاد حربه لما أغمد فيه حربه: [البسيط]

لم يبنّ من بدني جزءً علمتُ به إلا وة

إلا وقسد حسلت جسزة مسن السخسون

كان اللحاقُ به أولى وأحسَن لي

فإنا لله وإنا إليه رَاجِعُون. قول من وهي عماده، وفَقَد من كانَ على الله تعالَى وعلى توكُّله واعتمادُه، وذهبَ من كان يَفديه من القلبِ سُوَيداؤه، ومن الطرف سَوادُه، وغدم من أحزن الوُجُود فَقَدُه حتى نشر منَ اللّيل حدَادُه وذر من الصباح رمَادُه. [الطويل]

مضى طاهرَ الأثواب لم تَبق بُقعَةً غَداة ثبوي إلا الستهت أنها قبر

فرحم الله تلك الروح الطاهرة وزكاها، وشكر لها برّها المتنزّع وتقواها، وزفع أعماله لى درّجات الأبرار ورّقاها، وشكر لها برّها المتنزّع وتقواها، وأجزل لها مواد الغفران وأنمها. ونوّلها من الرضوّان ما لا ينقطع أمده ولا يتناهى وجعل في دار المقامة مقمه، وفي جنة المأوى مأواها. فإنه كان زكاها وهذبها في طول مدته بالعلم والعمل. وما بقي لمولان من أعظم الله أجره غير الأخذ بسئة الصبر، والتأسي بكل فرع تثنى على الأرض وأصه قد دوى على القبر، وهذا أمر لا بد من شرب كأسه وبلوغ أنفاسه، ونفود سهم المنيّة في قرطسه، وهو أحسَنُ الله عَزاه أعلم بما يقال وأخبر وأجل ممّن ينبه لمثل هذا وأكبر.

أنست يَا فوق أن تُعرُّى عن الأحم باب فوق الذي يعريك عفلا

ومن كان مولانا خلقه فما غاب شخص عن غابه، ولا ظعن سؤدده عن حنان جنانه، وما هناء دست أنت ضدره، وافق منصب قدره. ويا انتصافات ظلامات أقلامك الحريمة عصبه، ويا بشارة دار عدلي تواقيعك أرباب عقدها وحلها فأنا معشر الأولياء لنصح حيدة شكراً على الشرى، وأنا لتتلو المحمد فيك مكررا وأنا لنرجوا فوق دلك مدهر، والله بهث مولان عمراً مديداً، وعزاً أكيداً. ويجعله كجده خالداً يرى كل يوم وليداً، يسه وكرمه إن شاء الله تعالى

البيت لأسي تماء

## [شرف الدين أبو الفداء الأنصاري الحرستاني] (١)

إسماعيل بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الشيخ الجليل العدل الفقيه الأصيل الصدر شرف الدين أبو الفداء الأنصاري الحرستاني الدمشقي.

روى عن السخاوي والقرطبي والعز بن عساكر وعتيق حضورا، وسمع من جده وعبد الله بن الخشوعي وإسماعيل العرّاقي وعثمان خطيب القرافة وجماعة، وكان جيّداً حسن الخلق، يخدم الدواوين، ويحضر درس الأميليه وله ملكٌ.

توفي رحمه الله تعالى يوم السّبت رابع المحرم سنة تسع وسبعمائة.

ومولده في شهر رجب الفرد سَنة تسع وثلاثين وستمائة بالحويرة بدمشق.

#### [مجد الدين السلامي]

إسماعيل بن محمّد بن ياقوت الصّدر الخواجة مجد الدين السّلامي

كان من تجار الخاص في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون. يدخل إلى بلاد الشام ويتجر. ويتبضع، ويعود بالرقيق، وغيره من أنواع المتاجر وغرائب البلاد. واجتهد مع النوين جو بان رحمه الله تعالى إلى أن اتفق الصلح بين السلطان الهلك الناصر وبين القان أبو سعيد فانتظم ذلك بسفاريه وحسن سعيه، وازدادت وجاهته عند إلملكين. وكان يسفره الملك الناصر ويقرر معه أموراً يريدها فيتوجه ويقضيها على وفق مراده بزيادات. فأحبه وقربه ورتب له الرواتب الوافرة في كل يوم من الدراهم واللحم والعليق والسكر والحلوى والكماج والرقاق مما لعله يبلغ في اليوم مائة وخمسين درهما. وأعطاه قرية إزاق ببعلبك وأعطى مماليكه إقطاعات في الجلقة. وكان يتوجه إلى الأزد ويقيم فيه الثلاث سنين والأربعة والبريد لا ينقطع عنه. ويجهز التحف والأقمشة وغيرها إليه ليفرقها هو على من يراه من أعيان الأزد وخواص أبو سعيد ثقة بمعرفته ودريته. وكان النشو ناظر الخاص لا يفارقه ولا يصبر عنه ومن أملاكه ببلاد الشرق السلامية [179] والماحوزه، والمراوز، والمناصف.

وَلَمَا تُوفِي النَاصِرِ تغير عليه الأميرِ سَيف الدين قوصون وأخذ منه مبلغا يُسيراً. وكان ذا عقل وَافر. وفكرِ على الإضابة متضافر، خبيراً بإخلاق الملوك وَمَا يليق بخواطِرهَا، ذريا بما يتحفه بها من رقيقها وجَواهِرهَا. نطقه سَعيد، وَخُلقه من الإنحراف بعيد. حسن الشكالَة، بهي

<sup>(</sup>الدرر الكامنة: ١/ ٣٧٨) وفيها الخرستاني وإحدى نسخ الأصل: الخراساني.

<sup>·</sup> الدرر الكامنة: ١/ ٣٨١).

الطلعة تضىءُ كالذَّبَالَه، ولم يزل بمصر في آخر الأمر إلى أن افترش الرغام. وتشعَّث صفو سمائه بالموتِ وغام.

وتوفي رحمه الله يوم الأربعاء سابع جمادي الآخرة سنة ثلاث وأربعين وسنعسانة.

ومولده سَنة إحدى وسبعين وستمائة ودفن بتربته بُرًا باب النَّصر بالقاهرة.

# [الملك الصالح عماد الدين أبو القداء] (١)

إسماعيل بن محمّد بن قلاوون الملك الصّالح بن الملك الناصر بن الملك المنصُور عماد الدين أبو القداء.

اختلف الناس من أرباب العقد والحل عندمًا توجه الناصر أحمد أخوه إلى الكرك وأقام به، وأعرض عن مصر على ما تقدم في ترجمته وأرادوا إقامة ملك غيره فاجتمع المشايخ من مقدمي الألوف والأمراء الخاصكية وأصهار السُلطان فقال الأمير جنكلي ابن البابا: يا أمراء أنته أصهار السُلطان وأنتم أخير بأولاده فمن علمتموه صالحاً ساكناً عاقلاً ديناً ولوه الملك. فقالوا: هذا سيدي إسماعيل فأقامه الأمير بدر الدين وأجلسه على التخت وبايعه، وحلف له وحنف بعده الأمراء على مراتبهم والعساكر. وجهز الأمير سيف الدين طقتمر الصلاحي لى دمشق في البشاره، وكان ذلك يوم الخميس ثاني عشري شهر المحرم سنة ثلاث وأربعين وسعمانة. وكان شكلاً حسناً، له رونق وسناء. حلو الوجه أبيض بصفره يسير تعلوه هيبة الممث أمير. له في خدّه شامة ظاهرة، تزيده حسناً في طلعته السافرة، كأنها في ذلك الخد، نقطة من مد. أو يوم وضال جاءت فيه ساعة من صد، وكانت أيامه بالسعادة آهله، وبصلة الأرزاق كافه، ولكنه لما تولّى استولى النساء عليه ومال إليهن وتزوج ابنة الأمير شهاب الدين أحمد بن كتسر السّاقي التي من ابنه تنكز ثم تزوج ابنة الأمير سيف الدين طقز تمر الناصري نانب الشده وحضر الأمير سيف الدين فارعو العلاءي أميه، وكان بعس وحضر الأمير سيف الدين أرعود العلاءي أميه، وحدت المناه وحدت المناه وحدة والمدتر له وليه الأمير سيف الدين أرعود العلاءي أميه، وحدت المناه وحدت المنه والمدتر له وليه الأمير سيف الدين أرعود العلاءي أميه، وحدة المناه وحدة والمدتر له وليه الأمير سيف الدين أرعود العلاءي أميه، وحدد المناه وحديد المناء وثروم والمدتر له وليه الأمير سيف الدين أرعود العلاءي أميه، وحدد المناه وحدد المناه المناه الدين أرعود العلاءي أميه، وحدد المناء المناه وحدد والمدتر وكانه الأمير سيف الدين أرعود العلاءي أميه، وحدد المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المهم والمداه والمد

ولمّا تولى الملك أقر الأمير شمس الدين أقسنفر السلا ي في أن يم عدر. . ثم أمسكه وولى النيابة الأمير سيف الدين الحاج أل ملك، ود . أنامه سعدد، ولم بران على حاله أي أن ذوى غصن شبابه وقُصف، ونضد الحندل فوقه ورّصف

(الدور الكامة ١/ ٣٩٠)

ومن لم يزل يَلقى المُني بالمَنايح

إذا نحنُ أثنينًا عليكَ بصَالِح

وقلتُ أنا مضمنًا: [الطويل]

مضى الصَّالح المرجوُّ للبَّأس وَالندِّي

فيا مُلكَ مصرٍ كيفَ خالُك بعدَه

[ابن الفقاعي](١)

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعد الله الحموي الشيخ الفقيه المقري النحوي جمال الدين أبو الفداء الحنفي المعروف بابن الفقاعي.

كان شيخاً فاضلاً، مناظراً مناضلاً، مفتياً مفتنا، محرراً مقنّنا. عارفاً بالقراءات والتجويد، وحُسن الأداء والترتيل والترديد مع المعرفة بالفقه والنحو والأدّب. وإليه الناس ينسلون من كل حَدّب. ولم يزل بحمّاة إلى أن طرق الموت حمّاه.

وترفي حمه الله تعالى في لجمادي الأولى سنة خمس عشرة وسبعمائة.

ومولده سنة اثنتين وأربعين وستمائة.

وكان مدرساً بمدرسة الطواشي بحماة وليها بعده قاضي القضاة ناصر الدين ابن العديم. ومن شعره:...

[عماد الدين ابن الملك الأفضل] (٢)

إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن علي الأمير عماد الدين ابن الملك الأفضّل بن الملك الساعيل بن الملك المؤيد أحد أمراء الطبلخانات بحماة.

تقدم ذكر جده الملك المؤيد صاحب حماة وسَيأتي ذكر والده الأفضّل في المحمدين [۱۷۰] في مكانه. كان شكلاً حسناً، وذا صورة تخجل الأقمار منها سناء وسنا، أشقر يتلألا وجهه كالبدر، ويحكي بنتُ عذاره زعفران الشعر. عليه خفر أولاد الملوك، وسُلوكه في طريق التجمل والحشمة أحسَنَ السُلوك، ولم يزل على امرته بحماة حتى اعتبط، وانحل من نظام حياته ما كان قد رُبط.

الدالي ندايًا والدركانين الحميس والعشرين في العشر الأو حراص في

(الدرر الكامنة: ١/ ٣٧٧).

(الدرر الكامة: ١/ ٣٧٧).

وكان قد حج في خمس وخمسين وسبعمائة.

## [الشيخ فخر الدين بن تاج الأمناء](١)

إسماعيل بن نصر الله بن أحمد بن محمّد بن الحسَن بن عسَاكر الشيخ فخر الدين أبو محمّد بن تاج الأمناء

روّى عن ابن اللتى وعكرم وعمّ والده عبد الرحيم ابن عساكر وإبراهيم الخشوعي وإسماعيل بن طفر وسّالم بن صصّرى وشيخ الشيوخ ابن حمّويه وعبد العزيز الصالحي ومخلص بن هلال والعز بن عساكر النسّابه وهو عمّه وعتيق السّلماني وابن المقير والسخاوي وعمر بن البراذعي والقاضي أبي نصر ابن الشيرازي ومكي ابن علان والقاضي شمس الدين بن سني الدولة وكريمة القرشية، وكانت له إجازة من الحسن ابن الأمير السيّد وإسماعيل بن باتكين والسهروددي وابن القطيعي وابن روزبة وزكريا العُلبي وياسمين ابن البيطار وأبي بكر ابن كمال الحربي وعلى بن الجوزي وابن بهروز وجماعة.

قال شيخنا البرزالي: قرأت لابني محمّد عليه الصحيحين، وسنن ابن ماجه ومسند الدارمي. ومسند عبد ابن حميد، وكتاب" العوارف" للسهروردي وأكثر من سبعين جزءاً.

وتوقي رحمه الله تعالى يوم الإثنين عاشر صفر سنه إحدي مشاء دنا ما

بمنزله بباب الناطفين وحضر جنازته الأعيان والوزير والخطيب.

مولده في صفر سنة تسع وعشرين وستمائة بدمشق.

## [ابن حطية| 🗥

إسماعيل بن هارون نفيس الدين العبسي الدشناوي الصوفي المعروف بابل حطيه

كان صوفياً بالجامع الناصري بمصوء وكانت له بالقراءات معرفة ومشاركة في لبحم و درب يعرف بها مقدمه ومصرفه. لم يزل على حاله إلى أن نزعت نفسه، ونسه ، معد ما برحب شمشه.

The second secon

ومن شعره

(الدرر الكامة. ١/ ٣٨٢)

(الدرر الكامنة ١/ ٣٨٣) ومنه اس حنطبة

رفقاً على المكتئب كالوابل بال المنتشكب كالوابل بال المنتشكب أن المنتشكب أن المنتشك ال

قسل لسظباء السكُ عُبِ دمسوء دمسوء جسارية أبسام السضبي المنظب الم

[القاضى عز الدين الأسنائي]

إسماعيل بن عبد الله بن علي بن الصنيعه القاضي عز الدين الأسنائي أخو نور الدين وَهو الأكبر . سمع الحديث من قطب الدين ابن القَسْطُلاني ، واشتغل ببلده على الشيخ بهاء الدين القَفْطي ثم إنه جرى بينه وبين شمس الدين أحمَد بن السّديد ما فارق اَسْنَا بسببه ، ودخل القاهرة ، وقرأ الأصول والخلاف والمنطق والجدّل على الشيخ شمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني ، ولازمه سنين ، وولي الحكم من جهة ابن بنت الأغر وتوجه ، ثم ولي من جهة ابن دقيق العيد وعمل عليه وحصل منه كلام فجرّه ذلك إلى أن انتقل إلى حلب ناظر الأوقاف ، ودرس بها ، وظن الشيعة بحلب أن يكون شيعياً لكونه من أسنا . فصنف كتاباً في فضل أبي بكر رضي الله عنه . وأقام بحلب مدة يُستِدلُ على فضل أبي بكر ومحبّة إمامته والشيخ نجم الدين ابن ملي إلى جانبه معبد لا يتكلم . وصنف كتاباً ضخماً في «شرح تهذيب النكت» ، وكان في ذهنه وقفه الا أنه كان كثير الاشتغال وكان بحلب إلى أن وصل قازان إلى البلاد ، فعاد إلى القاهرة ، وأظنه الا أنه كان كريماً جواداً خيراً ، كم بلغ آمليه مراداً . محسناً إلى أهل بلاده وَمَن ورَد من تلك لناحبة ، واستظل من أقلامِه بصعاده . اشتهر بالكرّم ، وآوى من الفضل إلى حرم . ولم يزل بالقاهرة مقيماً إلى أن نزل به الأمر المكتُوبُ على الرقاب ، وأفضى إلى محل النواب والعقاب , الفاهرة مقيماً إلى أن نزل به الأمر المكتُوبُ على الرقاب ، وأفضى إلى محل النواب والعقاب , الفاهرة مقيماً إلى أن نزل به الأمر المكتُوبُ على الرقاب ، وأفضى إلى محل النواب والعقاب , الفاهرة مقيماً إلى أن نزل به الأمر المكتُوبُ على الرقاب ، وأفضى إلى محل النواب والعقاب .

#### [القاضي محيي الدين الحلبي] (١)

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن جهيل، القاضي محيي الدين، الحلّبي، ثم الدمشقي، الشافعي.

رُبي هُوَ وأخوه الإمَام شهاب الدين أحمَد المقدم ذكره يتيمين فقيرين فاشتغلا وتفقّها وتميّزا. وسَمع مُحيي الدين من القاضي شمس الدين ابن عَطا وجمال الدين ابن الصيرفيّ وجماعة. وخرج له عنهم علم الدين البرزالي، وتفقه بابن المقدسي، وبالشيخ صدر الدين ابن الوكيل، ودرس وأفتى، وَنابَ في القضاء بدمشق. وولي تدريس الإمابكيّه وندبَ لقضاء طَرابلس، فباشرها.

قال الشيخ شمسَ الدين الذهبي: ولم يُحمَد. قلت: إلا أنه كانت له معرفة بالمكاتيب والأحكام ودربة بفصل القَضَايا المُعضِلة بين الأنام. نقي بياض الشيب ممسك لما في يده وللجيب مليح البَزّة، مليح الشكل عليه وقار وله في النفوس عزّة حصّل أملاكاً، وملك دنيا حاولها دراكاً. ولم يزل على حاله إلى أن قرع الموت صفائه، وخانه أمله وفاته.

، يرفي الحملة الله تعالى للله اربعد المسعمالة. ومولده سُنة ست وستين وستمائة.

#### إحسير اللودق البر الأفراء السيراء أراة

إسماعيل بن يوسف بن نجم بن مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم الشيخ، الدمري، الفقيه، المسند، المعمر، صدر الدين أبو الفداء السويدي، الدمشقي، الشافعي.

سمع من ابن اللتى كثيراً ومن مكوم وأبي نصر الشيرازي وإسماعيل ابن ظفر والسحاوي وعدة. وتفرد بأشياء تكاثر عليه الطلبة، وثلا على علم الدين السخاوي بحرف أبي عمر والله كثير وعاصم، ونؤل في المدارس، وكان آخر من قرأ على السخاوي معجود حسد حسن عشرة وسبغمائة، وحدث بالحرم الشريف، وسمع منه أبناء شمس الدين الدهي والداح والذاح مداح الدين العلائي، والعلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي، والوابي والدام الدي مداح، مدال وكان حسن الأخلاق مائلاً إلى الانقياد والاتماق، وله عقار بدل مدام، ومدار الدين المنظرة والمدار والدين المنظرة والمدار والمدار والدين المنظرة والمدار والمدار والدين المنظرة والمدار والمدار والدين المنظرة والمدار والمدار والدين المنظرة والمدار والم

<sup>(</sup>الدرر الكامة ١/ ٣٩٣)

<sup>(</sup>الدرو الكامنة ١/ ٣١٤)

صاحب " فالصوم اللامع في أعنان القرق الناسعة . وهو موسوعة صفحة في ١٢ ح. م

الأمر المَحتومُ.

وتوفِي رحمه الله تعالى ثالث عشري شوال سنة عشرة وسَبعمائه.

ومَولده سنة عشرين وستمائة.

قال شيخنا علم الدين البرزالي: قرأت عليه مسند الدارمي والمنتخَبُ من مسند عبد ابن حُمَيد وجزء أبي الجهم، والثاني من حديث المخلص والماية السريحيّة بسمّاعه لذلك من ابن اللّتى ومَوطأ مالك، ورواية يحيى بن بكير بسمّاعه له من مكرم ابن أبي الصقر، وكان قد تفرد به بدمشق. وروى لنا أيضاً عن السّخاوى.

#### [الأمير سيف الدين المحمودي]<sup>(١)</sup>

أَسَنْبُغا. الأمير سيف الدين المحمودي نائب طرابلس.

هو الذي جاء بجلوس الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد على تخت الملك بعد أن قتل المظفر حاجي، ووصل إلى دمشق في رابع عشري شهر رَمضان المعظم سنة ثمان وأربعين وسَبعمائة. وحلف الأمير سيف الدين أرغون نائب الشام والعُسَاكر، ورسَمَ له الناصر حسن بنيابة طرابلُس عوضاً عن الأمير سيف اقتمر فيما أظنّ وذلك في صفر سنة ستين وسبعمائة. ولم يزل بها نائباً إلى أن عزل بالأمير زين الدين اغلبك الجاشنكير أمير حاجب حلب ثم إن الأمير سيف الدين اسنبغا أمسك وجهز إلى الإسكندرية معتقلاً.

وَلَمَا أَفْرِجَ عَنْهُ بَعْدُ خَلِعُ النَّاصِرِ حَسَنَ. ووصل الملك المنصور محمَّد إلى دمشق في واقمَّة الأُميرِ سَيف الدين بَيدَمُر الخوارزمي إلى دمشق رُسِمَ [١٧٢] للأميرِ سَيف الدين أسنُبغًا بطبلخاناه في حلَب، فتوجّه إليهًا في شوّال سنة ثلاث وستين وَسبعمائة.

#### [الأمير سيف الدين اسندمر] (\*)

استدمُو: الأمير سَيف الدين نائب طَرابلس.

كان أولا فيمًا أظنّ وَالي البر بدمشق ولما جاء العادل كتبغا إلى دمشق في ذي القعدة سَنة خمس وتسعين وستمائة. عزله من ولايّة البر بدمشق وولي مكانه علاءُ الدين الجاكي. وكان قد وليها في سنة اثنتين وتسعين وستمائة عوضاً عن طوغان لما جُهز إلى قلعَة الروم نائباً. وفي

الدرر الكامة: ١/ ٣٨٦).

<sup>·</sup> الدرر الكامة ١/ ٣٨٧).

المحرّم سنة ست وتسعين أمسكه وقيده واعتقله بقلعة دمشق، وبقل إلى طرابلس نائباً في أيام الأفرم عوضاً عن الأمير سيف الدين قُطلوبَك الكبير في سنة إحدى وسبعمائة فمهد طرابلس وأقام الحرمة وسفك الدماء بأنواع من الإرهاق، لما جاء السُلطان من الكرك، حضر إليه وتوجه معه إلى مصر فولاه نيابة حماة، وَلم توفِي الأمير سيف الدين قبجق نائب حلب، نقله السُلطان إلى نيابة حلب فأقام فيها مديدة. وجهز السُلطان الأمير سيف الدين كراي المنصوري في عساكر الشام مجرداً، فأقام على حمص مدة، ولما كان عصر نهار آخر شهر رمضان سنة إحدى وسبعمائة فيما أظن، ساق كراي بالعسكر جريدة من حمص إلى حلّب في ليلة واحدة. ولما خرج أسندمر من داره لصلاة العبد إلا وقد أحاطت العساكر بدار النيابة ووعروا الباب عليه بالأخشاب وغيرها، وأمسكه كراي بكرة نهار عيد رمضان، وجهز إلى باب السُلطان على البريد مقيداً. وكان ذلك آخر العهد به رحمه الله تعالى. وقيل أنه جهزه إلى الكرك هُوَ والجؤكندارؤ بتخاص وغيرهم.

وكان جبّاراً يَسفكُ الدماء جهاراً، ويُجري منها على الأرض أنهارًا.ننوَّع الإزهاق، وعاجَل تلاف النفوس بالإرهاق. وبالغ في وعاجَل تلاف النفوس بالإرهاق. سَلخ وَسَلق، ووسَط وشنق وَكحل وقطع الأطراف، وبالغ في هَلاك الأجسّاد، وتعدَّى حدَّ الإسرّاف، وكان مَنْهُوماً في الأكل الدريع، وكأنما يأكنه نوع من الضريع.

قيل أنه كان يُعمل له بعد العِشاء خَرُوفاً مطجّناً سميناً موجنا، فيأكله جميعه ولا يؤثر به ضجيعه. ثم إنه بعد ذلك يعمل له بيده من الحلاوة السكب صحنا، ويأكله سُخنا. وكان بحث الفضلاء، ويؤثر النبلاء. ويسأل عن غوامض ويعترض ويناقض. حضرت عنده مرة فتبا إلى دمشق يسأل فيها أيما أفضل الوليَّ أو الشهيد، والملك أو النبيّ. فصنف له الشيخ صدر لدين ابن الوكيل في ذلك مجلدا، وصنف له الشيخ بوهان الدين الفزاري في ذلك جواب فيم أطل وصنف كمال الدين ابن الزملكاني في ذلك مجلداً مصنفين. وصنف له الشيخ تقي لدي مي تمينه مجلداً. ولما كان بحلب طلب الشيخ صدر الدين ابن الوكيل، وكان دلك من الكلام الجمعة، وسأله عن تفسير قوله تعالى ﴿النجم إذا هوى﴾ فقال هذا الدف عديم من الكلام على هذه المسألة، ووهبه أسد الغاب الابن الأثير في سمحه مسحه وفال له الا رمسي على هذه المسألة، ووهبه أسد الغاب الإبن الأثير في سمحه مسحه وفال له الا رمسي وكان بعد ذلك لا يفارقه إلى أن جرى ما ذكرت من إمساده، وما قدره الله تعالى من هلاده،

كدا رسم الكلمة في الأصل.

الكتاب عواله: (أسد العالم في معرفة الصحالة) وهو تراجم الصحالة وصلى الله علهم والحياب مطاوح مشهو.

رحمه الله تعالى.

وكان قد عمر بطرابلس حمّامًا جعل الكواكبّ في سمائه جَامًا، وَأَحكمَه نظاماً حتى طار فِي البلاد ذكره، وضاعَ في الريّاض شكره.

وفيه يقول الشيخ شَمسَ الدين أحمدَ بن يوسُف الطيّبي: [الكامل]

زُرْ مسنسزلَ الأفسراح والسلسذاتِ دار النعيم وفيي الجحيم أساسها فلك ومن بيض القباب بروجُه معنتي له معني يتمازج مَاؤه كالخلد مرتفع البناء فضاؤه يحكى بخور العود طيت بخارها وتضيء في غَسَق الدجا أكنافها فرشت بأنواع الفصوص ورصعت برك كافواه المملأح رضابها ومستابع قد فُحرت بحداثسق وجرت أنابيب الحياض بفظة تلقى الربيع من اعتدال هوائها ويُسْبُهُ مِسْهِا مِن يُبِمُرُ سِيَاسِهَا حمامنا يشفى السقام وساؤه سيت تُدزان به البيئوت كاتَّه وبسرسيم مبولانها الأمهي وأمهره سالك السحيدة سيقي البابي والت

دارَ النعيم ومرتع الملذات تحرى بسها الأنهار في السجنات - ونهجومُه من زاهر النجيامات للنار فهو مؤلّف الأشتات[١٧٣] رحت يُسَافَدُ فيه باللَّحظات والمسك والكافور ممتزجات كإضاءة المصباح في المشكاة بحصواهم مسن فساخم الآلأت عـذبٌ شهعيُّ الرشف في الخَلُواتِ تبرخمينها ينغنني عن النزهرات محلولة تخصب في مرآة ومسيساهمها فسي سائسر الأوقسات رَيِّا نسسيه الروض في العَلَوات عيسنُ الحيّاة تنزيل كلُّ شكاةٍ بسيث التقصيد لنشائر الأبيات بُسَيِّتُ على اسم الله والبركات لأسبا أستلفش الكيريسم السدات لداه حبير الميسمية السعامر فللباث

ليه بالمالية للتسليب فللتالث

عادات المادد للساعجية

## [الأمير سيف الدين العمري] (١)

أَسْنَدُمُو: الأمير سيف الدين العُمري نائبَ السلطنة بحماة وَطرابلس.

كان شكلاً كاملاً مهيباً هائلاً، حَسن الوجه، يشبه البدر. ويملأ برؤياه العين والصدر.

بَاشر نيابة حماة مرّات، ووجد فيها المسرّات. وناب في طرابلس مرة، وكان في وجه المملك غره. ولم يزل إلى أن دخل في العَدّم بعد الوجود، وقبض وهو بعد الإطلاق في القيود.

وكانت وفاته في أوانل سنة إحدى وستبل وسنعساء بمحبِّسِه في الإسكندريّة.

كان من مماليك السُّلطان محمد بن قلاوون، وتزوج ابنة الأمير سَيف الدين الحاج بهادر المعزى. وَلما توجه الأمير سيف الدين طقتمر الأحمدي إلى نيابة حلب، خلت عنه حماة، فجهز إليها اسندَمُر العمري وكان بها نائباً إلى أن برّز يلبُغا بظاهر دمشق في دولة الكامل. فحضر العمري إليه إلى دمشق وأقام عنده. ولما ملك المظفر حاجي نقل استدمُر من نيالة حمّاه إلى نياية طزايلس بوسّاطة يلبُغًا له. فتوجه إليها وأقام بها إلى أن حضر إلى طرابلس الأمير سيف الدين منكلي بغا الفخري على ما سيأتي في ترجمته وتوجه استدمُر إلى مصر في أواخر المحرم سنّة ثلاث وأربعين وسبعمائة، وأقام بها إلى أن ذبح أرغون شاه بدمشق، ورسم بنيابة دمشق للأمير سيف الدين الحاج أرقطاي. ورسم للأمير سيف الدين بطمحات حماه بنيّابة حلَّب، فرسم لا سندمر العُمري بالعود إلى حماة نائباً. فحضر إليها في العشر الرسط من جمادي الآخرة سنة خمسين وسبعمائة، وتوجه بالعساكر الإسلامية إلى سنحار في سنه إحدى وخمسين وسبعمائة، وكان هو المقدم عليها، وأقاه بحماة إلى أن عزل عنها بالأميا سيف الدين طان يُوق في ذي الحجة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة وعاد اسندمر إلى مصد على عادته مقيماً، إلى أن خلع السُلطان الملك الصّالح صالح في ثاني شوال سامًا حمَّ وخمسين وسبعمائة، وأخرج الأمير سيف الدين طار إلى حلب وعزل طان با ف الله معام ١٠٠٠ و ١٠٠٠ لا سندمُر العُمرِي بنيابة حماة، فعاد إليها ثالث مدة نائناً. فحص عدى عدر عمد الأماء من على الحقة سنة خمس وخمسين وسيعمائة وصحبته الأمد سندر الاساء المدادان المدادان السيابة بحماة. ولم يزل على حاله مقيماً بها إلى أن رسم بعراء وبوالي الساء والهدار الماء

(MAN 1) Zalst (mil)

في ( لأصل -صلحانات) لعلها كما دلان

عمر شاه[۱۷٤].

فوصل العُمري إلَى دمشق بكرة الأحد سابع عشري جمادى الأولَى سَنة تسع وخمسين وسبعمائة، فوجد طلب الأمير ركن الدين عمر شاه خارجاً من دمشق أميراً إلى أن أمسك هو والإسماعيلي وابن صبح، وجُهّز إلى الإسكندرية سنة ستين وسبعمائة، وَأَقَام بالحَبس إلى أن توفي به في التاريخ.

## [الأمير سيف الدين العمري] (١)

استدمر: الأمير سيف الدين العُمري.

كان أمير خمسينَ فارساً بالقاهرة.

راءَي الديرة البديد إلى في جاهلان عشر بالي الحائجة بلله الربع وللأثيل وسيعمالة .

ورثه ابنته وبيت المال، وكان نصيبُ بيت المال من تركته خمسَةَ وعشرين ألف دينار.

#### الألقاب والأنساب

الأسنائي: القاضي نور الدين ابن هبة الله.

وضياء الدين أحمد بن عبد القوى.

وفخر الدين إسمَاعيل بن عبد القوي.

عز الدين إسماعيل بن هبّة الله.

وعبد الرحيم بن علي.

وتقِيّ الدين عبد الملك بن الأغر .

نور الدين ابن الشهاب الأسداءي على ابن هبَّهُ الله.

الأصفوني علاء الدين علي ابن أحمد

أصلم: الأمير بهاء الدين السلاح دار. كان من جملة المشايخ مقدمي الألُوف في أواخر الدولة

(الدرر الكامنة: ١/ ٣٨٧).

أصلم القنحاقي. انظر: (الدرر الكامنة: ١/ ٣٨٩).

الناصِريّة وإلى أواخر دولة الصّالح إسماعيل.

كانَ قد جُرد إلى اليّمن فلما توجه وعاد نقل عنه كلام إلى السُلطان فاعتقله وبقي في الحبس مدة تقارب الخمسن سنين ثم أخرَجه وأعاده إلى مَنزلته، ثم إنه في أخر أيام الناصر جهزه إلى صفد نائباً. وتوفي الملك الناصر وهو بها نائب، ثم أن الأمير قوصُون جرَّده مع الطنبغا نائب الشام إلى حلّب لا مسَاك طشتمر فلما كان في أثناء الطريق رد من قارا وانضم إلى الفخري، وأقام عنده على خان لاجين، وتوجه معه صحبة عسكر الشام إلى مصر فرسمَ له الناصر أحمّد بالإقامة في مصر على عادته أمير مئة مقدم ألف وعمَّر في البرقيّة عند اصطبله الناصر أحمّد بالإقامة في مصر على عادته أمير مئة مقدم ألف وعمَّر في البرقيّة عند اصطبله مدرسة مليحة إلى الغاية وتربة وربعا وحوضاً للسّبيل، وكان من الأشكال الحسنة، وقد ألقى ألى سَلامة الصّدر رَسَتَه، ذا شيبة نقيّة، وهمة فيها مِنَ الشيبة بقيّه، بوجه مشرب الخمرة كأنها أربق عليها كأسٌ خمرة. ولم على حاله إلى أن لبسَ أكفانه، وغمض الموت أجفانه.

ويوفني أحسر بأخسي بنث وأأبعل إراافن

The state of

الأمير بهاء الدين ابن دمرتاش كان من أمراء دمشق يُسكن العُقيبة.

> أصيل الدين الصدر الكبير ابن الشيخ الإمام نصير الدين محمد بن محمّد الطّوسيّ كانَ ناظر الأوقاف ومنجماً عند مُلوك التنار وله جامكية كبيرة وحرمة و برة

للعلباد ودفي عابره أره للمشهر

موسى الجواد رضي الله عنه.

أصوح لأمد سبف الدبن أتوافدن أحراأت الجدنا

#### [النُّسَبُ وَاللقب]

ابن بنت الأعَزْ: القاضي علاء الدينْ أحمد بن عبدُ الوهاب.

الأعسر: الأمير شمس الدين سنقر.

#### [الأمير شجاع الدين أغرلوا]

أغرلوا: الأمير شجاع الدين ملك الأمراءِ.

عَمِل نيابة دمشق لأستاذه السلطان الملك العَادل كتبغا. تولاها عوضاً عن الحمَوي في ذي القعدة سنة خمسُ وتسعين وستمائة. وَلما خُلع من الملك بقي أُغُرلُوا بدمشق أميراً كبيراً وكان فارساً بطلاً شجاعاً، أبلَى فِي الحروب تقدماً ودفاعاً.

له في الوقائع صولات، وحملات وَجوَلات. وكانت الدُول تعظمه لشجاعته [١٧٥] المذكورة وفروسيته المشهُورة، ولم يزل على حاله إلى أن اختطفته عقابُ الموت الكاسِر، ونزلَ النساء ينذبنه حوّاسِر.

المظفري بخبل الصّالحيّة.

#### My & was my man way

أغُرلو الأمير شجاع الدين السَيفي.

كان مملوك الأمير سيف الدين بهادر المعروف الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في مكانه من حرف الباء. ولما خبس استاذه أخذه الأمير سَيف الدين بكتمر السّاقي. وجعله أمير أخور. ولم يزل عنده إلى أن توفي بكتمر رحمة الله تعالى، فانتقل إلى عند الأمير سيف الدين بشتاك على الوظيفة المذكورة. ثم إنه بعد بشتاك تولى ناحية اشمُوم وسفك بها. ثم إنه جهز نائباً إلى قلعة الشوبك، ثم نقل منها وغبل ولاية القاهرة مدة في أيام الصّالح إسمّاعيل. ثم إنه ولاه شد الدواوين وتظاهر بعفة زائدة، وأمانة عظمى.

ولمّا توفِي الملك الصّالح - رحمه الله تعالى - كان في ولاية أخيه الكامل شعبًان عناية تامّة، فقدمه وحظى عنده، وَفتح له بَابِ الأحد عَلى الإقطاعَات والوظائف. وَعمَل لذلك ديواناً

(الدرر الكامة: ١/ ٣٩٠)

قائم الذات، وسمي ديوان البدل. وَلما تولى الصاحب تقيّ الدين ابن مراحل شاخَجَة في الجلوس والعلامَة والتقدم. ودخلا إلى السُلطان الملك الكامل فترجح الصّاحب تقيّ الدين وعزلَ أغرلو. وَلما كان في واقعَة الملك المظفر حَاجي كان اغرلوا ممّن قامَ في أمره، وضربَ الأمير سَيف الدين أرغون العلائي في وَجهه، وشكر أممُ بعد ذلك وحمَد.

ثم إنه خضر في أيام المظفر حَاجي صحبة الأمير سَيف الدين منكلي بُغا الفخري ليُوصله إلَى طَرابلس نائباً، وعاد إلى مصر وأمرُه سَاكن. إلى أن قام في وَاقعَة الأمراء سيف الدين ملكتمر الحَجازي وشمسَ الدين آقسنقر وسَيف الدين قرابُغا وسَيف الدين بُزلار وسيف الدين صمغار وسيف الدين أولاد الأمراء، صمغار وسيف الدين اتمش. فكان هو الذي تولى كبره، وأمسَك جماعة من أولاد الأمراء، فعظم شأنه، وعَلا مَكانه، وتفخم أمره. وأسمع زمرُه، وخافه أمراء مصر والشام ونام في سكره باطله وغروره وَعين الدهر مَا تَنام. وأقام على ذلك مدة أربعين يوماً، وأمره يزداد في التعاظم والجبروت سوما، إلى أن أتى من مأمنه وثار إليه الحين من معدنه.

وقيل أن الخرافيش أخرجُوه من قبره، وأقاموه في زيّ عظمته وكبره وجعلوا يشاورونه كما كان يفعل. ويترددون بينه وبين السُلطان وقد أضرم غيظه على الأمراء واشتعل، ويمسكون الأمراء كما كان يمسكهم ويقيدهم ويميل بهم إلى مضارعهم ويحيدهم. ونوّعوا به النكال والمثلّة، ونصبُوه بعد ذلك على ألمَلة. فغضب السُلطان لذلك وأمر الأوشاقية فنالوا من الحرّافيش منالاً عظيماً، وأذاقوهُم من القتل والقطع والضرب عذاباً أليما. أحذاً مذلك تر ت تراثه، وكان مشؤماً في حيّاته ومماته.

وقيل أن السبب في قتله حضور رأس يلبغا إلى القاهرة. فإن الخواص للمحاليث السُلطانيّة، دخلُوا إلى السُلطان وقالوا لا بد من قتله وجاء الخبر إلى الشاء

وحسب الناس من قتله من الأمر ، في مدة أربعس

يوماً. فكان ذلك أحداً وثلاثين أميرا.

وكان في أيامه يخرج من القصر ويقعد على باب خزانة الحاص ويتحدّث في المدرية الخاص ويتحدّث في المدرود الخزانة والإطلاق والأنعام ويجلس والموقفون عنده ويكتبون عنه إلى الدراد المدرودة المضيحة. المبتة القبيحة، وفعلت به هذه الأحدوثة الفضيحة.

فقلت أنا مستطرداً: [المحتث]

مقددها الحدووش وهو الحدوى ، وهو الدين بنيل صدحت صدم بأو حروم، ولا يدين لا أأوهو وي أا والرواية . - تميير الوجيمها حرافيش أو حرافيته وهو أحيد توفيل الشوب المعجود لألوار السيد ما الم مقددها الأوشاقي الوهو الذي توالى أموا الحيو السيفان السيب السيار السي

أسخَى لعلَّكَ تَسْلُو فسفساحتُ مُسوت أخْسراُسِ

وغـــــاذلِ قـــــالَ عــــمـــري أمُــوتُ مــنـــكَ بــعُــنْــنـــي

#### [الأمير سيف الدين ابن رمتاش] (١)

أُغْلَبُك: الأمير سَيف الدين ابن رُمْتاش- بضمّ الراء وسُكون الميم وبعدَها تاء ثالثة الحروف [١٧٦] وألفٌ بعدَهَا شينٌ مُعجَمَةً- الرومي.

كان أولاً مقيماً بصَفد عَلى امرة عشرة، فوقع منه كلام فِي حق نائب صفد الأمير شمسَ الدين سُنقر شاه المنصوري، فضربه قُدّامَه واعتقله ثم أفرج عنه، ونقِلَ إِلَى دمشق.

وَلَمَا تُوجُهُ السُلطان إلى مصر سَنة تسع وَسَبعمائة بالعسَاكر الشامية كان هو من جملة الأمراء السلاح دَاريّه. ولم يزل بدمشق على حَالِه في الإمرة إلى أن جاء بغلبك الأمر الذي لا يغالب، والغريم الذي لا يطالع ولا يطالبُ.

#### ر الماء أن في شعبال مدة حمسي عشرة ومسعمائه،

وكان لطيف النفس، شديد الأنس، تفعل الجفُون المريضة فيه مَالا تفعله السُيوف الماضية، وتسكره الربقة الرائقة بخلاف سكر بنت العُنقود الصّافية ويلعب بالقبن ويجيد ضرب وتره، ويتبع أرباب الملاهي، فما منهم إلا مَن يعود تابع أثره. إلا أنه كان بطلاً مقِداماً. لا تزلزلُ الحروبُ أقدامًا. صياداً لا يخرج الصيد عن أوامر سهامه، ولا يفوته من يمينه أو شماله أو من خلفه أو من أمامه مع الرشاقة الحلوة، والخفة على ظهر مراكبيه التي هي من العُيوب خِلوة.

وهو أخو صلاح الدين خليل ابن رُمتاش.

اغلبُك الأمير زين الدين العادلي مملوك العادل كتبعًا.

كان من جُملة أمراء دمشق المشهورين وأعيّانهم المذكورين، وكان ينظرُ في أوقات العادل، ويُحالد عنها ويناظر ويجادل. فنقل إلّى طَرابلسُ أميرًا وفارق دمشق حسيراً، فمرض هناك، ورفع من العلة في شواك واشتراك فحضر إلى دمشق ليتداؤى، فما أقام بها ولا آوى.

وكان قد وليّ البر بدمشق في المحرَّم سنة ثلاث عشرة وسبعمائة عوضاً عن طرنطاي الحموي.

[ابن محمد بن على التاجر] (''

افريدون: بن محمّد بن محمد بن عليّ التاجر الأصبهاني.

ورد إلى دمشق وأعجبه المقام بها، وشرع في عمارة المدرسة المليخة الظريفة التي برآ باب الجابية بدمشق سنة أربع وأربعين وسبعمائة. وأنفق على عمارتها خارجاً عن وقفها مبلغاً يقارب المائة ألف درهم أو يزيد ولم يجتهد في عمارتها إلى أن جاءه الأمر الذي لا يُرَد، والخطبُ الذي لا يُمرَد، والخطبُ الذي لا يُمرَد، والخطبُ

ريوني حمد المعالمين مي د مديد ح م م م م م م في طاعون دمشق.

اللعث وانماس

الأفرَمُ: نائب دمشق اسمه آقوش.

الأفضل: صَاحب حَمَاة محمّد بن إسماعيل.

\*

اقبغًا الأمير سيف الدين الناصري المعروف باقبغا عبد الواحد.

تنقلت به الأحوّال من الجمّداريّه إلى أن ضار أمير مئة مقدم ألف استادار السُلطان مشد العماير مقدم المَاليك أمير منزل خمس وظائف وتآمر والداه ناصر الدين محمد وشهاب الدين أحمد

وكان أخا الخوندة طغاى امرأة استاذه– الآتي ذكرها، إن شاء الله تعالى من حرف الطاء في مكانه – كان في أيام استاذه في غاية التمكن والقدر والتسلط والبأس والجبروت أو ددر اسمه للماء جمد، أو مرّ ذكره على الجمر خمد. ليس لأحد عنده مكانة، «لا يحدُ لَه خصوعاً ولا استكانة.

(الدرر الكامنة: ١/ ٢٩١)

الدرر الكامة: ١/ ٣٩١)

الحمدار أو حامادار وهو الذي متصدى لإلياس السلطان أو الأمير البادة وأصر اللهطة ما دارا أورين الهم ما المادات وصها السحاما

ولما توفي الملك الناصر وتولى وَلَده الملك المنصور أبو بكر صادره وسَلمه إلى الأمير علاء الدين طَيبُغا الممجدّي وأخذ منه كل ما يَملكه، وأمرَ برد كل مَا اغتصبُه. وأخذه بالبد الغاديه على الناس، ولم يبق له تصرفٌ في مَالِه إلى أن طلبَ مائة درهم فأعطاه إياها الأمير علاء الدين طَيبُغا المجدي.

ولما تولى الملك الأشرف كجك أخرجه الأمير سيف الدين قوصون إلى دمشق، فأقام بها قليلاً وتوجه مع الفخري إلى مصر فرسم له الناصر أحمد بنيابة [۱۷۷] حمص، فحضر إليها، وأقام بها إلى جُمَادى الآخرة سَنة ثلاث وأربعين وسَبعُمائة، ورسم بإحضاره إلى دمشق، فأتى إليها وأقام بها من جُملة أمراء المقدمين، فلما كان في شوّال من السّنة المذكورة حضر مرسوم المملك الصالح إسماعيل بإمساكه، فأمسك هو الأمراء الذين اتهمُوا بالميل مع الناصر أحمَد، وأودع معتقلاً بقلعة دمشق، ثم إنه طلب بعد قليل إلى مصر، فتوجّه به الأمير بدر الدين بكتاش المنكورسي وكان ذلك آخر العهد به.

#### [الأمير سيف الدين الحسني الناصري] (١)

اقبغًا: الأمير سيف الدين الحسني الناصري.

كان رفيع المنزلة والمكانة، مؤثل المرتبة من خاطر أشتاذه ثابت الركانة. إلا أنه زاد في دلاله، وفرَط في اعتدائه وقوامه، بالغ في اعتذاله، فما أفاده سحرَ أجفانه، ولا نفعَه تبسُم ثغره عن أقحوانه، وهوّن السُلطان على قلبه أمرَه، وأخرجه إلى دمشق ولكن على أمرَه فأقام بها على غير استقامة، وأصرَ على غيّه، ولم يقبل نصحاً ولم يُصنع إلى مَلامة، ولازَم الشرابَ وعاقره، ونبيي أمر تنكر عواقبه وعواقره، فكتب إلى السُلطان في معناه، وجعل القلعة مغناه، ولبث معتقلاً في قلعة دمشق زماناً، ولم يجد من حادث الدهرِ أمّاناً، ثم إنه فك صفده وجهز إلى صفد، وألى صفده وجهز إلى صفد، وألمكنه حُفرته.

مسته المستعمر علم الله العلم الله المعلم وكان قد اعتقل بقلعَة دمشق زمّانا إلى أن قدم السُّلطان من الحجاز في سَنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة فأخرج عنه في المحرّم وجُهّز إلى صفد.

(الدرر الكامة: ١/ ٣٩٢).

#### [سيف الدين المنصوري] (١)

اقجبًا: الأمير سيف الدين المنصوري.

كان أحد الأمراء بدمشق. ولي شد الدواوين بدمشق بعد الأمير جمال الدين آفوش الرستُمي، وعين لتقدمة الركب الشريف في سنة تسع وسبعمائة، ودار بالمحمّل في أوّل الثلاثة أشهرُ على العادة، ثم أنه بطّل الركب وتوجهه بسبّبَ ما بلغ الناسَ من تحرك السُلطان الملك التاصر من الكرك. وكانت فيه ديّانة، وعقة في المباشرات وأمّانة، وحفظ للأموال وصيانة تنقل في النيابات، وخرج سالماً مما فيها من الغيايّات، وعمّل الشدّ وما حَلّ، وعمّل النيابة بغزّة، وشرف نفسه عن أموال الرّعايّا ونزّه، ثم إنه أقام على إمرته، وما أخمَد الله ضوء جمرته، ولم يترل على خالِه إلى أن نزلت به أم ذَفْر، ورحل إلى الآخرة مع ذلك السفر.

ووفاته رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأخر سنة عشا وسلعه لـ:. ودفن بتربته خارج باب الحالية.

وكان قد بَاشر نيابة بعلبك ومنهَا نقلَ إلى الشد بدمشق، وبقي مدة ثم تولى نيابة غزّة مدة عوضاً عن الأمير ركن الدين بَيبرس الموفّقي، ثم عزلَ وأقام على إمرته إلى أن توفي رحمه الله تعالى وكان قد وَلَى الشد أولاً فِي جمادى الأُولَى سنة ثمان وتسعين وستمانة.

# [فخر الدين الظاهري](\*)

اقجَبا: الأمير فخر الدين الظاهري.

حج بالركب الشامي في سنة ثلاث وسبعمائة، وكان من أمراء دمشق الأعيان، وممل قامت هجرتهم في خدمة السلطان ثابت العدالة على الحكام، ملازم الصلاة في الحامع على ما الليالي والأيام، شرب كؤوس الصبي فحده الدهر ثمانين، وتشغّب به سعد الإمره في أديس، ولم يزل على حاله إلى أن أصبح الظاهري في باطن الأرص وأقام فيها ألى يهم أم الله وحضر جنازته ملك الأمراء وحماعة ما الأمراء ودول بسفح فيسلمان في الله الأمراء وحماعة ما الأمراء ودول بسفح فيسلمان في الله الم

and the second of the second o

### [فض الدين الحموي] <sup>(١)</sup>

اقجبا: الأمير فخر الدين الحموي.

نقل من حمّاه إلى القاهِرة، وأعطي شد السّراب خاناه بالقاهِرة في أيام الملك الصّالِح إسماعيل، وعلَت عنده وتبتُه، وعَلت من قلبه مَحبّتُه، وسمت مكانته وتاثلَت، ووقفت السُعُود في خدمته وتمثلت، ولَم يكن في دولة الصالح [١٧٨] له نظير غير الوزير، ولا ضَاهَاه أحد في حُسن السيّاسة والتدبير.

وكان يقضي غالب اللّيل عند السُلطان، وَإِذَا قررَ عندَهُ أَمراً إلا تسمّعُه آذان الحيطَان، يُسَاهِره ويسَامِرُه، ويأخذ بمَجَامِع قلبه بود يخامِرُه، ثم إنه أخرِجَ من مصر بَعدَ الصّالِح، وَعاد إليها كرات عَوْد الطليح بَل الطّالح، ثم إنه وَليَ الحجبَة أخراً في أيام الملك الناصر حَسَن، واختصّ بالأمير شيخُو فانقاد له بالرسنّ، وَلم يزل عَلى حَاله إلى أن أبلاه الجديدين بالبِلَى، وولَى سَعْده مُدبراً بعد أن كان مقبلاً.

وكان الأمير فخر الدين متصفاً بالمروّة في حق من يصحبه، كثير الوُد نفع جماعة بصحبته، ولما توفي الملك الصّالح إسماعيل أخرجه الملك المظفّر إلى حمّاه، وبقي فيها إلى أن أُمسِك يلبُغا وأبوه طَابَطا، وجهز إلى مصر من حمّاة فتوجّه الأمير فيخر الدين بهما، ولما وصَلُوا إلى قاقون أتاهم الأمير سَيف الدين منجك. وَجَرى مَا يأتي ذكره في ترجمة يلبُغا، ثم إن فخر الدين توجّه إلى مصر فرسم له المظفر بالإقامة في القاهرة، فأقام وكان قد خدم يلبغا في الطريق ولاطفه وصبره وسلاة وثبته. وَلم يزل مقيماً بالقاهرة إلى أن تولى الملك الصّالح صالح، فأخرجه إلى حمّاة فاقام بها، ولما عاد الأمير شيخو وطاز من حَلّب في واقعة بببغاروس عاد معهما ودخل الديار المصرية وأقام بها واختص بالأمير سَيف الدين شيخو وولاه الحجبة بالقاهرة، وَلمّا خَرج شيخو انتصبَ الأمير فخر الدين لخدمته، وكان يُباشر عمل المصلوقة له بنفسه وقيل إنه ربّما أفطر في شهر رمضان لذلك.

(الدرر الكامنة: ١/ ٣٩٢).

# [شمس الدين السلاري] (١)

اقسُنقر: الأمير شمسَ الدين السَلاري.

سَيّره السُلطَان الملك الناصر محمّد إلى صَفد، نائباً، فحضَرَ إليهَا ورَأَى أهلهَا منه العفّة والعّدل مَا لا رأوه من غيره، ثم نقله إلى نيابَة غزة فتوجّه إليها.

ومَات السُلطان وتولّى الملك المَنصُور أَبُو بكر وَخُلغ، وَتولى الأشرف كجك وجاء الفَخري لحصّار الكرك، فقام الأمير شمسَ الدين بنصرة أحمَد في البَاطن كثيراً وتوجّه الفخري إلى دمشق لمَّا توجّه الطنبُغا إلى حلب ليَطرد طشتمر نائب حلّب، فاجتمع به وقوى عزمُه، وقال له: توجّه أنت إلى دمشق واملكها، وإنا أحفظ لك غزة، وقام في هذه الواقعة قياماً عظيماً، وَأمسَك الدرُوب فما جاء أحَد من دمشق ولا من مصر بريدياً كان أو غير ذلك إلا وحمله إلى الكرك، وحلّف الناس للناصر أحمد وقام ببَيعته باطناً وظاهراً، ثم جاء إلى الفخري وهو على خان لاجين وقوى عزمه و عضَده، ولم يزل عنده بدمشق إلى أن جاء الطنبغا من حَلَب، والتفوا وهربَ الطنبغا فاتبعه الأمير شمس الدين إلى غزة وأقام بها.

ودخلت العساكر الشامية إلى مصر، ولما أمسك الأمير الناصر أحمد طشتمر النائب، وتوحه به إلى الكوك أعطى نيابة مصر للأمير شمس الدين آفسنقر، وبقي نائباً، وأحمد في الكوك إلى أن تملك الملك الصالح إسماعيل فأقره عليها، فساد فيها سيرة مشكورة، وأقام فيها مدة أخاديثها إلى الآن مَذكُورة لا يمنع أحداً شيئاً يطلبه كائناً من كان، ولا يرد سائلاً يسأله، ولو لم يكن ذاك في الإمكان، وارتزق الناس في أيامه، وغزق الضعفاء في بحر أنعامه، وتقدم من كان مؤخراً وخراً رخاء الرخاء بأمره مسخوا، حتى كان الناس يطلبون منه مالا لهنه به مناحدة، ولا أهم به ضرورة وهو يقضي ما قابل جوده أو واجه، ثم إن السلطان الملك الضالح إسماعيل أمسكه وأمسك الأمير شمس الدين ببغر أمير خازندار والأمير سيف الدين أولاح الحديث والمتاجاة مع الناصر أحمد وذلك سنة أربع وأربعين وسبعمائة، وكان دارات العهدان من سرة، وأفرح فيما بعد عن بغد ما دارات من حمى شهر مديد

(الدرر الكامنة ١/ ٣٩٤)

#### [شمس الدين الناصري]

اقسنقا: الأمير شمس الدين الناصري.

كان في حيّاة استاذه أمير شكار، وزوجه ابنته، وجعله أمير منة مقدّم ألف، وَلما جَاء الناصر أحمَد من الكرك جَعَله أمير أخور فلم يرض فأخرجَه إلّى غزة نائباً وَأقام بها إلى أن أمسِك الفخري، وتسلطن الملك الصّالح إسماعيل فطلبّه من غزة وَجعَله أمير أخور، وعظمّت مكانته عنده وجهزّهُ مقدم العَسَاكر المصريّة والشامّية لمَحاصرة الكرك، ثم أبطل ذلك وَخرج عوضه في النقدمة الأمير سيف الدين بَيغرا، ثم إنه جُهز إلى الكرك فأبلى بلاءً حسناً وأنكى في ذلك وجرح جراحة مؤلمة، وعاد إلى مصر وَأزاد التوجّه إلى الحجّاز بأهله فعنع من ذلك لأن وَالده الملك الأشرف كجك عنده زوجه فخيف منه وأخرج إلى طرابلس نائباً، فورد إلى دمشق على البريد وعمل النيابة بطرابلس جيداً، وظهرت عنه مهابة وبطش وقمع للمفسدين وعف عن أموّال الرّعايا، وأقام نائباً من أوائل شوال سنة أربع وأربعين وسبعمائة إلى بعض شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبعمائة إلى بعض شهر ربيع الخر سنة ست وأربعين وسبعمائة إلى مِصر، وتوجه المنها وعَظُم أمرة وأمر الحجازي إلى الغاية.

قُيُقال أنهما أحسا في البَاطِن بالغدر من الكامِل فجهزا في الهبر إلى الأمير سيف الدين يلبغا النحيوي، وقالا له: برز أنت إلى ظاهر دمشق، فإننا قد عزمنا على أمر. وكان يَلبُغا إذ ذاك نائب دمشق، فبرز إلى ظاهر دمشق – على ما سَيَأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى – ورَاحت الأخبار إلى الكامل بخروج يلبغا واتفاق نواب الشام مَعه، فلم يرَ الكامل بُداً من تجهيز عسكر الله فجرد جُمله من عسكر مصر وقدم عليها أحد الأميرين إمّا الحجازي أو آقسنقر، فخرجا من القاهرة وعادا من بعض الطريق، واجتمع الناس عليهما في قبة النصر، وخرج الكاملي فخرج الأمير سيف الدين ارغون العلائي، وانهزم السلطان وَدخل القلعة، وطلع الأميران الممذكوران إلى القلغة وَأخذا أمير حاج وأجلساه على كرسيّ الملك، وحَلفا له، وحلفا له وحلفا له المعساكر ولقباه المظفّر، وزادت عظمة الحجازي وآقسنقر في أيام المظفّر، فلما كان في يوم الأحد تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وسبعمائة جاء إلى السُلطان من كان معهما في الباطن، وقال إمهم قد أجمعُوا على الرُكوب غداً إلى قبّة النصر وأن يفعلُوا بك ما فعلُوه سيف الدين ملكتمر الحجازي، والأمير سيف الدين قرابغا السَاقِي صهر البَحيّوي، وَالأمير سيف الدين اتمش، والأمير سيف الدين اتمش، والأمير سيف الدين صمغار، والمير سيف الدين برلار، فأما الحجازي، والمقصر، والبقية جُهزوا إلى الهسكندرية.

وقيل إن السُلطان ضربَ قرابُغًا على كتفِهِ... (١) ثم إنه أمسك الأمير سَيف الدين طَقُبغا العمري وأولاد الأمير علاء الدين أيدغمش، وابن الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب، وذلك كله بتدبير الأمير شَجَاع الدين أُغرلُوا، وكان الأمير شمسَ الدين المذكور رحمه الله تعالى شكلاً مَليحاً، ووجهاً مع صبّاه صبيحاً، طَويل فيه هَيَفُ لو رَآه الحَمام لسجع عليه وغرد وهتف، يكرم من يوده، ويُسلِفه الإحسّان ولا يسترده، نفسُه نفس الملوك في العطاء، وجوده لأصحابه بارز الشخص مَا عليه عطاء، وكان يكتب خَطاً قويًا، متمكّن الحروف سؤيا. وكان أذا كتبَ لمن يكرمُه ويقبِل ويصل حبل وداوه، ولا يصرمه، كتبَ الملوك آفسنقر سلام عليك.

# [سيف الدين الجمدار]

إقطاى: الأمير سَيف الدين الجَمدار.

كان يَسكن قبالَة المدرسَة التقويّه دَاخل باب القراديس، ثم إنه انتقل بعد ذلك إلى العقبة.

وكان أمير سَبعين فارساً، وكان الأمير سيف الدين تنكز يعظمه، وهو والد الأمير سيف الدين سَلامش، كانت بينه وبينَ الأمير علاء الدين ابن غانمٍ صُحبَة ومودّة.

وتدفي وحسواله تعالى ثالث مشاعيان المهدرة وحوارج هوالسرا

ودفنَ بسَفح قاسيون.[١٨٠]

## J. 18 1 . 4 31 .

اقطاى: الأمير سيف الدين الممرى.

كان من جملة أمراءِ الطبلخانات بحلب.

ورسم بإمرته للأمير شرف الدين موسى بن الأمير ناصر الدين محمد بن شُف،

اقطوان الأمير علاء الدين الكمالي الحاجب نصفا.

ليست واصحة في الأصل

(الدرر الكامة ١/ ٣٩٤)

(الدر الكامنة ١/ ١٩٥٥)

حَضر إليهَا أو أمِره مشدّ الدُّواوين، وَوالي الولاة لما كان الجوكندار نائبها ثم إنه أعطى طبلخاناه وأقامَ على ذلكَ مدة، ثم رسم له بالحجوبيّة وبقي فيها مدة طويلة، ثم إنه نقل إلى نيابة القلمة بصَفد، وأقامَ بها مدة، ثم أعيد إلى الحجُوبيّة.

وكان أميراً ذا برك وعُدة، يركبُ ويَنزلُ من ممّاليكه في عدّه، زائد التجمّل فِي السلاح وآلات الحرب والكفاح، وهو رجل طُوّال، لا يُردّ عندهُ من أحد سُؤال ذو طلعة بهيّة، وشيبّة سنيّه، عرَف الناس وَأحبّوه، ولَبُوه إلى مَا يريد و أجَابُوه. وهو وَالد الأمير سَيف الدين قرمشِي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف القاف مكانه –.

ولم يزل بصَفد على حَاله إلى أن خرّبَ الموت رَبع حيّاتِه وَقرّر عندَهُ أمر نزُله ونيّاتِه.

وتوفى رحمهُ الله تعالى فِي أَوَائل سنة أربع وثلاثين وسبعمائة.

وكتبتُ أنا إلى وَلده الأمير سَيف الدين قرمُشِي أعزيَّهِ: [السريع]

ت غرز يس مَسؤلاًي فِسي السذاهسبِ
واصبر تسنىل أجرك فِسي ف قسيهِ
قد ركسبَ الأعنساق لَسمًا مضَمى
ورسات مسنسدويساً لأنّ السغسلا
وفاز لسمّا خاز طبيب السقنسا
بكاه ختى مسسنه لل الخيسا
ليم تُرم دون السناس مين ف قيهِ
بيل السؤرى غسمُ هُمُ وُذَوْهُ
وما ترى في السناس غير المرى:

## [علاء الدين الطاهري الساقي](١)

اقطوان الأمير علاء الدين الظاهري السّاقي.

كان صالحاً يقول الليل، ويُجاهد في المِحرّاب وعلى ظهُور الخَيْل، ويلازم صَلاة الجماعة، وما لحقوق الله تعالى عنده إضاعة، وكان يحفظ أشياء في الزهد يوردُها، ويَأْتِي بهَا

(الدرر الكامة: ١/ ٣٩٤)

من حفظه ويُسردُها.

نَابَ السَلطنة بقلعَة الجبَل فِي أيام السَعيد ابن الظاهر لما توجه إلَى الشام ثم أنه نقلَ إلَى الشام وأقام به إلى أن صُرع السَاقي، وظفر من عمله بالكنز البَاقي.

وكان من أبناء

الثمانين أو تجاوَزها، ودفن بالقُبَيبات.

آ**قُوش** الأمير جمّال الدين الشربعي.

كان والي الولاة بالصّفقه القبليّة بالشام، تولاهًا وهي كثيرة الهَرج، مُبَاحة الدم والفرج، قد غلبَ فيهًا العشير على حكام الدّولة وكادت قراها تحكي أطلال خُولَه، فأطلق فيهًا سيفه الماضِي، ورفض التغافل والتفاضي، إلى أن هَذَب تلك الناحيّة، وميّز الفِرقة الناجيّه، ولم يزل على حاله إلى أن بغّته حمامُه وانقَصَف رمحُه وصَدي حُسّامُه.

**آقوش حُسَام الدين أبو الحمّد الإفتخاري الشّبلي.** 

سَمع بالقاهِرة من ابن رَوَاج والساوي وَجماعة، وسمع بدمياط الناسخ والمنسوخ للجازمي من الجلال الدمياطي، وسمع بدمشق من ابن قُميرة وابن مسلمة وسمع منه الطلبة. وكان متميراً في الإجند، موصوفاً بالسداد. يكتُبُ خطاً فائقاً وافيا في درجة الحسنى لائقة، له عدة بالخطوط المنسُوبة وتحصيلها وعنده [١٨١] بذلُ للجُمل في تفصيلها، وحدَث ق. . . . . . . . أستاذه شبل الدولة كَافُور خزندار قلعة دمشق. ولم يزل على حاله إلى أل وقد شماي في شبكة الموت وغرق في بحر الفوت.

#### [جمال الدين المطروحي]

أقُوش الأمير جمّال الدين المطروحي الحاجب بدمشق.

أباعه `` الكَسْرَوَانيون للفرنج فِي واقعة غازان ثم شراه الدّولة منهم، وأعطِيَ طبلخاناه بعد الوقعة وكان شيخاً مليح الشيبّة، ظاهر الهيبّة، حاجباً جليلاً، لا يراه أحد إلا اتخذه خليلاً، ناهضاً بالأعباء عاقلاً، لا تجده الدولة عن مصلحتها غَافلاً. ولم يزل عَلَى حاله إلى أن أصبحَ ابن المطروحي على نعشه مَطرُوحاً وطحنتُهُ من المنيّة تلك الرحّى.

وتوني رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعين وستمائه. باشر الطَبْلخاناه قليلاً ومَات رحمه الله تعالَى.

# [جمال الدين الأفرم] (<sup>۲)</sup>

آقُوش الأمير جمَّال الدين الأفرم نائب دمشق.

كان من مماليك الملك المنصور قلاوون القدم الجرّاكسه. وهوّ مِن أكابر البرجيّة السلاح داريّة، وكان في البرح مغرّى بالنشاب والعلاج والصِرّاع واللكام والثقاف، ويأمر وهو على هذا، وَلما كان في أيام أُستاذه تحدث مَعَ بعض الخاصكيّة أن يخرج إلى الشام فَعرضُوا به للمُنصُور. فقالَ آقوش: الأفرم يريد الرواح إلى دمشق لا بدّله من نيابة دمشق، ألا مَا هو فِي أيامي.

أخبرني القاضي شهاب الدين ابن فضل الله قال: حَدَّثني جَلال الدين محمَّد ابن سُليمَان ابن البيّع الموقع عن الشهّاب الرومي أن الأفرم حدَّثه أنه قال: كان يتردد إليّ وأنا بمصر فقير مغربي كان في القرافة الكُبرى، فقال لي يوماً يا آقوش إذا صرت ناثب الشام أيش تعطيني، فقلتُ له: يا سَيدي مَا أنا قدر هذا. فقال: لا بدّ لك من هذا ايش تعطيني. فقلتُ: يا سيّدي لذي تقول. فقال: تتصدّق بألفي درهم عند السيّدة نفيسة، وبألف درهم عند الشافعي تقلتُ يا سيّدي بسم الله. فضحك وقال: ما أظنك إلا تنساهًا، وما تعود تذكرها إلا إذا جنت هارباً إلى مصر. قال: فوائله لقد جعلتُ كلام المغربي ممثلاً بين عيني حتى وليت النيابة، فأنسانيه الله شهر ما ذك ته حتى دخلت نوبة غازان مصر هارباً. فبينما أنا أسير هارباً إذ مررت بمكان الفقير

الراب بالمغيات على القور الدراهم وتصدقت عها

وكان قد نقل الأفرم إلى الشام قبل النيابة، وأقام بها مدة طويلة في مجالس أنس ولهو وطرب. يغشى الناس ويغشونه.

وَلما كانت أيام العَادل كتبغا وتقدم حسّام الدين لاَجين وصّار نائب مصر. اشتد عضُد الأفرم به لأنهما كانا ابنا خاله. فلما تسلطنَ لاجين كان الأفرم بدمشق، فطلبَه وجعَله حاجباً وبقي بمصر مدة على ذلك يَبيت ويَصبح بقلعة الجبَل. وَلما كان يوم الخميس وهو اليوم الذي قتل فيه لاَجين عشيّة نزلَ الأفرم تلك الليلة وبات في القاهِرة في داره وهي دار الشريف ابن ثعلب وبات بها هو وَالأمير شرف الدين حسين ابن جندرَبك.

أخبرني من لفظه الأمير شرف الدين حسين ابن جندربك قال: بينا نحنُ تلك الليلة وإذا بالباب يُطَرق وقائل يقول خلو الأمير يكلم السُلطَان وآخر في آخر في الحث في الحث في طلبه فهمّ الأفرم يفتح الباب. فقلتُ له: تأنّ على نفسِك فخاطري قد حدّثني بأمر واخشى على السُلطان من أمر حَدث فانتبة لنفسه وقال مَا العمَل. قلتُ: تحيّل على من يخرج إلى السّوق ويكشف الخبر. فدلَّينا مَملوكاً من السَّطح. فما لبث أن عاد إلينا بالخبر. فخرجنا على حميَّة وركبنا وطلعنا على جبل الأفرم وكانت خارج البلد وانعزلنا إلى القليُوسيِّه، واحتمع عميه مماليكه وأصخابه واللاجينيَّة ﴿ ، ونشر أعلامه ودقَّ طبلخاناته. وبقي يتنقل حول بركة الحرج إلى عكرشه إلَى الموج إلى ما دون بلبيس وهو على غاية الحذر إلى أن ترددت الرسل لبلم وبين أمراء القلعة وتأكدت [١٨٢] الأيمان بينهم. فهمَّ بالطلوعُ إلى القلعة ثم بعدره من نتعا. وقلَ أكثر من كان معه وكاد يوخد، فأتى الله بالأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح و لأمر . المجزَّدين بحلب، فانضمَّ إليه الأفرم وكان معه إلى أنَّ قتل كرجي وطعحي ﴿ وَغَرْرُ ۖ لَأَمْرُ عَلَى طلب السُلطان الملك الناصر من الكرك بإجماع رأي سبعة من الأمراء كان الأفرم سادسهم فتصدرُ الكتب بخطوط السبعة والأفرم السادس. ولما حصر السَّلطان واستقرت دولته بعثه بني دمشق كالحافظ لها، فوصل إليها على البريد في ثاني عشري حمادي الأولى سنة ثمن، وتمامي وستمالة، وحكم فيها بغير تقليد مدة التهي أو كما قال ثم إن الأف م سعى عدر م م الممار تقليده بنيابة دمشق، وكان هو والحاشنكير متظاهرين لما لحمعهما ما اللها

أخبرني القاضي شهاب الدين بن فصل الله قال حدثني «آسى دل دحمت عاماً على الأواد وهو في يقبه حديث فيه من افتيات سلار والحائسخير وما فيها فيه النم النف إلى وقال ال فلان والله هذا بيبوس. لها كنا في البرح ذان بحدمتي وبحث رحملي في الحماء، وعنا ل

أساع لأحش

الماء عليّ. وإذا رآني والله مَا يقعد إلا إذا قلت أقعُد، وأما سَلاَر فما هو منا ولا له قدر أيش اعمَل في دمشق والله لولا هذا القصر الأبلق والميدّان الأخضر. وهذا النهر المليح مَا خَلْيتهم يفرحون بملك مصر.

وكان الأفرم يقول لما توجه الناصر إلى الكرك: والله عملو نحساً، كان ابن استاذنا وَهم حولَهُ أصلح. ولم يزل على هذا حتى تحتم الأمر وخاف القتل وانصرف إلى الجاشنكير، ولما كانت كسره المسلمين وجرى من أهل كسروان مَا جَرى عَلى العساكر أثر ذلك في قلبه، ولما عاد واستقرت الأمور توجه إليهم بنفسه ونازلَهُم، ولم يحصُل على طائل. ووصلت الأراجيف بأخاديث التنار فعاد عنهم. ولما قضى الله تعالى بالنصر في واقعة شقحب جَعل كسروان دأبة وتتب إلى نائب طرّابلس ونائب صَفد، وَجَمعُوا الرجال وَأَخاطُوا بالجبّل من كل ناحية. فأظهره الله عليهم وظفره الله بهم وكتب كتُب البشائر بذلك. وَأحسَنَ مَا وقع فيها كتابٌ الشيخ كمال الدين مَحمود ابن الزملكاني لأنه افتتحه بقوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها وبي نسفا﴾ . وَمُدح الأفرم في هذه الرَاقعة بعدة مدانِح جمعها شمسَ الدين الطيبي هي وكثيراً مما كتب في هذه الواقعة كسروان.

وزاد تمكن الأفرم في نيابة دمشق إلى أن كان يكتب تواقيع بوظائف كبيرة ويبعَثُها إلى مصر ليُعلم السُلطان عليهَا. وكتبتُ في دمشق عن السُلطان بِالإشَّارة العالية الأميرية الكافلية الجماليّه كافل الشام أعزها الله تعالَى.

وشكا إليه ضوء ابن صبّاح أحد قصّاد الخدمة أن جامكيته نقصَت. فقال مَن فَعل ذلك، فقال ابن سَعيد الدّولة، وكان ابن سَعيد الدولة إذ ذلك مشير الدولة وجليسَ السُطلان ومكان ثقته، ولا يعلم الملك المظفر على شيء حتى يكتب عليه ابن سَعيد الدولة، يحتاج إلى الخطّ الشريف. فكتب الأفرم إلى ابن سَعيد الدولة هكذا ابتداء وإنك يا ابن سعيد الدولة ما أنت إلا ابن تعيس الدّولة، وصلت أنك تقطع جوّامك القصّاد الذين هم عين الإسلام، ومن هذا وشبهه، والله إن عُدت تعرضت إلى أحد من الشام بعثت إلى من يقطع رأسَك ويجيء به في مخلاة، وجهز به مملوكاً من مماليكه على البريد قصداً، وأمره أن يعطيه الكتاب في وسط المحفل، ويقول له من نسبة ما في الكتاب، ففعل ذلك فدّخل إلى السُلطان وأراه الكتاب فقرأه ثم أطرق زمّانا، وقال له: أرض الأفرم وإلا أنا والله بالبراءة منك، والله إن عَمل معك شيئا مَا نقدر ننفعك. ولم يزل على حاله إلى أن حَضر السُلطان الملك الناصر من الكرك، وقفَزً

سورة طه: ١٠٥.

الأمراء إليه وبقي الأفرم في دمشق وحده فهرب هُو والأمير علاء الدين ابن صبح إلى شفيف تيرون، ثم إن السلطان آمنه فحضر إلى دمشق فأكرمه وأقره على نيابة الشام في الركوب والوقوف والخدمة وقراءة القصص وسافر معه إلى مصر [١٨٣] على حاله. ولما استقر جلوسُ السلطان على كرسي الملك أعطى الأفرم صرخد على عَادة العادل كتبغا وأخرج سلار إلى السلطان على المسلطان أن الأفرم وسلار يتراسلان فولى الأفرم نيابة طرابلس وقال له: لا تدخل دمشق خشية أن تنشب أظافره فيها ويقوم أهلها متعه محبة فيه، فتوجه إلى طرابلس على مشاريق مرج دمشق في جمادى الآخرة سنة عشر وسبعمائة، وأقام بطرابلس وهو على وجَل ويخرج كل ليلة بعد العشاء هو ومن يثق إليه من دار السلطان إلى مكان ينامون فيه بالنوبة وخيلهم معهم وربما هوموا على ظهور الخيل، ثم إنه أتاه مملوك كان له في مصر وقال له السلطان: رسم لك بنيابة حلب، ورسم لك أن تروح إلى مصر لتلبس تشريفك، وتأخذ تقليدك وتعود. فطار خوفا، وكان في مرح حين فأتاه في الحال مَملوك صهره أيدمر الزردكاش يعرّفه أنه مأخود ويحرّضه على الخروج. فخرَج في الحال.

أخبرني القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله، حكى لي عماد الدين إبراهيم ابن لشيخ شهاب الدين الرومي أن الأفرم ما خرج إلى مرج حين إلا بنيه الهروب، قال وكنت عند، قبل خروجه إلى المرج المذكور يوماً فبينما نحن قعود نأكل إذ جاء إليه مملوك من مماليك قراشنقر فسلم عليه ثم قعد يأكل معه حتى فرغنا وخرجت الماليك، ولم يبق عنده أحد إلا حمد رية النوبة وأنا لا غير، فتقدم إليه المملوك وقال له: أخوك يسلم عليك وقد بعث لك معي هدية. فقال وأين الكتاب. قال ما معي كتاب قال فالمشافهة. قال ما معي مشافهة ولكن هدية لا غير قال هاتها، فأخرج خرقة وحلها وناوله تفاحة، ثم ناوله بعدها ميزراً أسود ثم باوله بعدها بصفيه هكذا على الترتيب. ثم خرج فقال له اقعد فقال ما معي دستور أن أقعد بعد إيصال الهدية. فوجم الأفرم وساره في أذنه، وأعطاه نفقة وسفره لوقته، فلما حرح قال لي أنع، في شرهي لهدية. فقلت له: لا والله يا خوند لا يكثر الله له خيراً، فقال سكت د اك عدل يكن تريد تشم هذه الدنيا مثل ما تشم هده النفاحة فانبه في انس أنه د.

and the second of the second o

يدخل مفرقاً وقال لأن هؤلاء إذا دخلوا عليهم وما أنا فيهم ظنوا أنني في الصيد. وما القصيد إلا أنا فما يغارضوهم لئلا أجفل أنا. وكان الأمر كما قال لأنهم عَبروا عليهم مرتين ولم يتعرضوا إليهم، ولما تعدّوهم أقبل هو وحده، وشق العَسَاكر وَلم يقطن له أحدا ولا عرف أنه الأفرم. وَلما خرجوا من المضيق اجتمعوا ورقع العصابة فوق رأسه ومشاره ولم يتبعه أحد. ولما قربُ من سنقر ما اجتمعا إلا بعد مُراسلات عديدة وأيمان ومواثيق، لأن الأفرم تخيل في نفسه أن قرا سُنقر عمل هذه الفعلة مكيدة عليه وكان حزماً منه.

ولما اجتمعًا سارا في البريّة وقصدا مهنا ابن عيسَى. وكان قرا سُنقر قد ترامى إلى مهنّا وترامّى الأفرم إلى أخيه محمّد.

وحكى لي القاضي شهاب الدين. قال حكى لي سنجز البيروتي وكان أكبر مماليك الأفرم. قال لما فارقا البلاد التفت الأفرم إلى بلاد الشام وأنشد:

سَيَذكرني قومِي إذا جدَّ جدُّهم وفِي اللَّيلة الظلماء يُفْتَقَدُ البَدْرُ

وبكى فقالَ له قرا سُنقر: روح بلا فشار تبكي عليهم ولا يبكون عَلينا فقال والله ما بي إلا فراق [١٨٤] موسى ولدي. فقال له: أيّ بغاية بَصَفَت في رحمها جاء كنية موسَى وَعَلي وخليل وعدّة أ. اه

قال: وَلم ندخل ميًا فارقين إلا وقد أملق. ونقد ما كان معه وما كان يقوم به إلا قرا سُنقُر، وألجأتنا الضرورة إلى أني كنت أُخطِبُ والأفرم ينفخ النار والمَماليك تنام هنا وَهنا مَا فيهم من يرحمه وَلا مَن ينفخ النار عنه. فيقول لي: وَالك يا سنجز تبصر. فأقول له أبصرت. فيتنهد وتتغرغر عيناه بالدموع فلمه وصلنا إلى بيوت سُوتاي أضافنا ضيّافة عظيمة، ونصب لنا خيمة كبيرة كان كسبها من المسلمين أياء غازان، وعليها ألقاب السُلطان الملك الناصر. فلما قام الأقرم ليتوضّأ، قال لي. والك يا سنجز كيف نعاند القدرة ونحن في هذا المكان وقد خرجنا من بلاده. وهو فوق رؤوسنا، وإذا كان قد رفقه كيف نقدر نحنُ نضعه. قال سنجز: ومن حين دخلنا إلى بيوت سَوتاي عَاد إليه نامُوس الإمرة ومشت كيف نقدر نحنُ نضعه. قال سنجز: ومن حين دخلنا إلى بيوت سَوتاي عَاد إليه نامُوس الإمرة ومشت المماليك معه على الغادة، وأجرى علينا من الرواتب مَا لم نحتج ممه إلى شيء آخر، ولم كذلك حتى وصلنا الأردُو فازداد أكرامنا وتوالَى الإنعام علينا، وركبَ خربندا يوماً ودار حتى انتهى إلينا، فوقف وخرج له الأقرم وضرب له جُوكا ، وقدم له خيلاً بسُروجها ولحمها، وأشياء أخرى، فقبلها

كذا رسم الكلمة

الحوك: ركوع وجلوس على الركشين كعادة المغول في حضره ملوكهم دليل الاحترام والخشوع أي في حالتنا وما سبلها تعني شراباً. (معجم الألفاط التاريحية ١٨٠). واستدعى بشراب فشرب منه وأمسك له أياقا، فضرب الأفرم له نجوكا وشربَه، فأمر له بخمسين ثوباً فقبضناها من خواجا علي شاه، ثم أعطاه هَمذَان. فتوجّهنا إليها وأقام بها وقصدته الفداوية مرّات، ولم يظفروا به وقفزَ عليه واحد منهم مرة وَالأفرم قاعدِ وقدّامَه بَيطار، ينعل له فرساً فأمسكه ببده وضمّه إلى إبطه. ولم يزل كذلك حتى أخذناه وقررة ثم قتله، قال وأحضر الأطبّاء فملؤوا فمي زيتاً وأعطوني مخاجم، وبقيت أمض النجرح ثم إنهم عالجوه وبرىء ولم يمت إلاّ حتف أنفه بهمذان، وحصّل له في سَنة أربع عشرة وسَبعمائة فالج وهو بهمذان.

قلت: وكان الأفرم ذا قوة ونجده، يقاوم في الحروب بعدة، وَمَا تمنغ بالقصر الأبلق كما تمنع، ولا ثبت له اللهو كما ثبت له وَمَا تتعتع. وكان مغري بحب الصيد لا يكاد يمله. يطلغ فيه الهلال ويَبدرُ ويَستهلّه. وكانت له خيولُ تشدّ للكره وخيولٌ تشد للقنص، وهو من هذه السرج إلى هذا السّرج يُعد ذلك من القُرص، وكانت أيامُه ممزّقةٌ في الصّيْود والقنص بالجوارح والكلاب والفهُود. ومع هذا لا يُخل بالجلوس للأحكام، والتصدي لمصالح الإسلام وقضاء حواثج الناس، وإغاثة ذوي اللهفات والعدم والياس، وتحصين الحصون، ووصل كل ثعر بما يحتاج إليه من الحاصل المصون، وترتيب رجاله وتفقد أحواله، وإدرار الثقفا عليهم، ووصول يعتاج إليه من زرديات وقسي وجروح ورماح، ولا يزال يتفقد هذا بنفسه، ويتوكل بأمره في يوم كما كان في أمسه، وقصاده لا تزال في بلاد يزال يتفقد هذا بنفسه، ويتوكل بأمره في يوم كما كان في أمسه، وقصاده لا تزال في بلاد العدو وفرقه داخلين وفرقه خارجين. وبريده يخفق إلى باب السلطان بحركات العدو إن كنو متحركين أو ساكنين. إلا أنه كان يسمّع كلام كل عاقل ويميل إلى من لم يكن بطير، وينفي متحركين أو ساكنين إلا أنه لا يرتب تحريك أذى يكون ساكنا، وكان وسع السماط، كثير أثر ذلك في قلبه كامنا، إلا أنه لا يرتب تحريك أذى يكون ساكنا، وكان وسع السماط، كثير لعف، المنشراح عليه والانبساط، يتخرق ريحه كرماً، ويضيء جوده للسائرين حدم، لكم قنين لعف، اليس لبخل عنده، ولا لإمساك يوري زنده، ولكن لضيق دا يده، وعده حاسر يصفرت خدد، في إنفاق مدده.

قال لي من اطلع على أمره أنه أكثر ما منك سبعة الآف ديسر، وها حال ما مال و لأذى، لا يحبّ أن يرى في عين أحد قلّن، لا يناثر الطلم ولا عدم حال الإده الحدم، ما سفك دماً إلا بالشّرع، ولا غلّب أصل ماثمة على فرح، وعاده من دمشر الشبح ما الله الوكيل وبدر الدين ابن العطّار والماك الكامل وحيدهم من المعلمات الأومان والروسا، والومان الأماثل، وأحبّه أهل دمشق ونقشوا زده حالى [١٩٥] اطرزتهم والانهم واستعسوه من حالى الأماثل، وأحبّه أهل دمشق ونقشوا زده حالى [١٩٥]

فدارسه لكلمه ويتكر ديك الكرار في وحي أمر في الله أراري

حَالاتهم.

ونظم فيه الشعراء ومِن أَحسَن مَا جاء فيه قول الشيخ نجم الدين هَاشم البعلبكيّ الشافِعي: [الطويل]:

سُيونٌ سَقامًا من دماء عِداتِه وأبرزمًا في أبيض مشل كفُّه

وَأَقْسَمَ عَنْ وِرْدِ السَّرِدَى لا يَسَرُدُهَا عَلَى أَحْضَرِ مِثْلِ الْمَسَنُّ يَجُلُعُا

وكان زلكه غاية في الظرف وهو دائرة بيضاء يشقها شطبٌ أخضر عليه سَيف أَحْمَر يمر منَ البيَاض الذي فوق إلى البيَاض الذي تحت عَلى الشطَب الأخضر.

وقيل إن النساءَ الخواطي وغيرهنّ كنّ ينقشنه حتى على معَاصِمِهنّ وفروجهن. ولم يزل على حَاله في همذان داخل البلاد إلى أن جاءه الأمر الذي لا يرد قدومه. والخطبُ الذي لا يصد عن القطع قدومُه.

. دياً وقيد وحمه الله تعالى بهمذان بعد العشرين وسبعمالة. ودفن بها.

وعمر الجَامع الذي بالصّالحيّة قبالة الناصِريّة والتربّة التي إلى جانبه وَجدد جامع التوبة الذي بالعُقيبة، ولما كان بصرخد كتب إليه الشيخ صدر الدين ابن الوكيل قرين فاكهّة جهزها وحلة ي: [الطويل]

أيا جيرة بالقَصر كان لَهُم مَغْنَى وأظلم لمغنى وأظلم لما غاب نورُ جَمَالهِ فلا تحسبُوا أن الديّار وحسنها لقد كانت الدنيا بكم في غضارة ولا رفّت الآصال إلا صبّابة يعبرُ عليهم بُعد داريَ عنهمُمُ وأني ألاقي ما لقيتُ من الذي لقد كنتم يا جيرة الحين رحمة

رَحلتم فَعُاد القصر لفظاً بلا مَعنَى وقد كان من شمس الضحى نورُه أسنى زمّانكم لا والذي أذهب الحُسسَى ونُعمَى فأعمى الله عيناً أصَابَقْنا ونُعمَى فأعمى الله عيناً أصَابَقْنا وولا حرَّكَ ربحُ الصّبا طرباً غُصنا وقد كنتُ منها قابَ قوسَيْنِ أو أدنى لقلبي قد أصمَى وجسمِي قد أضنَى أياديكم تمحُو الإساءة بالحُسنَى

فجائه الأنبات والهديّة صحبة قاصده وقد خرج إلى الصيد، فقالَ للخزندار: كم معَك. من درهم، فقد هذا الفته ما ركتم الشبه صد الدرور با صبيّان أقد ضوئي حوالصكم، وإن طال الكسسا مديست زاده

على قدر الكِسَا مِدِّيتُ رجلي

ولا ينفع بعده أحد في القصر الأبلق لأنه هو سكنه مدة نيابته وهي تقارب الأربع عشرة سَنة، وبعده سكنه قرا سُنقر أربعة أشهر، وخرج منه أقبح خروج، وسَكنه كراي مدة يَسيرَةً، وأمسك منه وسكنه نائب الكرك دون السَنة وعُزل، وأما تنكز رحمه الله تعالى فما سَكنه ولا بات فيه. وأمّا الفخري فنزل فيه فجرى له مَا جَرَى، وأمّا طقزتمر فخرجَ منه في ليلة عجيبة لما بلغته وفاه صهره الملك الصّالح، وبعد قليل عزل، وأمّا بيبُغا اليحيّري فمنه خرج إلى قبته في المرة الثانية ومنها هرب وجرى له مَا جرى، وأمّا أرغون شاه فمنه أخرج وذبح.

إحداثا اللاسي بعداد السي

أقوش الأمير حمَال الدين المنصوري المعروف بقتّال السّبع.

بقي إلى أن عاد السُلطان الملك الناصِر من الكرك، وهو أمير كبير، وعظيمُ بالبأس والنجدة سهير، أملاك مَوفُوره، وممُاليك تضاهي شموس الأفق وبدوره وله الحماء التي عند حوض ابن هنس في الشارع وانتقلت إلى ملك الأمير سيف الدين أخيراً ولم يزل على حاله إلى أن جاءه الحِمَام فمَا أطاق رده قتّال السُّبْع، وبطش به غربُ المنية وهو نبع.

وكان أمير علم.

**أقوش** جمال الدين البيسري.

أخذ الأجناد بطرابلس، كان له شعر وملح، ونوادر وفق المقترق ، رأى الأكابر، وقاسى أهوال الزمان وهو صابر، أسن وقارب المائة وهو برمح أوحد [١٨٦] وصحب الده و مد حاله في المدة إلى أن لحدة اللاّحد.

قال: رأيت في النوم من أنشدني: [البسيط]

لما بدا كقضيب السان منعطفاً وكان يُشتهُ ربيعُ المسك مد ود.

(الدرر الكامنة 1/ ٣٩٩) (الدرر الكامنة 1/ ٣٩٨) كدا في الأصا فذلكنَّ الذي لمُتنَّضي في

فقلتُ با لأيماتي انظُرنَ واحدةً قال فحفظتهُمَا ونظمتُ: [البسيط]

لأمّن نسساء زُرُودِ غي هـوى قـمـرِ وقـلـن لـمّا تبدا لَبس ذا بـشـرٌ وقال مَا كتبَ على قبقاب: [الخفيف] كنتُ غـصناً بـين الريّاض رطيباً

صِرْتُ أحكي رؤوس أعداك في الذل

وقال: [مجزوء البسيط]

كُنلُ النميلاحةِ جُنزة من مَعانيهِ فقلتُ هذا الذي لنمتُنُشي فيهِ

مَانِسَ العِطف من غناء الحَمَامِ برغسمسي أُذاسُ بسالأقسدام

كالبدر فِي هَالة الكمالِ ترطلب رُبداً بعصور دالِ

[جمال الدين الرستمي] (')

آقوش الأمير جَمال الدين الرستمي.

كان خبيراً كافيًا، عارفاً بالسياسات وافيًا له بَأْسٌ ونجدةً، وفي أخلاقه زغارة وحده، وولي شد الدواوين بدمشق فضاق منه عَطن الكتاب، وبَطل منهم جماعة، وانفصل غير واحد منهم وتاب، وحصل أموالاً واستفاد أحوالاً ثم إنه عزلَ ووليَ والي الولاة بالصّفقة القبليّة فمهّد البلاد، وأخذ بثأر الطارف والتلاد، وقمع أهل العُدوان والفساد، وأصلح الرعايا فساد. وكانت ولايته بعد الشريفي فحمل به ذكره، وبطل بذلك جمده وشكره، ولم يزل إلى أن قَشَ الغناء اتُوش، وطُنيءَ نور وجهه بعدما كان كالدينار المنقوش.

عوصة والبي الروادية . النجال أمي الدور الأحد ثامن مشري جمادى الأولى سنة تسع وسبعمائة ودفن بتربة الشيخ وسلان.

(الدرر الكامة ١/ ٣٩٨).

# [الأمير جمال الدين أقوش] (١)

آقوش الأمير جمّال الدين نائب البيرة، نقل إليها بعد موت الأمير شرف الدين موسى أمير حاحب.

وكان الأمير جمّال الدين حَاجب بحلّب، فلما توفي موسى المذكور في نيابة البيرة، جهر الأمير جمّال الدين إليها، وجعل الأمير ناصر الدين محمّد ابن شهري أمير حاجب مكانه. أظنه توجّه إلّى البيرة في جمادى الأولى سنّة ست وخَمسين وسبعمائة، فأقام بها قليلا.

وتوفي رحمه الله تعالى في أواخر سنة ست وحمسين وسنعمان. وكان المذكور من مماليك الأمير سَيف الدين سُودي نائب حلّب.

# [جمال الدين الرحبي] (\*)

**آفوش** الأمير جمّال الدين الرّحبي بالراءِ والحاءِ المهمّلة والباء الموحّدة المنصّوري.

تولّى مدينة دمشق أكثر من إحدى عشر مرة، كان مشكور السيره، خيّر السّريره سهل الانقياد، لا يزال من الخير في ازدياد. طالت مُدته في ولاية دمشق وكل يحبّه، وإذا رأى عليه سواء يدفعه بجهده ويحبه، قلّ أن هتكَ سترا، أو زأى شدة تطولُ إلا جعلها بسياسته تبرا. ولم يزل على خاله إلى أن نقل الرحبيّ إلى رحبة القبور، ودعا أهله بالويل والشور.

وتوقي رحمه الله تعالى في حادي عشري حيادي الأحراء أناء المالم الرابات

وكان قد عزله السُلطان الملك الناصر لما توجّه من دمشق إلى مصر سنة تسع وسعمائة، لأنه خرج هو والأمير شيف الدين اقجبا المشد ليودّعا السُلطان فغانا لينة، ولسا عد لرحي أدركه شرف الدين قيران ابن الرستمي متولياً دمشق مكانه، فعد الرحيي ولحق السُلطان و حي أياماً وعاد إلى مكانه والى المدينة دون العشرة أياه، وقرح به أهل دمشق، وسعد وأمسكه تنكز في ذي الحجة سنة أربع عشرة وسبعدنة، وصدره ولم يعرب و المنه المنه و المنه و

وهو من قرية مِن قرى اربل وسُبي منها وبيع، فأقام بالرحبَّة مدة وانتقل إلى بيت المنصور.

## إجماز الدين الكنجي ('')

أقوش الأمير جمَّال الدين الكنجي بالكاف والنون السَّاكنة وبعدهَا جيمٌ.

كان من الأمراء أولي الذربه، والعَارفين بما يجلي الكربَه، قد ألفَ سيَاسةَ الباطنية ، ويعلم مالهم فِي أمورهم من ظاهر ونيّة، يعين لكل مهمّ رجلاً يعرفه، وينفذه في ذلك الشغل ويصرفه، وحصّل من الأموال مَا يكاثر الأمواه، وأذهلَ العقول حتى سَد الأفوَاه، ولم يزل على حاله حتى قفز الفداويّ الذي لم يُخطِه، وخرج إليه كما يقال من تحت إبطه.

#### المراب المراجع عقاره واستعسالها

وكان في هذه النيّابة بمصَياف من الأيام الظاهِريّة، وَعُزِلَ منهَا مرّات ويعود إليهَا، ولعلّه بَلغَ من العمر تسعين سنة.

آقوش ابن عبد الله جمّال الدين الشّبليّ الشافِعي.

سَمع من ابن عبد الدايم، وأجاز لي بخطّه في سَنة تسع وعشرُين وسبعمائة.

# آقوش الأمير جمَّال الدين الأشرفي نائبُ الكرك.

ولاه الملك الناصر بعد مجيئه مِن الكرك پنيابة دمشق بعد إمساك الأمير سَيف الدين كراي المنصوري في جمادى الآخرة سَنة إحدى عشرة وسَبعمائة، فأقام قليلاً دون السَنة وعزله بالأمير سيف الدين تنكز، وتوجه إلى مصر وأمسكه الملك الناصر وبقي في الاعتقال إلى أن أفرج عنه في شهر رجّب سنة خمس عشرة وسَبعمائة.

كان معظماً إلى الغاية يجلس رأس الميمّنة، ويقوم له السُّلطان ميزة عن غيره، وكان لا

(الدرر الكامنة: ١/ ٣٩٩).

إحدى الفرق السرية في الإسلام.

(الدرر الكامة ١/ ٣٩٥).

يلبّسُ مفركا ولا مَصقولا، ويتوجه إلّى الحمام بنفسه وهو حامل الطاسة والميزر، ويقلب عليه الماء ويخرُج وحده من غير بابا ولا مَملوك، فاتفق أن رآه بعض من يعرفه فأخذ الحجر وحك رجله وغسله بالسدر، ولم يكلمه كلمة واحدة، وَلما خرج وتوجّه إلى داره طلبه وقتله وقال: أنا مَالي مملوك ومَا عندي غلام، مَالي بابيّه حتى تتجرأ أنتَ عليّ. وعمر جامعاً ظاهر الحسينية.

وكان إذا توجه إليه عرف الناس خُلقه، فلا يدخل معه أحد من مماليكه ويخرج قومه الجامع، ولم يبق معه أحدا، ويدور هو الجامع وحده ويتفقده، ويبصر إن كان تحت الخصر تراب، أو في القناديل تراب، فأي خلل رآه أحضر القيم وضربه، فلما كان في بعض الأبام وهو بمفرده في الجامع المذكور لم يشعر إلا وجندي من أكراد الحسينية قد بسط سفرة وقصعة لبن ورُقاق في وسطها وقال: بسم الله. فالتفت إليه وقال: من أعلمك بمكاني أو دلك علي. فقال: والله ولا أحد. فطلب مماليكه، وأكل ذلك وأمر له بمبلغ ستمائة درهم، فاتفق أن أن كردي آخر في الجامع بعد ذلك الوقت بمثل ذلك فرماه وضربه ستمائة عصاً، وكان قد انخذ له ضورة معبد في الجبل الأحمر يتوجه إليه وينفرد فيه وحده يومين وأكثر وأقل، وربّما واعد الغلام أن يأتي إليه بالمركوب في وقت ثم إنه يبذو له فيأخذ ذيله على كتفه، ويدخل القاهرة إلى ببته ماشياً.

وولاه السلطان الملك الناصر نظر البمارستان المنصوري. فكان يدخل بعض الأووت لى المجانين، ويدخلهم الحمّام ويكسُوهم قماشاً جديداً، وأحضر لهم يوماً حماحة من لحو تقلم، فغنّوا لهم بالكف ورقص المجانين. وكان يبر المباشرين الذين به بالذهب من عنده، وبفلع في الليل قبل التسبيح المأذنة ويتفقد المؤذنين. وكان للبيمارستان به صورة عظيمة، وأملائه محترمة، لا يُرمى على سكانها شيء من جهة اللولة، ولا يتعرص لهم أحد بمأذنة

أخرجه السُلطان في أول سنة أربع وثلاثين وسبغمائة في شهر ربيع الاحد ١٩١١ و مس اى دمشق متوجها إلى نيابة طرائلس، فحضر إليها وأقام بها مدة، وبالع هي طب بالدرونة وأن لادو مقيماً بالقدس، فرسم له بالحضور إلى دمشق، وحرج الأمد سند أدس سد وعده، وحدم له سماطاً في دار السعادة ودخل ليأكل، وحدد الأمراء فأمست على السّماف، وأود هي فيمه دمشق معتقلاً، فأقام بها يسيراً، شم إنه حهر إلى صفاد وحسن بها في برح فدحل الدروس أهلها وقال: يا خوند ما تلبث إلا يسيراً أو تحرح مه لأبك دخلت في برح مقلب، فيما نا يعد أيام أخرجوه منه إلى غزة. فقال لأي شي، فقالوا با حوياد الدرج في الشي ويحود أربعه عليك، فقال: صدق القائل كأن الدرج مقللًا على

وكانت له أشياء غريبة فيمًا يوقع على القصص بقلمه، كتب إليه إنسان وهو بدمشق المملوك يسأل الحضور بين يدي مولانا ملك الأمراءِ ليُنهي ضرورته، فوقع على جانبها الإجتماع مقدر.

وكتب إليه بعض من كان بها مليحاً يطلبُ إقطاعاً، فكتبَ له عليها من كان يومه بخمسين وليت بمنة ماله حاجة بالجنديه، وكتبَ إليه إنسان وهو بالكرك أن هؤلاء الصبيّان قد كثرت أذيتهم للملوك، فوقع له إن لم تصبر على أذى أولادهم وَإلا فاخرج من بلادهم.

ووقّع لآخر وكان قد جرَت له كائنة فِي الليل: «قد أحصَيناك، وإن عُدت إلى مثلها أخصيناك. وقال للأمير سَيف الدين تنكز ولمّا أمسكه: «أما أنا فقد أمسكتُ ولكن خذ أنت جذرُك منه. وأقام فِي قلعَة صفد يسيرا ثم إنه رُسِم بتجهيزه إلى الإسكندريّة فأقام بهَا قليلاً، وكان في رَأْسِهِ سَلعة فطلبَ قطعهَا وشاوروا السُلطان على قطعها فرسم له بذلك فقطعُوهًا.

فدات رحمه الله تعالى في الاعتقال بالاسكندرية سنة ست وثلاثين وسبعمائة فيما أظن.

وكان يضربُ الألف العصا وأكثر مات تحت ضربه جماعة منهم بازدار من بازدارية السُلطان رآه وهو يسير براباب باللّوق وقد شتم سقاء كان عنده وشتم أستاذُهُ فأمسَكه. وَأحضَرَهُ إلى البيت، وضربه أكثر من ألف عصا، وقال: والك انت والسقا تخاصمتما أنا أيش كنت في الوسط. وكانت هذه الواقعة إحدى الذنوب التي عدّها السُلطان عليه، ومنها أنه قتل جَارية السُلطان أمرأة بكتمر أيضاً فضربها ستمائة عصى وأشياء غير ذلك.

إلا أنه كان زائد الكرم والسَمَاح، تقصر عن مباراته في ذلك هُوج الريّاح. كان السّماط الذي يمدّه في بيته في العيد نظير سمّاط السُلطان وربما يكون اصلف وألد وأطيبَ وأظرف، وإذا جُرد في مهمّ من الريدانية لا يعرف جنديه مشترى طغاما ولا عليقا ولا يدري كل يوم إلا وقد صُرف له مَا يكفيه من ذلك إلى أن يعود إلى الريدانية تغليقا. وإذا مَات لجنديّه فرسٌ كفله إلى مطبخه، فيصرف له من ديوانه ستمائة درهم، وقد صار ذلك عادة لا يشاورُ عليهًا. ولا يشار إليهًا، حتى إن بعضهم تكونُ فرسه بمائتي درهم فيذبحه ويَأخذ ذلك المبلغ.

وكان في نيابَة الكرك من سَنة تسعين وستمائة إلى سنة تسع وسبعمائة. وله بهَا أثان حسَنّة.

#### إلا و السائر الالبالغ و إ

اكريمر القاضي كريم الدين الصغير ناظر الدُّولة بالديّار المصريّة.

كان في الجيش أولاً ولمًا بقي خاله القاضي كريم الدين الكبير ناظر الخاص تولَّى هو نظر

الدولة. وكان يحبّ الكاتب الأمين ويزيد معلومُه، وينقله إلى وظيفة أكبر من التي يباشرها، وكان يحضر مجلس خَاله كريم الدين الكبير فيكون واقفا يرفع رجلاً ويضع أخرى، وقد يكون في ذلك المُجلس جالساً من لا يمكنه الجلوس في دسته، وإذا كان في مجلسه هابه الناس وعظموه.

وحَكَى لِي غير واحد أن أمراءِ العشرات وغيرهم من الأمراءِ يزدَّحَمُون في المشي قدامه ويقعون زحاماً.

ويقال أن الملك الناصر لمّا كان في الكرك قال: أنا أعود إلى مكان يكون فيه أكرم الصغير يضرب [لمالك الناس ضرباً سفوه يضرب [١٨٩] الجند بالغصى واشفع فيهم مَا يقبل شفاعتي وكان يضرب الناس ضرباً سفوه المقترَح توخد يد الإنسان، ويضرب من ورائه على أكتافه، فإذا قغص ضربه آخر من قدّامه على صدره. ولكن عفّته عن مَال السُلطان مفرطة إلى الغاية وتشدّد على من يخون خارج عن الحد.

حكى لي أنه جاء إليه الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب وهو في الوجاهة والعظمة عند السُلطًان ما هو فقام لتلقيه وجلس بين يديه وقال: ارسم يا خوند. قال: هذا الكاتب صاحبي فشفعني فيه واستخدمه في الوظيفة الفلانية فقال: السمع والطاعة. كم في هذه الوظيفة في كن شهر. قال: ذلك الكاتب مائة وخمسون درهما وثلاثة أرداب قمحاً. فقال لصيرفي عنده اصرف لهذا في كل شهر مائة وخمسين درهما ويجيء إلى الشونة في كل شهر ويأخد هذه الأرداب. فقال الكاتب: ما أريد إلا هذه الوظيفة. فقال كريم الدين: حتى تعلم ب حدند لهل وما يريد المعلوم ما يريد إلا الشرقة. فاستحيى الأمير ومضى.

ولمّا أمسك كريم الدين أمسِك كريم الدين الصغير، وكاد العوام والناس يقتلونه، وأثبت القضاة فيه مخاصر منها ما هو بالكفر، ومنها ما هو بقتل النفوس. فرأى السلطان أنه داهت لا محالة. فقال: إذا قتل هذا ممّن آخذ أنا مالي، اصبروا إلى نأخذ ما لنا منه وتسلموه أنبه. ثم إن السلطان سلمه إلى الأمير زكن الدين بيبرس الأحمدي، وبقي عنده مديده، ثم سدره إلى صفد ناظراً، فجاء إليها في جمادى الأخرة سنة أربع وعشرين وسعده، مدينه، محد، أموالها، ثم إنه ورد المرشوم بإمساكه، فأمسك وضربت الحدث دري ما حدده، ثم نفيد أي مصر وذلك في سنة أربع وعشرين وسعمائة، ثم إنه حهد إلى دمشن عاصداً حدداً، در الضاحب شمس الدين، فوصل إليها في ثالث حشاشال من السنة، فترهه الأمد سمد الدرات

وحمده قساس المحموب

تنكر أولَ حضوره لما كان يبلغه عنه. وَلما باشر عنده ورأى عفَّته وتنفيذه وحسن مباشرته أحبه، ومَال إليه ميلاً كليّاً، ثم إنه طلبَ إلى مصر فخَافه أعداؤه وعمَلوا عليه، ويَطلُوا مَا كان تقرر فِي أمره، ورمّوه بكل داهيّة فأقامَ فِي بيته بَطَّالاً.

وخرج علَيه ليلة وهو خارج من الحمَّام جماعةٌ بسيوف ليقتلوه فدَاسَهم بفرسِه وَضربَ بدَّبُوسِهِ إلى أن خلَّصَ منهم بكتفه وهو بمفرده ثم عملوا علَّيه فرسمَ له بالتوجه إلى أسوَّان، وجهز في البحر فأُغرق فرعونه في اليم، وخُسِف عمر بَدره في التم. وكان ذلك في أواخر سنة ست وعشرين وسَبعمائة.

وكان مديراً مُصرَفا مجمّلاً للمناصب مشرفا، كأتباً ضابطاً، مُقسطاً لا قاسطاً. ذا مهابة وسَطوَه، ورفعة عند الملوك وَحَظوة. شديد الانتقام تصح بمباشرته الأسقام، وتتوفر السّهام والأقسَام، ويريح قلبَ السُّلطان بمرض الأقلام والأجسَام، لا يحابي أحداً ولا يُحاشيه، ولا يراعي مَن هُوَ مِن إلزامه أو حوَاشيه. يود الكاتب الخائن أن يَرَى ملك الموت ولا يراه، ويود أن يموت جوعاً ولا يُعمل إليه سيرَهُ ولا سُرَاه، إذا هرَّ عَاملا.

قلت: هذا كميّ هزّ عاملاه وإذا طلبَ عاملاً ناظِراً أنكرته علائمُه، أو مستوفيا لَم تحمله من الحساب قوائمُه.

> وفيه قلت من قصيدة: [الطويل] فاكرم بديوان به قد تشمرت واكرمُ به يسوماً إذا هازً عامالاً

405

\_\_أورَاقِــه غَــِلاَتِــة ودراهـــمُــة تُنجُورُ له عند الحسّاب قوائمُهُ

وكان طعَامه نظيفاً فاخراً شهياً، ومرأى أوانيه في كل أوان بهيّاً إلا أنه لم يكن في بَذخ حاله، ولا تمييز حاله، فإن ذاك فِي عداد الملوك ولبس كلمًا يلبّسُ من الوشي المُحوك.

وكنتُ قد كتبتُ إليه وهو بصفد: [الوافر].

عسساك تسرق يسا ظبني السطسريسم وجدت هُدَى عملى نار تبدئت فبإن أشبك البغرام تبقيرت عُبجباً وخط علذاؤك المسسكي لأما فلذاك اختضر للما احتمر هذا وأعجب كيف يبشم فيك ثغر

على صبِّ من البلّوي سَقيم [١٩٠] بطُور حَشَاي من قلبي الكليم فكيف تميل مَعْ مَرّ النسيم بكهف الخدد يبدوا كالرقسم فأبضرنا تعيماً في جبجيم ثــنايــاه مــن الــدُرّ الــيــتــيــم

فَهَل للغيصن مشلَكَ جيدُ ريام كريم الدين في الفضل الغميم وأيسن السليث مِسن ظبي السمِسريسم وأسفرها عبن الوجه الوسيم فكسان عملى صراط مستقيم بسأمسر السخسالسق السرب السرحسيسم تَحار لـذلـك الـدرُ الـنظـيـم يسخط بسنسائسه وابسن السغسديسم إذا مَا قام فِي الأمر العنظيم ولطف ليس يُعهد من حليم وأحيها ميثت البجود الرميه فالماتفتر عن ثغر بسيا فتلغيها على العهدالقديم فتجلوا ظلمة الليا البهيم فسلم أر غسيسر ذي نبطسر سنقسيد م لأن البدهير قيد أضبحني غيريسني إذا كسان السقسدوم عسلسي كسرسم وفسخسرأ سيسل عساداو مسقسيسم وتنجب ليبياد ظالك في بنجاء

وَهَـن أن المقيضيية حكَّاك قداً ولكن مثلما حكت الغوادي فتير فساق المورى قَدْراً وفسضلاً ودبير مُلك مصر فازدَهاها وخياط يسرائحه شياميا ومسصرا تُصِِّ فُ كُفُّهِ رِزْقَ السِرَايَا إذا رسَمَتُ أنسامِكُ سُطوراً فأين ابن المعميد إذا رآه وأيسن كفاءة السؤزراء مسنسه له يَاشُ تُهِاف الأُسُدُ مهنهُ أيسا مسن سساد أهسل الأرض طُسراً لقد أوحشت مصر وساكنها ستنذخ أنها وأنبت قريبر عيبن وتسطسلنغ فسي دجساهسا بسدر تستم أتسيستُسك إذ سينسرْتُ السنساسُ طُهوا وليسس لسمها أروم سهوال كمفوأ وقلت لمقصدي أبشر بشجح وحشبى المدخ فيك علوشان فبلا بسرحيث ببك الأيسام ثبرهسي

ابن الاكفاني: شمس الدين الطبيب محمّد بن إبراهيم.

#### [سيف الدين الناصري] (١)

الاكُز بضم الكاف وأشباعهَا لتُنشأَ واواً، ثم زاي: الأمير سيف الدين الناصري.

كان أولاً جمداراً وأمره أستاذه، وكان يتحقق أمانته فجعله مشد الدّواوين فعَمل الشد أعظم من الوزارة، وتنوّع في عذاب المصادّرين وغيرهم، وضربهم بالمقارع وأحمَى لهم الطاسات وألبسهم إياها، وأحمَى الدسُوت وأجلسَهم عليها. وضربَ الأوتاد في أذانهم، ودق القصب تحت أظافرهم وبالغ وشدد.

وجاء لؤلؤ غلام فندش الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف اللام وأقامه السُلطان معه مشد الجهات، واتفقا على عقاب الناس. وجَمع الله بينهما، بين الحجاج والطاعُون، واستخرجا الأموال وأزهقا النفوس، وتضاعف البلاء وعمّ الأذى وزَاد الشقاء في أيامهما، وسكنت روعه الأكُوز في القلوب وكانَ الكاتب يدخل إليه ميتا ويخرج ميتا، ولم يزل كذلك إلى أن لطفَ الله بالناس وقدّر أنه غضَب. . . . . والمذكور فأخذ العضا بيدة وضربه إلى أن هرب قدامه وهو خلفه إلى أن وصل إلى باب القلغة، ونزلَ شاشه في رقبته فراح لؤلؤ إلى القاضى شرف الدين النشو ناظر الخاص ودخل عليه وعلى قوصون وبذل المال.

واتفق أن كان الغلاء في سنة ست وثلاثين وسبعمائة. فقال السلطان: يا الأكُّر لا آ [ ١٩٦] تَذَع أحداً يبيع الأردب بأكثر من ثلاثين درهماً، وأنزِلَ إلي شُون الأمراء وألزمهم بذلك، فأول ما نزلَ إلى شونه الأمير سيف الدين قُوصُون وأمسَك السمسار الذي له وضربه بالمقارع واخرق بالإستادار، فطلع إلى قوصُون وشكا حاله إليّه، فطلبّه وأنكر عليه ذلك، فأساء عليه الرق، فدخل إلى السلطان فأخرق السلطان بقوصُون فأكمنها قوصون لا لأكرُ وعمل عليه باتفاق النشو، ولم يزالا عليه إلى أن غضب عليه السلطان ورماه قدامَه وضربَه بالمَصَى، ورسَم عليه أياماً شم إنه أخرجه إلى دمشق في شوال سنة ست وثلاثين وسَبعمائة.

خكى لي القاضي ضباء يوسُف ابن الخطيب محتسب القاهِرة قبل إمسَاك الاكوز بأربَعة أشهر أو ما يقاربها، أن بعض المشايخ حدّثه أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم في النوم وهو جَالس في صدر الإيوان، والسُلطان واقفاً أمّامَه على رأس الدرج، وَهو تنكير عليه وَيقول له مَا هؤلاء الظلمة الذين أقمتهم. فقال يَا رسُول الله مَن هم. ثم توجه وغابَ قليلاً وأتى بالاكوز فقال اذبحه فاتكاه وذبحه فقال له خله الآن، فما كان بعد أربعة أشهر حتى جَرى له مَا جَرى.

(الدرر الكامية: ١/ ٤٠٤)

# Marfat.com

وكانت أيامُه أيام سخط ومحتة، مَا أسعَدَ من أبعَد منزله عن مصر وشخط قد تنوّع في الظلم والجور، وتطوّر في القسّاوة والجبرُوت طوراً بعد طُور، وبسّط العدابَ على الكتاب، وأخذ الصّالح بالطّالِح والبريء بالمُرتاب. وقطعَ جمّاعة أشجار غيطانهم، وخربوا مَا عَمر من حِيطًانِهم هرباً من الخراج الذي قرّر فِي تلك الأيام على الثمار، وجَبّاه الظلمة من باعة الأزهار. ولكن الله لطف، وَمَا جرّى الظلم شُوطاً حتى قَطَف، وَلا لوَى العَدل جيده وأعرض حتى عَطف.

وَلَمَا وَصَلَ الاَكُورَ إِلَى دَمَشَقَ، أَقَامَ بِهَا دُونَ السَّنَةَ وَكَرَ الْمَوْتَ الاَكْرُ وَلَكُرَ وَنكره الغَيشَ لَمَا شَاوِرِه إِفْعُوانَ الْحَيْنِ وَفَكُرَ، وَتَـنَ ذَلَكَ فَي سَنَّ تَمَانَ - أَرْجُسَ مَا مَا مَا يَا مُنْ

وكانت مدة مباشرته في القاهِرة أكثر من سنتين.

# [الأمير فارس البحي] 🖰

النِّكي الأمير فارس أحد مقدمي الألُوف بالديّار المصريّة، أظنه ابن أخي الأمير الكبير سبف الدين الملك الآتي ذكره في مكانه إن شاء الله تعالَى.

أظنه ورد إلى غزة نائباً بعد الأمير سيف الدين دكنجي في سنة إحدى وخمسين وسعمائة، وتوجّه بعسكر غزة إلى صفد لما كانت العساكر الشامية بصفد في حصار نائبها أحمد السقي، ولما أمسك المذكور عاد هُو إلى غزة وأقام بها إلى أن عزل بالأمير سيف الدين أرعون الإسماعيلي في العشر الأوسط سنة اثنتين وخمسين وسبغمائة، وتوجه إلى مصر وأقام بها أمير منه مقدم ألف وحضر صحبة الأمير سيف الدين طاز إلى حلب في واقعة بببعاروس وهو الدي حضر معه الطنبغا برناق نائب صفد والأمير علاء الدين الطنبغا مشد الشرائجاناه والأمير سيف الدين شادي أخو أحمد الساقي والأمير سيف الدين استبغا الرسولي وسيف الدين أشن ك المخلل الطرفي ومهدي مشد حلب لأنهم جهزوا معه من حلب إلى دمشق واعتقاء في المعمد المن أن وسطوا بسوق الخيل في دمشق، وعاد الأمير سيف الدين الكي دمشق واعتقاء في المعمد الطالح إلى الديار المصرية وأقام بها على الإمرة والتقدمة

إلى أن وصل الخبر .

(الدرر الكامية ١١, ٤٠٤)

# [فارس الدين الظاهري]<sup>(١)</sup>

البّكي بفتح الهمزة وسُكون اللام وَفتح الباءِ الموحّدة وبعدها كاف وياء آخر الحروف، الأمير فارس الدين الظاهري.

من كبار الأمراء وشجعانهم كان في السّجن ويطلبُه المَلِك المنصور ويتحدث معه ويعيده إلى السّجن، ثم أخرجه وولاه نيابة صفد فأقام نحواً من عَشرة أعوام وكان كلما ركب ونزل حل الجمدار شاشه وفتحه وتركه فإذا أراد الركوب لفّ هُوَ شاشه بيده مرة واحدة، وكان مليح الشكل ليسَ في وجهه شعر، وكان الأمير سيف الدين بلبان السّاقِي مِن أمراء صفد يهيم فيه عشقا ويموتُ صبّابة ووجداً وكان كثير الأداب.

حُكِي لي عنه شيخنا[١٩٢] الإمام الخطيب نجم الدين حسن ابن الكمال الصفدي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الحاء.

رئاسة كبيرة وحشمة زائدة، وكان يحادثه ويُسَامره إلى نصف اللّيل. قال: وَلم أره بلا خفّ قط ولم تبدرجله وَلا مَدّهَا ولا كشفها، وَلما غضبَ الأشرف ابن قلاوون على حسّام الدين لاجين وهو على عكا جهزَه إلى صفد ليُعتقل بالقلغة وَأخذ المقرعة الأمير فارس الدين وضربه على كتفه، وقالَ له: مَا تمشي الإخواتيني، وَأخذ جوخه كانت معه وطرطوراً ضمن بقجه وضربَ الدُهر ضرباته وَجلسَ حسّان الدين لاجين على كرسي الملك، ولما تم له الأمر سير إلى الأمير فارس الدين يقولُ له احتفظ بالبقجة والجوخة والطرطور. فقر من حمص وهربَ مع الأمير سيف الدين قبحق على مَا يأتي في ترجمته هناك ومعهمًا بكتمر السلاح دار وتوجهوا إلى غازان لما بلغهم إسلامه، فتلقاهم بالإكرام، وبالغ في الإحسّان إليهم وزوج الأمير فارس بأخته. وكان يُحكى عنها لما حضر إلى الشام هي مثل هذه الشمس.

ولما عاد قازان تأخروا عنه وأعطى الآمير فارس الدين نيابة حمص.

وكان وجهه من الشعرَ خالياً، وبالمحاسن جاليًا، كأنه طلعة القمر إذا سَفر فِي الظلام، ولبَس حلة الكمال والتمام، خيرا وادِعًا، سَاكنا بالحق رَادعًا، لطيف الحركات، يتجنّب مُواقع الهلكات، قرباً من الناس للخير رقيباً، نجيباً في أفعاله الغريبة ينقاد إليها مع الإخلاص جنبباً، معروفا بالشحاعة والثبات، موصوفا بالفروسية في الكر والفر والالتفات، أعظمَهُ القان غازان، وبياه بآداب المغول، وسياتهم التي يَعتال العُقول مِنها غُول فقرَبَهُ لما

(الدرر الكامة. ١/ ٤٠٤).

جَرُبُه، ورَدْبه الخطب حينَ درّبُه، وزوجه بالخاتون أختِه. وزاد فيمَا خصّه به من محّاسِن رّختِه وأفرط في دنوه حَتّى كاد يُجلسُه على تخته وَلم يَزل بحمص على نيابته حتى تركَ به مَالا يُسمَع معه مشتكى، وقرّحُ الجفون على البكى بالبُكَى.

وتوفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة اثنتين وَسَبغُمائة.

### [سيف الدين الأبوبكري] (١)

الجاي الأمير سيف الدين الابُوبَكري.

كان أحد الأمراء بدمشق، يسكنُ بدار الأعسر. كانَ فيه خيرٌ وصَلاح، وجهاد في رضى الله تعالى، إلا أنه لا يحتاجُ فيه إلى سلاح. يتردّد إلَى الجامِع مَاشيا بفرد مَملوك، ويلازم الصلاة فيه بكرة وعشيّاً ووقت الدُلوك، هذا مَع تواضع يزينه ويحسّنه ولا يشينه، ولم يَزل على هذه الطريقة، والسُبل التي هي محاز إلى الحقيقة، إلى أن الجيء الجاي إلى الدخول في من غبرته وأصبح وقد طَابَ ذكره والخبر.

وتوفي رحمه الله تعالى في ذي لقعدة سنة ثمال وعش ... و ... فد . .وتوفي قبله ولده بقليل، وكان شابا حَسناً، فذاق فقذه، وزأى الموت بعينه بعده.

## [سيف الدين الدوادار الناصري]' ً ً

الجاي الأمير سَيف الدين الدُوَادار الناصِري.

كان دواداراً صغيراً مع ارسُلان المقدم ذكره، ولما توفي اشتغل الجاي بالدواد رية، وكان شاباً طويلاً، ظريف الحركة هزيلاً، تعلوه شقوة، ولونه يضرب إلى خمرة، وكان طوبل لروح لا يغضب، وإن غضب فعلى نفسه ولا يواجه إلا بما أحد مع عفة وديانة وخبرة تامة وصيمة، وكان عارفاً بأخلاق أستاذه الناصر، تعقد على ذربته وأدابه الخناصر، وثق إليه السيفل الابا، واحله من قلبه مكانا أثيراً، ويكتب خطاً من أين للروض طلاوته، أو المهشي الذرب وحده، وله فضائل، وعنده من العلم مسائل، لازمه العلامة قاصى القصاد في السيكي غشراً، وكان يلزمه بالمبيت عنده في القلعة ليكون له سمرا، وهي ما لا بالله الطلبحاء من ابنت الشلفان.

(2+3) 1 www 1 (2+3)

the same of the

ولمّا كان قبلَ موته بسّنتين أو ثلاث أُعطي طبلخاناه، واقتنى كتباً نفيسَةً إلى...داراً في الشارع، تأنق في بوانيها ولم يكمل عمّارة الدار، ولما مَرض بالقلعَة.....[١٩٣] إلّى داره ليُمرَض فيهَا، فلاَمَه أصحَابه وَأخصاؤهُ فقالَ أُعرف بخُلق أستاذي قد يُريد أن يُولي الدواداريّة غيري، فنزلَ إليهَا وأقام بهَا مدة يسيرة، وفرغ عمرُه، وتم نهيّه في الدولة وأمرُه.

وتوفى رحمه الله تعالى في أوائل شهر رجب الفرد سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، وكانت جنازته حافلة.

ووقع خلاف في وفاته بين الأمير صلاح الدين الدوادار والقاضي شرف الدين ابن الشهاب محمود كاتب السر فقلت أنا تُقرا نصيبَه قبره. فقال القاضِي شرف الدين: هَذَا نقش فِي حجر فظمتُ أنا ذلك وقلتُ: [الطويل]

أُخَالِفُ قوماً جادلُوني بَجَاطلِ وصدِّقني فيه نصيجَة قبيره

مَتَى مَات أُلىجاي الداوَادار أُو غَبَرْ وكان الّذي قد قلته النفس في الحَجَر<sup>(١)</sup>

#### [سيف الدين الابوبكري]

النَمِزَ الأمير سيف الدين الابوبكري أحد أمراء الطبلخانات بدمشق.

كان شكله تامّاً، وخيره عَامَاً. فيه سكون كثير وركون ألى الدَّعَة مثير، وكان لَه ولدَان كأنّهمَا فرقدَان، ففرّق المَوت منهم الشمل، وَفاضت الجفوَّن عليه بالهمل.

المناهر والمسأول والمه التي في سند أراح و ربعين وسبُعمالة، و**مَات هُوَ وَولِده الأَكْبَر فِي دون** الشهر و

# [سيف الدين الدمر] (٢)

الدمز بالهمزة واللام الساكنة والدال المهملة المفتوحة والميم المكسورة وبعدها راء، الأمير سيف الدين.

أحد أمراء القاهرة، أظنه كان مقدماً، توجّه إلى الحجاز فجرت تلك الفتئة فِي مكة وقتل هُوَ وولده وغيره، وخصل للسُلطان لما بلغه أذًى عظيماً، قام له وقعَد وبطّل السّماطَ وجرد من مصر ألفي فارس كل واحد بخوده وجوَشن ومائة، فرده نشاب ورأس بفأسين أحدهما للقطع

كدا في الأصل، ولعل الصواب القش في الحجر.

(الدرر الكامة: ١/ ٤٠٧)

والآخر للهَدّ، ومع كل فارس جمّلان وفرسان وهجين، ورسّم لمقدم الجيش متى وصّل إلى البنبع وعدّاه لا يرفع رأسّه إلى السمّاء بل إلى الأرض، ويسفك الدماء مِن كل مَن يلقاه من العُربان إلا من علم أنه أمير عرب يقيده ويسحبه معه، وَجرد من دمشق ستمائة فارس على هذا الحكم.

ومن أعجب مَا مر بي أن الناس تحدثوا وهم في صلاة العيد بالقاهِرة بقتله هذا الدُمُز.

ولـم يقتل هو ومَن معه إلا بعد صَلاة العصر يوم العيد سنة ثلاثين وسبعمائة وكان أمير جاندار، وأظنه زوّج ابنه بابنة قاضي القضاة جلال الدين القزويني وسَيَأتي ذكر وَلده أمير علي. فِي مكانه من حرّف العين.

## [سيف الدين الدمر] (١)

الدَّمِرُ الأمير سَيف الدين المعروف بالدّمر عبد الله أخد أمراء الطبلخَانات بدمشق.

كان قد توجه أمير الركب في سنة ثمان وخمسين وسَبغُمائة، وتسخّط بذلك كثيرا، ولـم، عـد أقام بدمشق.

### والمنافي رجمان والعالمي فهي والأنتاج المعالم والمتاثر

. . . . . . . . وأعطي خبزه للأمير ناصر الدين محمّد ابن الخطير.

#### إسمق الدين المطوي

الجيبغا الأمير سيف الدين المظفري الخاصكي.

تقدم في أيام الملك المظفر حاجيّ ابن الملك الناصر محمّد، لـم يكن عنده أحد في سبم. ولم يزل أثيلاً عنده أثيراً، إلى أن جرى للمظفر ما جرى على ما سياني في سرجمته

وتولى السُلطان الملك الناصر حسن فاستمرَ معظماً وكان أحد الأمراء المشهر الماسات المسلطان الملك الناصر حسن فاستمرَ معظماً وكان أحد الأمراء فاحراج إلى وقع الاختلاف من هؤلاء الأمراء فاحاج إلى وماسال أمير أخور وطلب أمير احمال أنها ددارات في شهد المعالم الأخراطة تسع وأربعين وسبعمانة.

يقال إنهم اختلفوا بعد إخراج أحمد الساقي إلى صفد. فعال لهم ما بريدون أفال الحاج

("in them 1 (+3)

(2.7 1 mmx , 21)

نائباً في طرابلس. فقال: إذا كان لا بد من خروجي فأكون في حمّاة. فقالُوا نعم، وألبَسُوه تشريفاً وخرج، ولمّا كان في أثناء الطريق ألحقوه بمّن قال له تروح إلى دمشق أميراً. فجاء إليها وَلم يزل بها علَى إمرته إلى أن حضر الأمير سَيف الدين قجا السلاح دار في أثناء شعبان سنة تسع وأربعين [١٩٤] فأخذه وتوجّه به إلى طَرابلُس نائباً عوضاً عن الأمير بدر الدين أمير مسعود ابن الخطير، فأقام بها نائباً إلى أوائل شهر ربيع الأول سَنة خمسين وسبعمائة. وورد كتابه على أرغون شاه نائب الشام بقولُ فيه أشتهي أن أتوجّه إلى الناعم أتصيّد به وما يمكنني ذلك إلا بمرسُومك. فقال له: باسم الله المكان مكانك، فحضر إلى الناعم وأقام على بحره حمص أياماً يتظاهر بالصيد، ثم إنه ركب ذات ليلة بمن معه من المَسَاكر، وسَاق إلى خان لاجين ونزل به، وأقام من الثانية في النهار إلى أن اصفرت الشمس، وركب بمن معه وجاء إلى أرغون شاه وهو مقيم في القصر الأبلق وجرى له معه ما جرى على ما تقدم في ترجمة أرغون

ويقال إنه مَا وصَل إلى سوق الخيل حتى قضَى له الشغل الأمير فخر الدين إيّاس السّلاح دار، ثم أنه لما انفجر الصّبح نزلَ بالميدّان الأخضر وطلّب أمرًا، الشام وأخرج لهم كتاب السُلطان، وقال: هذا مرسوم السُلطان بإمسَاك أرغون شاه، فما شك أحدٌ فِي ذلك، وَاحتاطَ على أموَّال أرغون شاه وجواهره وجميع موجوده وذلك في يوم الخميس ثالث شهر ربيع الأول وَلَمَا كَانَ فِي يَوْمُ الْجَمَّعَةُ بَكُرَةً ظَهُرُ الْخَبْرُ أَنْ أَرْغُونَ شَاهُ فِبْحُ رُوحُهُ، وكان قد جهز بريداً إلى باب السُلطان بإمسَاكه ومعه سَيفه، وأقام والأمراء في خدمته إلى يوم الثلاثاء، فتحدث الأمراء فيمًا بينهم لأنه أراد أن ينفق فيهم ويحلفهم فانكروا ذلك ولبسُوا السلاح ووقفوا بسُوق الخيل ولبَس هو وجمَاعة من الجراكسة وفخر الدين إياز ومماليكه وخرجوا إلَى العسكر، وكانت النصرة لا لجيبُغا، وقتل جماعة من أمراء الشاميين ورموا الأمير بدر الدين أمير مسعود والأمير سيف الدين طيدَمُر أمير حاجب عن الفرس إلى الأرض، وقطعت يد الأمير سَيف الدين الجيبُغا العادل – على مَا سُيَأْتِي – وأخذ الجبيغا الأموّال والجَواهِر وخرج العصر من دمشق على المزّة وتوجه على البقاع إلى طرابلس، وأقام بها فما كان بعد أيام إلا وقد جاءت الملَّطفات إلى أمراء الشام من باب السُلطان بإنكار هذه القضية، وأن هذا أمر لم نرسُم به ولا لنابه علم، فاجتهدوا في إمساك الجيبغا واستاد داره تمريغا وتجهيزهمًا، والكتابُ الذي ادعى أنه منا وكتب بذلك إلى سائر نواب الشام، فجُردت العشاكر إلَيه، وربطوا الطرقات عليه وسَدوا عليه المنافس. فبلغة الخبر فخرج من طرابلس وخرج عسكر طرابلس خلفه إلى أن جاء إلى نهر الكلب عند سروت فوجده موغَّراً والعسكر عنده، فوقف من الثانية في النهار إلى العصر وكرِّ راجعاً فوجد العسكر الطرالسي حلقه فوافوه ولم يزل إلى أن كل ومل وسلم نفسَه، فجاؤوا به إلى عسكر

الشام، وكان إياز قد تركه وانفرد عنه. وقدم العسكر الشابي بالجيبغا ومعه أياز مقيدين، واعتقلا بقلعة دمشق، ثم إنهم جهزوا الجيبغا مقيداً إلى باب السلطان صحبة الأمير سيف الدين باينجار الحاجب، فوصل من مصر يوم الأربعاء سيف الدين قجا السلحدار وعلى يده مرسوم السلطان بأن يُوسَط الجيبُغا وإياز في سوق الخيل بحضور العَساكر ويعلقا على الخشب حتى يقعًا من نتهماً. فلما كان يوم الخميس ركب العسكر الشامي جميعه والأمير شهات الدين أحمد الساقي نائب صفد وانزلوا الجيبغا وإياز، وعلقت أشلاؤهما على الخشب بالجبال والبكر على وادي بردى بسوق الخيل، وذلك في حادي عشرى شهر بيع الاخر سنة حدست مدين الحدال.

وكان الجبيئنا شاباً غضاً طرياً، في شبيبته بضا، يميسُ قده قضيبا، ويميل من الصبّى غصناً رطيبًا، ممشوق القوام، موموق الحسن على الدّوام، كما بقل عذاره وطرشا ربُه، وبدا في سماء الحُسْنِ [١٩٥] كالبدر إذا حفّت به كواكبه، وكان عُمره يوم وُسّط تسع عشرة سنة، فيا أسفاله كيف توسّط، قد السيف أضلاعه أسفاله كيف توسّط، قد السيف أضلاعه قدا، وألبّسَ كافور جسمه برداً من عقيق دمِه به تردّى، وعُفر جسده في الثرى، وغسّل بدموع جماعة من الورّى، وظهر له ثبات عند الممات، وقوة جنان أصمّت قلوب عداه بالضمات. بخلاف إياز فإنه أظهر جزعاً شديداً، وأعلن بالبكاء صوتاً مديدا.

وقلت أنا في الجيبُغا: [السريع]

لما بغى الجيشفا واعتلى

قبل انسلاخ الشهر فِي جُلَق

إلى السُهي في ذبح أرعبود شدة عُلِق من عُسرقُ وب منشل شده

## [سيف الدين العادلي] (١)

الجنبغا الأمير سيف الدين العادلي، مملوك العادل كتبغا من جملة مقدمي الأا، ف أنسر بدمشق.

كان الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى قد أحيّه من حرد لادر ددن لمده حنطش د. فلما أمسك وحضر بستاك إلى دمشق أمسك الحسما العدلي وطبيعا حرجي و عنديهما للمداد دمشق، وأقاما في الإعتقال إلى أن مرض الشيطان المرصه التي مات فيها، فأفاح حدهما وأعيدت إليه الإمرة والتقدمة وبقي على حاله كسيراً مشيراً، ولما ذات وقعه أرجون شاه

(١٠١ ا غدمالدا ١٠٠٠)

وركوب الغسكر لا لجيبغا وقع الأمير سيف الدين الجيبغا الغادلي إلى الأرض عن فرسه وتعلق بالسَرج ليركب، فضربه بعض مماليك الجيبغا بالطبر أطاريده من نصف زنده، ولما توجه العسكر إلى سنجار كان هُوَ المقدم عليه ولمّا توجهت العسكر إلى صفد لمُحاصرة أحمد كان هو المقدم عليها، ولما توجه الأمير سيف الدين أرغون الكاملي إلى جهة مصر في واقعة بيبغاروس جعله في دمشق نائب الغيبة، وأقام على حاله والملك الصالح في دمشق، ولم يزل على حاله إلى أن مرض مرضة طول فيها، وزاره الضيف الذي لا يُرَد، والقادم الذي إذا نزل بالملوك لا يُصد.

٢. ن و داته في العشر الأول من شهر ربيع الأوّل سنة أربع وخمسين وسَبعمائة.

وكان كبير الوَجه الحَى، يَرى الناظر فِي محيّاهُ حسناً ومَلحًا، طويل القامَة عظيم الهامَة، له رغبة في اقتناء الخيُول الثمينَة، والمغالاة في أثمانها التي هي فِي الكثرة مَكينة، وله أربٌ في المَتاجر، ودأبٌ في تحصيل المكاسب التي تبلغ فيهَا القلوبُ الجنّاجر.

يقال أنه لما توفي رحمه الله تعالى خلف من جملة متاجره سُكراً قيمته ثمنمائة ألف درهم إلى غير ذلك من الأصناف.

#### [علم الدين الناصري]

الطَقْصُبَا الناصِري الأمير علم الدين من قدماء أمراء دمشق، الظنه مِن مماليك الناصر صاحب الشام.

رَوى عن سبط السلفي، كان شيخا عاقلاً، لا يُرى في القيام إلى الخير متثاقلاً، سَاكناً مهيبًا، عارفاً لبيباً، أصابه زياد في ركبته وهو في حصار قلاع الأرمن سكن حركاته، وازاره هلكاته، فحمل إلى حلب ففارق فيها الحياة، وبكاه حتى الغمام بدموع المياه.

ما في حمام له معالم السة للسع وتسعين وستمائة.

#### إعلاء الدين الحاجب الناصري]

الطنبغا الأمير علاء الدين الحاجب الناصري.

ولاه أستاده الملك النّاصِر محمّد بنيابة حلّب بعد سُودي وصَل إليهًا في أوائل شعبًان سُنة أربع عشرة وسَبعمائة، فعمّل بهَا النيابة على أتم مَا يكون من الدّرُبُه، وأحسن مَا يكون من المعرفة التي تغنى بها عن الصمصامه والحزبُه وعمّر بهَا جَامعاً حَسَناً، متفردا بالطّلاَوة والسّنَا.

ولم يزل بها إلى أن أتى إليه الأمير سَيف الدين الجاي الدوادار الناصِري في المحرّم سَنة

# Marfat.com

سَبع وعشرِين، وتوَجّه به إلى مصر. وورد إلى حلّب الأمير سَيف الدين أرغون الدُوَادار علَى مَا مر فِي ترجمته، وَأقام في مصر في جملة الأمراء الكِبار إلى أن مَات أرغون، فأعاده السُلطان إلى حلب ثانياً نائباً وفرح به أهل حلب وصل إليها في أوائل جمادى الأُولى سَنة إحدَى وثلاثين وسَبعمائة.

ولم يزل بها إلى أن وقع بينه وبين [197] الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى فطلبه السُلطان إلى مصر، فتوجه إليها وما أقبَل السُلطان عَليه، وبقي على باب الإصطبل والسُلطان يطعم الجوارح بالميدان، ولم يستحضره حتى فرغ. وبقي بعد ذلك مقيماً بالقلعة إلى أن حضر تنجز وخرج السُلطان، وتلقاه إلى سريا قوس وبير البيضا على ما يأتي ذكره في ترجمة تنكر إن شاء الله تعالى، ولما استقر تنكز بباب السُلطان أخرج الأمير علاء الدين الطبغا إلى غزة ناباً، وبعد شهر ونصف خرج تنجز من مصر إلى الشام عائداً، فلما قاربَ غزة تلقاه الطبغا، وضرب له خاماً كبيراً وأنزله عنده، وعمل له طعاماً فأكل منه وأحضر بناته له فتوجع له وأقبل عليه لذكاك وخلع عليه وتوجه إلى دمشق.

ولم يزل بغزّة نائباً إلى أن أمسَك السلطان تنكِز، فرسم لا لطنبغا بنيابة الشام، فحضر إليها يوم الإثنين سادس المحرّم سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ودخلها والأمير سيف الدين بشناك والحاج أرقطاي وبرسبغا وبقية الأمراء الذين كانوا قد حضروا عقيب إمساك تنكز. ولم يرل بدمشق نائباً إلى أن أمسك السلطان المنصور أبو بكر وتولى الملك الأشرف كجك، وتنفس الأمير سَيف الدين طشتمر بسبب خلع المنصور ومحاصرة الناصر أحمد بن الكوك، فحافه قوصون وكان هو القائم بتلك الدولة، فاستوحى الأمير الطنبغا عليه، وكان في نفس 'لطنبعا من طشتمر، فجرت بينهمًا مكاتبات ومراجعات وحمل الطنبغا حظ نفسه عليه رائدا فتحهّز إلبه بالعساكر وخرج بعد صلاة الجمعة من الجامع في مطر عظيم إلى العاية والناس يدغون علمه بعدم السلامة، لأن عوام دمشق كرهوه كراهة زائدة، وكانوا يسبونه في وجهه ويدعون حرب ولشب سنان شطفته من خلفه في بعض السقايف فانكسر، فتفاءل له الناس الشهري، مريدار سائراً إلى سلميّة فورد عليه الخبر بأن طشتمر هرب من حلب، فسدم. و مرامي حدث وعدت وعد أمواله وحواصله وذخائره، وفرقها على الأمراء والحيا. يندن دين حده جدين دمشم حيد إليها الأمير سيف الدين قطلو بغا الفخري وملكها، د... إلى حان لاحد ، وهم. هدك ... . موه من العسكر المصري وتؤددت الرسل بينه ويس الطبيعاء ومال الفجري على فوطاءن وما الطنبغا إليه، ولم يزل إلى أن حضر الطنبعا بعسكم الشاء وحلب وطراباس مي عده . لا مام خمسة عشر ألف فارس، وتردد القصاة الأربع بسهماء ووقف الصفان وطأل لأمر و راء العدرير الذين مغه منابذة الفخري وهلكوا جوعاً، وألج الطنبغا وأصر على عَدم الخُرُوج عن قوصُون، وأقامُوا كذلك يومين، ولما كان بكرة النهار الثالث خامر جميع الغساكر عَلى الطنبغا وتحيزوا إلى الفُخري وبقي الطنبغا والحاج أرقطاي وَالأمير عز الدين المرقبي والأمير علاء الدين طنبقا القاضي والأمير سيف الدين استبغا ابن الابوبكري، فعند ذلك أذار الطنبغا راس فرسه إلى مصر وترجه هو والمذكورين على خمسية إلى مصر، ولما قاربوها جهز دواداره قراتمر إلى قوصُون يخبره بوصُولهم فجهز إليهم تشاريف وخيولاً، وبات عَلى أنه يصبح فيركب لملتقاهم، فأمسكه أمراء مصر وقيدوه وجهزوه إلى اسكندرية على ما سَبَأتي إن شاء الله تعالَى في ترجمته. وسيروا تلقوا الطنبغا ومن مه وأطلعوهم القلمة، وأخذوا سيوفهم وحبَسُوهم، ثم بعد يومين أو وسيروا تلقوا الطنبغا ومن مه وأطلعوهم القلمة، وأخذوا سيوفهم وحبَسُوهم، ثم بعد يومين أو عناكر الشام.

واستقر أمر الناصِر فجهز الأمير شهاب الدين أحمد ابن صبح إلى اسكندريّة فتولى خنق قوصُون وبرسبغا والطنبغا وغيرهم في الحبس في ذي التماة سنة التمين رأربعن وسبعطانة أد

ويُحكي أنه مَا جزعَ عند المَوت بَل توضّأ وصَلى ركعتين وقعَد وَلف دقنه بيَده ووضعَها في فيه، وَاستسلم لَوضع الوتر في حلقه، وَصَبَر لأمر الله تعالى وقضائه في خلقِه، وبش الذي أتاه وخنق [٩٧٧] وتلقاه بالرضى من غَير جَنَق.

وكان رَحمهُ الله تعالَى خبيراً بالأحكام، طَويل الروح عَلى المنازعَات والخصّام، قد دُرّب الأمور وَجرّ بها، وعَمْر الرّقائع وخَرٌ بَها، وباشر الحصّارات، ودخل إلّى بلاد سِيس فِي الإغارات، ورتّبَ الجيُوش وصفها، وقدمها وقت الفُرصَة وعند الخطر كفها، ودخلها مَرات يجتلبُ مَا تحويه ويحتلِب، ويجعّل عاليها سَافلها والناس قالوا سيس مَا تنقلب.

وكان اقجيا رمّاحاً ملّجيّاً، يُرمي النشاب ويُلمّبُ بالرمح ويضرِبَ الكره وتنقاد له الفروسية في بُره، ولم يرم أحد في بيت السُلطان جَنبه إلى الأرض ولا جعل طوله إذا صَرعَه وعَرض. وكان لا يدخر شيئاً، ولا يستظِل من الجَمع فينا، ولا يعمر به مُلكا، وَلا يُجرَى له في المتاجر حيوانا ولا فُلكا. وانفصَلتَ في أيامه بدور العَدل قضايا مرت السنون عليها لظلام أمرِهَا، وغموص سرّمًا وخفاء الحق فيها لِدقيه، وغلبَة الباطل وعموم مشقّته، ومَوت الخصوم في نمادي الحال وغدم الناصر، ورُوية المالك ثمار منافعها وباعه عنها قاصر، وعلى الجُملة. وكان فريداً في أبناء جنبه، مَالكاً بالصّبر أمر نفيه، إلا أن سفك الدماء عنده أمرٌ هين، وإزهاق الروح لا يعباً به بأمر بيّن أو غير بيّن، فلذلك ما رُزق سَعَادة في نيابة دمشق ومنها تعكس،

وتنكّد عيشه وتنكّس. ولو قدر الله تعالَى له أن يوافق الفخري ويدخل معَه، وينزله القصرَ ويَجلسَ هُوَ مَوضعه، لكان الفخري عنده ضَيفا. ومَا سَل أحد في وجهه سَيْفا، ولا وَجَد لَهُ من أحد جنفا ولا جَيْفًا ولكن هذا قُدّر، وهذه العقبَى جزاءَ مَا صُدّر، فلا قوة إلا بالله.

# [علاء الدين المارداني الساقي] (١)

الطنبغا الأمير علاء الدين المارداني السَّاقي الناصِري.

أمّره السلطان مئة وقدمه على ألف، وزوّجه إحدى بناته، وهو الذي عمّر الجامع الذي برًا باب زويلة عند المرحلين وأنفق على ذلك أمّوالا كثيرة، لأنه مرض مرضة شديدة طوّل فيها وأعيّى الأطبّاء شفاؤه. وأنزلَهُ السُلطان من القلعَة إلَى الميدان على البّحر، ومُرْض هناك قريباً من أربعين يوماً، وكان ابن المرواني متوّلي القاهرة يقف في خدمته ويحضر له كل مَا في براباب اللّوق من المسّاخر وأرباب الملاهي وأصحاب الحلق وهو ينعم عليهم بالدراهم والخلع والقماش، ونزلَ السُلطان إليه مرات، وكان الخاصكية ينتابونه جماعة بعد جماعة ويبيتون عنده. وتصدق في تلك الأيّام بمائة ألف درهم، وشُرع في عمارة الجامع المذكور وهو أحد الخاصكية المقربين.

وَلَم يَزِلُ عَلَى خَالَه إِلَى أَنْ تَوْفِي السُلطانُ وتولَى الملك المنصور أبو بكر فيقال أنه الذي وشي بأمره إلى قوصون، وقال له قد عزم على إمساكك وجرى ما حرى عنى ما يدكر في موضعه في ترجمة المنصور أبي بكر، وكان الأمير علاه الدين الطنبغا المذكور عند المنصور أعظم مما كان عند والده، لأنه جعله لمودع سره، ولما تولى الأشرف ومنح النس وحصد الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري من الشام وجرى ما جرى على ما تقده في ترحمة الفليع نائب الشام.

وشغّب المصريين على قوصون، فيقال أن الطنبعا المارداني كان أصل ذلك كنه، وبال من الأمير علاء الدين أيدغمش أمير أخور واتفق معه على القبص على قوضون، وطبع من وردر وجعل يشاغله ويكسر مجاذيفه عن الحركة إلى بكرة العد، وأحصد الأرب الحد المشامع عنده وساهره إلى أن نام وهو الذي في سيف الطنبغا نانب الشاء. أن دري الدهرة فيل الماسيكلهم ولم يجسر أحد أن يمديده إليه.

وكان الأمير سيف الدين بهادر التمرتاشي - الاتي ذهره إن شاء الله نعالي في حرف الدر

(الدرر الكامة ١/ ٢٠٩)

في الأول - هو أخا الطنبغا المذكور هو الذي خرّجه ورَبّاه، ولما بدت منه هذه الحركات والإقدامات قويت نفسه عليه فوقف فوق التمرتاشي فما حملها منه وبقيت في نفسه، ولما ملك المملك الصالح إسماعيل صار الدسّت كله للتمرتاشي فعمل على الطنبغا المذكور ولم يدر بنفسه إلا وقد أخرج على خمسة أروس من خيل البريد إلى حماة نائباً في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة [191] فتوجه إليها.

وبقي بها نائباً مدة شهرين وأكثر إلى أن توفي أيدغمش نائب الشام ونقل الأمير سَيف الدين طقرَ تمر من نيابة حلب إلى نيابة الشام، ورسم للأمير علاء الدين الطنبعا المارداني بنيابة حلب فتوجه إليها في أول شهر رجب من السنة المذكورة. وجاء إلى حماه نائباً الأمير سَيف الدين يلبغا اليحيوي، فأقام الطنبغا في نيابة حلب مدة يسيرة وتمرض وقاسى شدّة، وَحضر له طبيب من القاهرة، ولم يزل إلى أن كان القبر لجوهرتِه صَدَفا، وراح شخصه لسهام المنايا هَدَفا.

ونوفي رحمه الله تعالى في مستهل صفر سنة أربع وأربعين وسبعمائة.

وكان شابا طويلاً رقيقا، يدير من أجفانه رحيقا، بوجه قد جلا ومن العَيْب قد خلا، وللبَدر قد جلا. ألطف من مرّ النسيم، وألف ذوقا من التسنيم، معَشق الخطره إذا خطا، مُتأنق الفترة إذا سَطا، كريم الكف، حكيم الشروع والكف. حدسه صَائِب، ونفسه بالصبر ترد ناب النوائب، عقله أكبر من سنه، وأمره يَأتي إليه عَلى مَا يغلبُ في ظنّه، وكان أستاذه له يتذلل وهو يعنو عَليه ويتذلّل، وبجناحه طارطار، وأصبح وهو اوادار، ولكن خانه الزمّان، وَلم يؤخذ له مِن الحرّادث أمّان.

وقلتُ أنا لما بلغتني وفاته: [الخفيف] خُذْ مِن المعيشِ ما أتماك بشقوى

وتأمّل بعين فكرك لبنا منازداني البغيا إلى السمارداني

واغتنمه من قبل صَرْفِ الزمّانِ

# [علاء الدين برناق](١)

الطنبغا الأمير علاء الدين بُرناق بالباء الموحدة والراءِ والنون والألف وَالقَاف الجاشنكير نائب صفد.

لما خرج أحمد الساقي وهو بصفد على الملك الناصِر حَسَن وعصى بقلعتها رُسِم لهذا الأمير علاءِ الدين بنيابة صفد، فوصَل إليها هُوَ ونَائب غزّة على مَا تقدم في ترجمة أحمَد،

(الدرر الكامنة: ١/ ٤٠٩).

واستقل بالنيابة من أوائل المُحرم سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة وأقام بها إلى أن وَرَد عليه المرسوم بأن يحضر إلى دمشق ويكون مع نائبها الأمير سيف الدين أرغون الكاملي في واقعة بيغاروس، فوصل فوصل إلى سَعسة (١) بالعسكر الصفدي وكان نائب دمشق قد خرج منها ونزل على الكسوة وجَهّز إليه طلبه فوعده بالوصول إليه، لكنه استحوذ عليه جماعة تنوا عزمة عن ذلك، وسولوا له التوجّه إلى بيبغاروس فدخل دمشق وشقها وتوجه إليه واجتمع به على خان لاجين، وجاء معه ونزلوا على قبة يلبغا، وأقاموا هناك مدة أربعة وعشرين يوما، ولما هرب بيبغا هرب الطنبغا المذكور معه في جملة من هرب، ووصلوا إلى حلب وحاصروا أهلها، فأسر الحليون منهم جماعة وفيهم الطنبغا برناق وعلاء الدين الطنبغا مشد الشراب خاناه، والأمير سيف الدين اسبغا الرسولي نائب جعبر، وعز الدين مهدي مشد حلب واسن بك ابن خليل الطُرقي وبهادُر الجاموس فيما أظن، وذلك في شهر رمضان سَنة ثلاث وَخَمسين وسَبعُمائة، وتسلمهم الأمير فارس الدين البكي أحد مقدمي الألوف المصريين وأحضرهم إلى دمشق واعتقلُوا بقلعتها.

ولما كان ثالث شوال طلغ السُلطان الملك الصالح من القصر إلى قلعة دمشق وجيس في الطارمة واستقبل سُوق الخيل وأحضر الطنبغا برناق وعصر وقور على أمور، ثم إن الأمير سيف الدين شيخو والأمير سيف الدين طاز وسائر أمراء مصر والشاه نزلوا ووقفوا على باب حال الملك الظاهر واستقبلوا السُلطان، وقدُم هؤلاء السبعة المذكورون وفيهم بُرناق ووسط الجميع وعُلقوا على نهر بَردى في تائث شه ل من تعمل محدد من من الدائم الباقى بلا زوال، مقدر الآجال.

وكان الأمير علاء الدين برناق رجلاً عاقلاً، ساكنا لا قدمه إلى الشر ناقلا، بعيداً من الظلم، مفيداً لللإناءة والحلم. لم يشك منه أحد من رعايا صفلًا، وكان يتحول بعضهم بالعطاء والصفد. عمر بصفد عمارة تُعلل على بحر طبريّة كان يستروح فيها [١٩٩١] ويصعد من ينشء ويحبُّ قربه إلى أعاليها، وكانت له ابنة يُحبّها حباً زاد حدّه، ويود أن يفرش نها إد حدّل من الأرض خدّه، لا يزال قلبه بها معلقا، وخدّه إذا عاب عنها بالدفوع محلف، د حدر دهى مى صدره، ويعيدها من الزمان وغدره، ويجمع لها الدين بعمله لل الحمل مدد علمه، ويصد فلهم لأجلها الخلعة بعد الخلعة، ولما خرج من صفد مسهم إلى مند ، ودده، ما دوله، ورقه الرقة عليها أن يخرج كبده ويقطعها، وأدرى الدهم دماً وأجراها من الخرقة مدال هارفه،

تفع في هصبة الجولان السورية

479

عندَمًا، وكان ذلك آخر عهدها به، وَلم تشاهده وَالسَّيفُ قد جد في تمزيق إهابه.

وقلتُ أنا فيه: [السريع]

لا تــقــرب الــشــر إذا مَــا بَــدا فالسَمِفُ قد مزَّق الطُنُصِعَا

فهو لنسار المموت محراق ولهم يُسفِد بُسر نَساقَ بَسريَساقُ

# [علاي الدين الجاولي]<sup>(۱)</sup>

الطنبغا علاي الدين الجاولي، هوَ مملوك ابن بَاخل.

كان عند الأمير علم الدين سنجر الجاولي دواداراً لما كان في غزه أولا نائباً.

وكان يحبه ويَدنيه ويقربه، ويبالغ في الإنعام عليه والإحسان إليه، وكان إقطاعه يعمل عشرين ألف درهم خارجاً عمّا يبره ويُعطِيه ويأخذه هو من منفوع الدوادار. قالَ لي امتدَحت الأمين الأمير مرة بقصيدة كانت ستين بيتا فأمرَ لي لكل بيت بدينار، وقالَ لي لو كانت مئة كانت مئة.

أخبرني من أثق بقوله أنه كان في اصطبله تسعة عشر سرجا زرخونيا . وَلما شُبِعَ على الجاولي أن إقطاعَات مَماليكه ثلاثون ألفا وعشرون ألفأرَاك الأخباز وأعطَى الطنبغا المذكور إقطاعاً دون مَا كان بيَّده أولا فتركه ومضَى إلى مِصر بغَيِر رُضي الأمير عَلم الدين، فراعَى الناس خاطر مخدومه، ولم يجسر أحد على أن يستخدمُه، فأقام فِي مِصر مدة زَمَانيَّة ينفق مِن حاصله، ثم حضر إلى صفد فأقبل عليه الحَاج أرقطاي نائبُها إقبالاً كثيراً، وكتبَ له مربّعة بإقطاع وتوجّه بهَا إلى مِصر فخرج عنه فعَاد وجاء إلى دمشق وامتدح الأمير سَيف الدين تنكز.

ومدح ناصر الدين الدوادار وناصر الدين الخزندار بقصيدة أوَّلها: [الكامل]

قد أيْد الرخمينُ مِلْهُ أحمَدِ . بَالسَّاصِرَيْن مُحمَّدِ ومُحمَّدِ

فتوسُّط له عند مخدومهمَا فأعطاه إقطاعاً في حَلقة دمشق وكان أمره أحد الأسبَاب التي أوقعت بين تنكز والجاولي، وبقي الطنبُغا بدمشق مقيمًا، وأمسك الجاولي، وأقامَ فِي الاعتقال مدة. ولمَّا أفرج عنه توجه إلى الطنبغا وخدمُه مدة ثم إنه أخرجه إلى دمشق فِي أيام الأمير علاءِ الدين الطُّنبغا وجعله مِن جهته مشداً على الوقف المنصوري.

واجتمعت به كثيراً بصَفد والقاهرة ودمشق وبيني وبينه مكاتبات ومُجَاراه ومطارحات

(الدرر الكامنة: ١/ ٤٠٧).

ومباراه. لأنه كان ينظّم الدرشعرًا، ويُبَاهي به النثرة والشعرًاء، قد جود المقاطيع، وأبرزَها كأزهَار الرَّبيْع. ولكن قضائده دونها في الطبقة، وبروقها ليسَت في سماء الإجادة موتلقه. وكان يتمذهب للشافعي، وَله اجتماع بالشَيخ صدر الدين محمد ابن الوكيل وغيره من فضلاء العصر ويبحَثُ جيِّدًا، ولم يكن عن طرائق الفضل متحيِّدًا، وعقيدته للأشعري منسُوبة وَفي عداد أصحَاده محسُّه تة

ولما توجّه معي إلى الشيخ تقي الدين ابن تيميّه سال دهنه إليه وأقبَل بجملته علَيه، ومال إلى قوله ودارَ من حولهِ. ثم إنه بعد فراقه تراجَع عنه إلا بقايا واذّكر غدّوات قربه والعشايًا، وكان وجهاً في حُسنِه بديعًا، ومحيّا يذر قلب ناظره صديفًا. مَديد القامَة، يرخي على بدر وجهه من شعره ظلامَه، وكان بالكيميّاء مغرى، قد أنفق فيها مالا ودهرًا وخرّج مِن الدنيا رحمه الله وهو يَرَى كفه صفرا، وكان صحيحاً وُدّه، إذا منحك إخلاصَه لا يرده، قل من صَجبتُه فأنصفني مثله في الحضور والعبية، لا أسمّع منه [۲۰۰] كلمة جفاء ولا يبلغني عنه غيبة، ولم يزل شملي به مَجمُوعاً، وقولي عنده كما أمرُه عندي مَسْمُوعاً إلى أن استسقى على غير ظمَأ، وصَافحه في قبره الحُور ومَلائكة السَمَاء.

كُتُبَ إِلَيَّ وقد ورَدت القاهِرة سنة ست وثلاًئين وسَبع مائة: [الطويل]

البيك صلاخ الدين أهدي تحيية ومن عجبي أن الديار قريبة فمن بعدكم قلبي تألف بالأسى وإني على العهد الذي تعهذونه وأقسم قلبي لا يقبؤ قراره فكتب أنا الجواب إليه ارتجالاً: [الطويل] أيا جيرة قد غودوا الحلم والإغضا وحقكم ما أهمل العبد خدمة النسى جميلاً منكم قد الفشة ولطفاً يحاكى سمة الزوض سخرة

كنشر عبير في النجيُوب إذا فطا وما فُرْتُ منكم بالوداد الذي أرضى ومن يعدكم لم أدر نوماً ولا عمصا مقيماً أرى حفظ الوداد لكم فرامد ولا يرعوي حتى يرى بعضا المد

وحشهم فنا، منازج الناوح والأصفيات الخيو وحيث الكشها بعد دا تقصيل وخييت الكشها النواهي المنطب والمنطب الراهي والمنطب

نُداوي بهَا مِن دهرنا أنفساً مرضى فذَاك ضعيفٌ لا يُطيق به نهضًا فإن تقبلُوه رحمةً قبَّل الأرْضَا

دُرُّ وبينه أسمَّا فَسرقٌ وتِه مُنَالُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

بىمىشىلىدە تىبىنچىسى قىسۇى ھىللىسلا ۇلاخ قىسىغ ئىسىشىسىرە شىسىللىسىلا

ف الا تسطع أسب من الأيسام بسيسضا وقد سُلُت عليها السُودُ بِسِيْضا

وكدّر عيشي بالمشيب انتقاضهُ وسَوَّدُ دهرِي من مشِيبي بَياضُهُ

أعسلائه خافسقمات في دَساجيب و وانسشد فواد شيج قد عيز فاديب ليلاً لِتحكي نُواجي فِي نُواحيه وحاك جسمي ضنى إن كنت تحكيه وما قيضي ما ترجي من أسانيه

تُعلَى بكم ولآليهَا ليَاليهِ [٢٠١] أيامُه وَاستَـقـلُت في تـراخيهِ

إيامُه واستقالت في تعرافيه ففيه للواله المشتاق مَا فيه وَأَيَّامَ لَهُ وِ قَدْ تَفَضَّتُ بِغُرْبِكُمْ أَلَا خَفْفُوا مِن عَتْبِكم عِن مُحبِّكُمْ فَسَلا بُسدُ أَن بِسَاتَسي ويسذَكُسرَ عُسدَرَه فَسلا بُسدُ أَن بِسَاتَسي ويسذَكُسرَ عُسدَرَه

وأنشدتني يوماً لنفسه: [البسيط]
انهال أدمعُها دُراً وفي فصها
لأن ذا جَامدٌ فِي الشخر منتظِمٌ
فأنشدتهُ أنا لنفسِي: [السريع]
غانية في قبي قبيها جَوْهَرُ
فاراخ ذا فِي نظمه واقلفاً

وَسُودٍ صَيْرِتُها السُودُ بيضاً فَبُعد السُود ترجُوا البيضَ ظلمًا وأنشدته أنا لنفسى: [الطويل]

بسعد مع مسي ، وسرين عَجبتُ لدهرٍ سَرْنِي زمن الصَّبَى فبيَّضَ عُمري مِن شبَابي سَوادُه

وكتبت أنا إليه من صفد وهو بدمشق أتشوق إليه في سنة ثمان عشرة وسبعمائة من جملة قصدة: [السبط]

> بالله يَا بارقاً من قابييُون بَدَتُ قِفُ لَي بِتلك الرّبًا أن شِئت تسعفني، وسُه البرْزق والطلماء عالجفة وخُذ أحاديث مَا ترويه من خبر وقل قضى نحبه العاني أسّى وجوى كانها مر عيش كان غانيَة أحنابنا إن تمادى البعد واتصلت فلا تضلوا على المضنى بطيفكم

يكفيه منكم بلى والله يكفيه

يَرضى بدُون السنى أو مَا يدانيه

يكفيه إن زاره طيف الخيّال ولا

فالصَبُّ إن عَاقتِ الأيامُ مطلَبَهُ

## [علاء الدين الخازن الشريفي] (١)

الطنبغا الأمير علاء الدين الخازن الشريفي.

أحد الأمراء الأقدمين بالقاهرة لما كان الأمير سَيف الدين أرغون الكاملي على لد في واقعة بيغاروس، ورسم السُلطان الملك الصّالح صّالح للأمير شهابُ الدين ابن صبح نائب غزّة ننيابة صفد، ورسم للأمير علاء الدين الطنبخا هذا بنيابة غزة فحضر إليها في شعبًان سنة ثلاث وخمسين وسَبعمائة.

وكان سَاكناً عاقلاً وادِعَا لا شر فيه، طلبَ لبناته زاتباً في السنة عَلَى مينا يافا بخمسة آلاف درهم تميّزت في ضمَانها فأُنعِم عليهن بذلك وما لحق التوقيع يجيء إلى دمشق ويعلّم عليه نائب الشام ويجهزه إلى أن مَات رحمَهُ الله تعالى.

# [سيف الدبن الجمالي]

الطنقش أالأمير سيف الدين الجمالي أستاذ الدار.

كان من ممّاليك الأفرم ولما توجّه أستاذه إلى بلاد التتار وحضر هو إلى مصر حبسه السُلطان الملك الناصر، ثم إنه أخرجه وأمّره فيمًا بعد طبلخاة ثم جعله أستاد دار صعبرًا وأضاف إليه فيمًا بَعد أستاذ داريّه ابنهُ آنوك وأقام كذلك إلى أن توفي آنوك.

وتوفي السُلطان ثم ٢٠٠٠ .

وكان جيداً مشكورا وهو خال الأمير صلاح الدين صالح ... أند عدى الحدجب بالشدم وأخويه.

(الدرر الحامية ١/ ٢٠٩)

المصدر السابق ١/ ١١٤)

كذا في الأصل والمصدر السابق الطمث

### [الأمير سيف الدين الحاجب] (١)

ألِلْمش -بفتح الهمزة وكسر اللام وسكون اللام الثانية وكسر الميم وبعدها شين معجمة-، الأمير سيف الدين الحاجب.

كان الأمير سَيف الدين تنكِز رحمه الله تعالى قد جهزه إلى جعبر نائباً ثم إنه كتب فيه وجعله أمير حاجب، فكان حاجباً في أخر أيام تنكِز، وأُمسِك وَهوَ أمير حاجب، وكان حسن الشكل ذا مهابّة، سَديد الرأي كثير الإصابة مدورُ الوجه حُلواً مملؤاً من العقل ومن الكبر خلِواً، فيه سكون ووقار وحشمة يشكو الناس منها الافتقار. ولم يزل على حاله في وظيفته إلى أن حَصَل له استسقاء أظماه إلى الحيّاة، وأماته بحسرة نظر الميّاه.

وكان قد توجّه إلى حوله بايناس فمات رحمه الله تعالى هناك وحمل إلَى دمشق، وضلبي «أب في يوه الأربعاء عشري ذي القعدة سنة ست وأربعين وسبعمائة.

# [سيف الدين أمير حاجب الناصري] (٢)

الماس -بفتح الهمزة وسكون اللام وبعد الميم ألف وسين مهمَلة- الأمير سَيف الدين أمير حاجب الناصري.

كان من أكبر مماليك أستاذه، وَلما أخرج الأمير سيفُ الدين أرغون الدوادار إلى نيابة حلب على مَا تقدم في ترجمته وبقي منصب النيابة فارغاً منه عظمت منزلة الماس، وصار هو في منزلة النيابة خلا أنه مَا يسمّى نائباً، يركب الأمراء الكبار والصغار وينزلون في خدمته، ويجلسُ في باب الفُلّة في منزلة النائب والحُجاب وقوف بين يديه، ولم يزل مقدماً معظماً إلى أن توجه السُلطان إلى الحجاز سنة اثنتين وثلاثين وسبعمنائة فتركه في القلعّة هو والأمير جمّال الدين اقبعا عبد الواحد والأمير سَيف الدين طشتمر حمّص أخضر هؤلاء الأربعة لا غير وبقية الأمراء إما معهم في الحجاز وإمّا أنهم في إقطاعاتهم، وأمرهم أن لا يدخلوا القاهرة حتى يحضر من الحجاز.

ولما حضر من الحجاز نقمَ عليه أمراً مَا صبر عليه، فأمسَكه إما في أوائل سنة أربع وثلاثين وسبعمائة، وإمّا في أواخر سنة ثلاث وثلاثين. الصّحيح أنه في عشري الحجة سنة ثلاث

(الدرر الكامة: ١/ ٤١٠).

(المصدر السابق: ١/ ٤١٠).

# Marfat.com

وثلاثين وسبعُمائة [٢٠٢]، وأودعه في الإعتقال فِي بيت أقبغا عَبد الواحد وبقي ثلاثة أيام ودخل فِي العَدم، وتخضّبُ السَيفُ منه بدَم.

وأمّا أخُوه الأمير سَيف الدين قرا فأنه قُتِل بالسَيف لوقته صَبْرًا، فأخذَت أموَال الـمَاس وجَميع موجودِه، ومَوجود أقاربه، وأُخرج أقاربَهُ إلى الشام وَفُرقُوا.

يقالَ أن السُلطَان لما مَات بكتمر فِي طريق الحجاز على مَا يأتي ذكره إن شاء الله تعالى احتاط على موجوده وكان في جُملة ذلك حَرَمُدان فأخذَه السُلطان وأودعه لبعض الجمداريّة، ثم لمّا وصَل قلعة الجبّل واطمأن ذكره السُلطان فأحضَره فوجّده ممّا فيه جواب الأمير سَيف الدين الماس إلى الأمير سَيف الدين بكتمر السّاقي وفيه أنني حافظ القلعة إلى أن يَرد علي منك مَا أعتمده فكان ذلك سَبِب قتله والله أعلم.

وكان الماس أسمَرُ طُوَالا من الرجَال، فيه ثبات الشيُوخ وخفّة الشبّاب العجّال، عُتْمِياً لا يفهم شيئاً بالعربي، سَاذجاً يجلس في بيته فوق لُبَّاد على مَا اعتاد ورُبِي، وكان أولاً يباري السّحاب بكرمه، ويؤوي الناس إلى حرمِه، ولكنه فهم عن السُلطان أن ذلك مَا يعجبه، ولا يراه فيقول به ويوجبُه، فتظاهر بعد ذلك بالخشّة، وكابر فيه جسّه، إلى أن شاع ذلك وذاع، وملا به المدُن والبقاع، إلا أنه كان يعمر الملك بخمسةً عشر ألف درهم وأكثر ويهبه لبعض مماليكه، وهو الذي عمر الجامع المليح الذي بظاهر القاهرة في الشارع عند حَدرة البقر، وفيه رخه مليح فائق، وعمر إلى جانبه هناك قاعة تأنق فيها، وكان الرخام يُحمَل إليه من جزائر البحر وبلاد الروم ومن الشام ومن كل مكان، ولما أمسك وَجَدوا له أموَالاً عظيمة تكاثر الحوم في الليلة الداجنة البهبمة.

# [سيف الدين الحاج]

أَلْمَلُكُ -بَفَتَحُ الهَمَزَةُ وَشُكُونَ اللَّامِ وَفَتَحَ المَيْمِ وَكُسُرُ اللَّامِ الثَّانِيَةِ وَبَعَدَهَا كَافَ ﴾ الأمير سنف الدين الحاج.

من كبار الأمراء والمشايخ رؤوس مشايخ المشور في أيام السلطان الديان المدر، الردد في الرسليّة بين الملك المظفّر وبين الملك الناصد وهو في الدائا وجدد حدد ولداره، والدار، والله البهم يقول لا يعود يجيء إليّ وسولا عبر هذا، ولما قالم لطد عظمة والوال الدارات، ووق مبجلاً، عمر بالخسينية جامعا مليحاً إلى العالم، وألا دا عظمي مسحد عدد شدهد المسلم

رضي الله عنه داخل القاهرة ومسجد حسَنٌ إلى جانبها.

خَرْج له شهابَ الدين أحمَد بن أيبك الدميّاطي مشيخةً وحدّث بها وقرأت عليه مرّاتٌ وَهوَ جالس في شبّاك النيابة بقلعة الجبل، ولما تولّى الملك النّاصري أحمد أخرجه إلى نيابة حماة فخضر إليهًا وقام بها إلى أن تولَّى الملك الصَّالح إسماعيل فأقدمَه إلى مصر وأقام بها على خاله الأولى. ولما أمسك آقسُنقر السلاّري نائب مصر المقدم ذكره ولاّه النيّابَة مكانه فشدد في الخمر إلى الغاية وخدّ الناس عليها وَجناهم وَهَدم خزانة النُّبوذ (١) وأزاق خُمورَها، وَبناها مسجداً وَحكرها للناس فعمروها دوراً، وأمسك الزمان زمانا، وكان يجلسُ للحُكم في الشباك طول نهاره لا يَمل من ذلك ولا يَسأم، ويَرُوح أصحَابُ الوَظائف ولا يبقى عنده إلا البقا البّطالَة. وكان له في قلوب الناس مَهابة وحرمة إلى أن تولى السُّلطان الملك الكامل شعبًان، فأخرجه أولَ سَلطنته إلى دمشق نائباً عوضاً عن الأمير سَيف الدين طقز تمر، فلما كان في أول الطريق حضر إلَيه مَن قالَ له الشام بلا نائب فشق ليلحقه فخفف من جماعته، وَسَاق فِي جَماعة قليلة، فحضر إلَيه مَن أخذه وتوجّه به إلى صَفد نائبًا، فدَخلهَا في أوائل شهر رَبيع الآخر سَنَة ست وأربعين وسَبعمائة، ثم إنه أرجف الناس أنه بَاطن الأمير سَيف الدين قماري نائب طرابلس على الهُروب أو الحروب عَلى السُّلطان فحَضر من مصر من كشف الأمر، وسَأَل هو التوجه إلى مصر فرسم [٢٠٣] له بذلك فتُوجّه فلما وَصِل غزه أمسَكه نائبها الأمير سَيف الدين أراق، وجُهْز إلى اسكندريَّة في أواخر سَنة ست وأربعينَ وسَبعمائة، وكان ذلك آخر العهد به، وكان خيراً فيه دين وعبَادة نورها عَلى الجبين، يَميل إلى أهل الخير والصّلاح، ويتخذ مِن أدعيتهم السِلاَح، وكان بركة من أحسَنَ مَا يكون، وخيله تكاد إذا جُرُّدت ترمى الريَاح بالسُّكون، وكان يَقولُ كل أمير لا يقيم رمحه ويُسكب الذهب إلى أن يُسَاوي السَّنان مَا هوَ أمير.

وقلت أنا فيه: [السويع]

الملك الحاج غدا سعدة

فسالأمسرا مسن دونسه سسوقسة

يملأ ظهر الأرض مهنما سلك

إديد الدين الذاصري الفاق]

ألناق: الأمير سيف الدين الناصري.

كذا في الأصل

كان أميراً من جملة أمَراءِ دمشق، يسكن بقرب مسجد الصّفي بالعقيبه.

وتوفى رحمه الله تعالى في يوم الأخد منتصف صفر سنة اثنتين وثلاثين وسبغمانة

# [عز الدين أميران بن مسافر] (١)

أميرَان الأمير الشيخ عز الدين مِن بَيت الشيخ عَدِي ابن مُسَافر.

ورّد إلى بلاد الشام، فأكرمت الدولة الناصِريّة نزلهُ، وعظمَت مثواه، وَأعطِيَ بدمشق إمرة. فأقام بهَا مدة، ثمّ أقام بصَفد مُدّة، ثم عاد إلى دمشق وترك الإمرّة وآثر الانقطاع وأقام بالمزة. وكانت الأكراد تأتيه من كل قطر وتفد علّيه من كل فج بصفايا أموّالهَا ونفائس مَا عندها تقرباً إلّيه.

ثم إن الأكراد المشارقة أرادوا الخروج على السلطان، وباعوا أموالهم بالهؤان واشتروا بها أسلحة وخيلاً ووعدوا رجالاً ممن تبعهم بالنيابات الكبار، وكان هو قد نزل بأرض اللجون من مرج بني عامر بصفد. وبلغ السلطان الملك الناصر أنهم لم يؤذوا أحداً في نفس ولا من، فكتب إلى الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى بكشف أحوالهم، وأمسك السلطان م كن بالزاوية الغدوية بالقرافة منهم ودرك غلى أمير طبر، واختلفت الأخبار عنهم فقيل إنهم يريدون سلطنة مصر وقيل بل يريدون ملك اليمن، وقد لسلطان من أمرهم وأهمه ذلك، فتقده الأمير سيف الذي يفعله هؤلاء الأمير عز الدين أميران المذكور، فأمسك وأحضر إليه فقال له أيش هذا الذي يفعله هؤلاء الأكراد. فقال: يا خوند هذا شيء تخيلوه في نفوسهم، فقال له لاي شيء ما تمنعهم من هذا، فقال: يا خوند هؤلا يسجدون لي ولغيري من أهل بيتنا، لم قسل لهم ما عسى أن أقوله ما يسمعونه، ولكن يا خوند حطني في هذه القنعة وقد تعطل حميهم فعلم تنكز أن الذي يقوله حق فطلع به إلى القلعة، وطالع السطان بأمره، فاعل أمرهم ونفرف شغلر مذر وتمزقوا أيدي سبأ، وكان الأكراد يجيؤون بعد ذلك إلى البرح الدي هده من من الكراد يجيؤون بعد ذلك إلى البرح الذي هده من من من المرهم والكباد وغير ذلك من بانياس والأغوار وأقصاب السكم عنى طهره هو من من دلك من بانياس والأغوار وأقصاب السكم عنى طهره هو من من من من المدن من بانياس والأغوار وأقصاب السكم عنى طهره هو من من من من المدن من بانياس والأغوار وأقصاب السكم عنى طهره هو من من من بانياس والأغوار وأقصاب السكم عنى طهره هو من من من من بانياس والأغوار وأقصاب السكم عنى طهره هو من من من من المدن من من المدن من المدن من المدن من المدن من من المدن من المدن من المدة المدن من المدن من المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن من المدن ال

وكان طلبه وحبشه في سنة إحدى وثلاثين وسعمانه، وهاد الأفرم عر أندي المدرو أحمد

<sup>(212 1</sup> and) . . ()

حطه في الصور أل طبيب

بالأشكال وأتمها، وأصبح الوجوه وأخلاها.

### [أمير غازي] <sup>(١)</sup>

أمير كاتب: ابن أمير عمر العَميد ابن العَميد أمير غازي الشيخ الإمّام العُلامَة قوام الدين أبو حنيفة الفارابي الاتقاني- بهمزة مفتوحة وتاءٍ ثالثة الحروف سَاكنة وقاف بعدها ألف بعدها ألف ونون- الحنفي.

كان قيماً بمذهب أبي حنيقة، شديد التعصب على الشافعية، متظاهراً بالغض منهم وبالطعن على على الشافعية، متظاهراً بالغض منهم وبالطعن على عليهم، يود لو حكم فيهم، أو حُكم في تلافهم دون تلافيهم لا تأخذه فيهم لومة لاثم، ويتمنى لو ناحّت على مدارسهم الحمائم، واجتَهَد فِي ذاك بالشام. وما أفاد، ودخل مصر على ما عنده من العِناد، وعمل على قدفهم وقلعهم بالقلع والمقداف [٢٠٤] وطاف عليهم بكؤوس خمر خمرها بالسم وذاف. فكفاهم الله محدورة، وجَعَل الله واقعتهم مَعه على مر الأيام ما مأثورة وبذل بغيظة فيهم سُرُور، وعكسَ ما دبره فيهم والله ميم نُورَه.

وكان شديد الإعجاب بنفسه، يجيءُ بالتعظيم مِن خسه وبسه، يظنّ أن إمّامَه رضي الله عنه لولاه لجعله إمّامَه، وأن أبا يوسف كان يتأسف إذا سَمع كلامَه، وإن زفر له زفرات على لقيّه، وأن محمّد ابن الحَسَن مَا يُحبِين الوُصُول إلى رُقيه، إلا أنه شرح الأ خشيكني وعمره دون الثلاثين شرحاً جيداً، يثني عليه فقهاء مَذهبه ويعظمُونه وكان عارفاً بالعربيّة واللغة قال فِي الثلاثين شرحاً جيداً، يثني عليه فقهاء مَذهبه ويعظمُونه وكان عارفاً بالعربيّة واللغة قال فِي الأسلاف في حياة لقال أبو حنيفة اجتَهد، ولقال أبو يوسف (٢) نار البيان أوقدت، ولقال أبو حفص أنعمت فيمًا نظرت، ولقال أبو منصور حققت ولقال الحَسنُ أمعنت، ولقال الكرخي (٣) بورك فيما نطقت نظرت، ولقال فخر الإسلام مهرت، ولقال نجم الدين النسفيّ بهَرت، ولقال صاحبُ الهداية: يا غواص البحر غيرَت، ولقال صاحبُ الهداية: يا غواص البحر غيرَت، ولقال صاحبُ الهداية: كرائنا الذي لا يحصَى عددِهم، ولقال المتنبّي أنتَ من فصحاء عبارتهم: [الكامل]

مسكبة النفحات إلا أنها وحشيت بسوافه لا تعبق

<sup>(</sup>الدرر الكامة: 1/ ١٤٤) تك مشهوراً بالسان

عالم مشهور أا بالسطئق

تم ما قاله. ولم يزل القوام إلى أن مال عليه الحَين بكلكله، وَأَصبح الأَتقاني وقد تهذّم من الحفر منزله.

وتوفِي بالقاهرة رحمه الله تعالى يوم السبت حادي عشري شوّال سنة ثمان و... وشعمائة.

وكان لما قدم دمشق اجتمع بنائبها الأمير سَيف الدين يَلبُغا رحمه الله تعالَى وداخله واختص به وذكر له مسئلة رفع اليدين في الصلاة وادعى بطلان الصلاة، فقام في دفاعه قاضي القضاة تقي الدين السبكي رحمه الله تعالَى وهي مَا قاله وأفسَده، واستدل على بطلان دعواه فرجع الأمير سَيف الدين يلبُغا بعد مَا كان قد شربت أعضاءه ذلك، ثم إنه طُلب إلى مصر وراح فراج عند الأمير سَيف الدين يلبُغا بعد مَا كان قد شربت أعضاءه ذلك، ثم إنه طُلب إلى مصر وراح فراح عند الأمير سَيف الدسن صرغتمش وعظمَه وبنى له مدرسته بالقاهرة وولاه تدريسها. وكان قد قام في أيام الملك صَالح على الشافعيّة وسَعى في إبطال المذهب من راس وكاد ذلك يتم إلا الله تعالَى أغان بلطفه ومنّ بإخمَاد ناره.

وأخبرني من أثق به أنه كان يأكل فِي كل يوم أوقيّة فُوم، وكان يأكل من الزنجبيل شيئاً كثيراً إلى الغاية.

ونقلتُ من خطه مَا صورته: تاريخ قدومنا دمشق في الكرة الثانية في العاشر من شهر رحب سنة سَبع وأربعين وسَبعمائة، ثم لبثنا ثمَّة إلى أن خرجنا منها في ثامن صفر يوم السبت من سنة إحدى وخمسين وسبعمائة وقدمنا مصر يوم الإثنين ثاني شهر ربيع الأول سنة إحد ، وحمسين وسبعمائة.

قال العبد الفقير إلى الله تعالى أمير كاتب ابن أمير عمر المدعو بقوام الفارابي الأنقابي كان تاريخ ولادتي بإتقان ليلة السبت التاسع عشر من شوال سنة خمس وثمانين وستمنة وفاراب مدينة عظيمة من مدائن الترك تُسمَى بلسان العوام أو نراد وإتقال إسم لقصمة من قضباتها.

"هذا ما أنشا في أيام دولة السطان مالك رقاب الأمير، مولى أمان أورب والعجور وهر الكفرة والمشركين، ناصر الإسلام والمسلمين، سلطان ان السطان من السطان الملك الدول ابن الملك المنظور حسن ابن محمد ابن قلاوون، حمد الله ملحه، ويؤر مرود دنه السلامس في ملح المقر المغالي المجاهد المؤيد المطفر، دي اليس والبردت، والحبر والمديد في مديد في مديد العصر، سيف الدين شير عتمش أدامة الله في عافيه واقيم حين بنه مد مدرسته المخضوصة بالحنفية القاهرة المعربة (٢٠٥) في حمادي الأولى سنة مدي وحسيس وسعمانة.

وكان ابتداء العمارة في خامس رمضان سنة ست وخمسين وسبعمائة الضعيف أبو حنيفة قوام الدين أمير كاتب ابن أمير عمر العميد بن العميد أمير غازي الفارابي الأتقاني يوم أجلس فيها مدرساً بحضور القضاة الأربعة وجميع أمراء الدولة مثل المقر العالي شيخو، وحاجب الحجاب تاشتمور القاسبي، وتوقتاي الدوادار وغيرهم في الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء التاسع من جمادي الأولى من السنة المذكورة والقمر في السنبلة والزهرة في الأوج وكان تثليث المشتري والقمر. [المتدارك]

وأتسى قُسرَيساً ونسفسم، رنسنسا ونهمتي قسذما ولسقيد غيلسها ف خدا وشدا وجربس وَحَربَ حلي زمنا عند الأرتب أيام إمارته السيخب والسطُّسنسكَ إلى رَغَسِدِ قُسلَسِسا ذى العرش وقد بذل النَّهُ بَا حسين بسسن ربسى الأدبسا ملك العُلما مُلكُ الأُذَبَ غسيست هسام حسامسي السغسريسا وسنماخت وحلسى المكربا وأمسانست حساز السرتسبسا أحظي خصالاً بذ المعسرب شهملت قدوساً قبيلاً تُعجبُنا وعيليث دُوراً وارث طيرزا وعَلِيتُ غُرِراً وخسوَّتُ أربسا وسممت وزرت وحسوت إزبا مبنها ومُنتَى فيتبعني طَلَبَا فباراب لينها تبعيميت تسببها

أرأيه مسن دَرأ السنُّسوَبَ فينيذا عيليميا وسنميا كرميا ستنقب وهُددى ونَسدى وجَدي أيدى سَـــُـنــاً أحــيّــــ، سُـــَـنــاً هـ ذاك سَـ ف غـ شـمـش سكـبـت وأزال المنجدات إلى خصصب باعسانية جستسار بسرت مَسِلِكُ فِيطِينَ رُكِينٌ لُسِيتُ مُسلِكُ الدُحُسِرَا مسلسك الأُمْسرَا بسحسر طسام طسؤة سسام والمستناسيت وحممات يسيه وصنانته وديائته أبهي أصلاً أسني نسلاً نعنة السماوي مسمسر لسنسا فسنسمست نسؤرا ونسسمست نسورا وجيظاء بمه افتخرت ونمت خُــذُ ذُرُ ثُــنَا ثُــم أجــن جَــنَــى مان كان عشى نسابى عالماً

قِسوامَ السديسن بُسدًا لَــقُــبُــا من منتجب عُنجَـباً عـجَـباً كسنسون أبسا لسحسنسيسفسة أنسمً عسن فسى دَحسب تَسرَهِسن عَسجَسب

وأعطاني المقر العالي شير غتمش أيده الله جائزة هذه القصيدة يوم أنشدتها عشرة آلاف درهم ومَلاً يوم الدرس بركة المدرسة بالسُكر وماء الليمُون فسقي بذلك الناس أجمعين، وخلع علي بعد الدرس خلعتين إحداهمًا فرو السنجَاب ظهارته صُوف أبيَض وكفتُه قنذُر، وَالأخرى فرجي من صُوف زيتي، وخلع على ابني هُمَام الدين أيضاً، ثم لمَّا خرجتُ من المدرسة حملني على بغلة شهباء مشتراها ثلاثة آلاف درهم مع السرج والمغصص واللجام وكان اليوم يوماً يؤرخ، فيا لها قصّة في شرحها طُول» تمَّ مَا نقلته من خطه رحمه الله تعالى.

وتوفِي في التاريخ المذكور، ومَا أفاده الطالع الذي تخيُّرهُ لجلوس الدرس شيئاً بل كانت المذةُ ستة عشر شهراً.

### الألقاب والأنساب

أمين الملك: الصاحبُ أمين الدين عبد الله بن تاج الرئاسة.

الصاحبُ تاج الدين [٢٠٦] ابن أمين الدين المقدم ذكره أحمد بن غبد الله.

أمين الدين ناظر الجيش كاتب طشتمر إبراهيم بن يوسُف.

إمام المقام إبراهيم بن محمد.

ابن إمام المشهد المحتسب محمد بن علي.

الأملي: عبد الكريم قاضيي الكوك محمّد بن أحمد.

أمير سلاح: بكتاش.

الأمشاطي الأديب: أحمد بن عثمان.

### [سيف الدين الناصري]

أثاق الأمير سيف الدين الناصري، أحد الأمراء بالديا المصدلة

تزؤج ابنة الأمير سيف الدين أرعول الدن

وكالت روحته قاد توفيت فيلة بشهر واحد

#### الألقاب والأنساب

ابن الأنباري شيخ المُستنصريّة ببغداد: عبد الله بن أبي السّعادَات.

الأندرشي: أبو العَبَّاس أحمَد بن سَعد النحوي.

# [الملك المجاهد بن الملك العادل]

أنَسُ '` بن كتبغا الملك المجاهد ابن السُّلطان الملك العادل كتبغًا المَنصُوري.

كان مليح الشكل شجاعاً. بَطلاً في الحروف نفاعاً. علَيه مهابة ووقار. وَله جَلالة الملك مع بعض افتقار، كان السُلطان الملك الناصر يحبَّه ويمَظَّمُه، وَيجُلّه ويقدِّمُه، وَإِذا حَضر إليه قام لَهُ ورحب به وَبالبشر قابلَه، وأخذ بيده وأجلسه إلى جانبه. وربّما قدّم له بعض مرَاكبه. إلا أنه كان قد عمي. وبرد حظه بعدما حَمي ولم يزل عَلى حَاله إلى أن ابتلعَهُ الجَدَث. وأخذه ما قَدُمَ وما حَدَث.

المسلم ا

# · (\*) [WARII STALL STALL

أَنْصُ- بفتح الهمزة والنون وبعدَها صَاد مهمَلة- الأمير سيفُّ الدين النائب بثغر بهسُني.

لما توجه الأمير بدر الدين أمير مسعود ابن الخطير إلى نيابة طرّابلسَ في نوبة الأمير سيف الدين يلبُغا البحيوي رسم للأمير سَيف الدين أنص بنيابة غزة مكانه وحَضر إلَيه مَن أخذه من بهسنى وتوجه به إلى غزة ثم أنه طُلبَ عقيب ذلك إلى مصر في جمّادى الأولى والآخرة وشهر رجب سنة ثمان وأربعين وسبعمائة فأقام قليلاً وجلسَ فِي جُملة أمراء المشور، ثم عاد إلى غزّة مقدم عسكر على عادة نوابها ثم إنه رسم له بالتوجه إلى قلمة الروم نائباً في ذي الحجة سَنة ثمان وأربعين فتوجّه إليها وأقام بها إلى أن سَكنت حَركته. وذهبت من عمره بركتُه.

وكان شيخًا طُوَالاً ووجهه بحمرته وبَياض شيبه يتلألاً. عظيم الحرمَة. كأنه هِمُّ وهو شابّ

(الدرر الكامة: ١/ ٤١٧).

وتلفط أيضاً أنص. عن المصدر السابق.

(الدرر الكامنة ١/ ٤١٨).

الهمة فسُبحَان من خرّب جسمَه وأذهبَ رسمه.

### [ابن محمد بن قلاوون] (۱)

آنوك- بألف ممدودة مفتوحة ونون مضمُومَة وواو سَاكنة وكاف –ابن محمّد بِن قلاوون.

هُوَ سَيف الدين ابن السُلطان الملك الناصر ابن الملك المَنصُور من الخوندة طغاي الآتي ذكرها في مكانه إن شاء الله تعالى.

لم يكن عند أبيه أعز منه على كثرة أولاده وهو أحسَنُ الأخوة كان أخوة الناصر أحمد والمنصور أبو بكر وإبراهيم أكبر سناً منه وهو وحده أمير مئة مقدم ألف والباقون أمراء أربعين. وكان يحمل رنكَ جده المنصُور وزوَّجه السُّلطان وهو ابن عشر سنين أو دونها بنت الأمير سيف الدين بكتمر السّاقي وكان له عرس عظيم ليلة الجُمعَة حادي عشر شعبان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، حضره الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام والأمير سيف الدين طينال نائب طرَابِلس فيمًا أظن ونصب الأمير سيف الدين قوصُون صاربين في الرحبة قدام الإيوان عليهما أنواع من الصُوّر والبارود والنفط غرم عليهما ثلاثين ألف درهم واجتمع الشمع بالنهار في الإيوان من قبل الظهر وعُرض على السلطان [٢٠٧] وهو جالسٌ على باب القصر على المصطبّة الواحدة. وآنوك على المصطّبة الأخرى، وإذا عرض الأمير الشمع المختص به باس الأرض وباس يد السُّلطان ثم يبوس يَدُ آنوك. فُعل ذلك أربع خمس مرار، ثم منع السُّنطان من بوس يد آنوك، ولم يزل الشمع يُعرض إلى بعد المغرب. ولم يكمل عرضُه وك. مهلاً عظيماً. ورأيتُ أنا أبا الغرُوس وهو الأمير سيف الدين الساقي وقد شد وسطه وفي بدد عصى لا لأنه أبو الغرُّوس بل لأنه عوس ابن أستاذه. ورأيتُ الجهاز لـما حمل من دار أبي العرُّوس التي على بركة الفيل ممدوداً أعلى رؤوس الحمّالين، وكان ثمانمانة جمال وستة وثلاثير فطارً غير الحُلي والمصاغ والجواهر - وسيأتي ذكر ذلك في ترجمة بكتمر في حرف الياء - والما صمدوا الشوار المذكر دخل السُّلطان ورأه فما أعجبه وقال: أنا رأيت شور بنت ما ١٠٠٠٠٠ أكثر من هذا وأحسن، على أن هذا ما يقابل به آنوك. والنفت إلى الأمير عدي الدر طفر عد والأمير سيف الدين اقبغا وقال جهزا بنتيكما ولا تخاسًا مثا 'لأم..

قلت: أخبرني المهذب كاتب بكتمر أن الذهب الذي دحل مي الرردش والمصاع لمانون فيطر يعني بالمصريء وكان القاضي شرف الدين ناظر الحاص كاتب أنوك و لأمير سبف الدين

(الدرر الكامنة ١/ ٤١٨)

الطنقش استاد دار السلطان أستاد داره.

وأخبرني من لفظه شرف الدين النشو ناظر الخاص. قالَ: الذي تحت يَدِي لسيدي آنوك ويُد خزنداره ستمائة ألف دينار غير ماله تحت يدي من المتاجر في جَميع الأصناف. وكان إخرته الكبار يركبون وينزلون في خدمته ويخلع عليهم ويعطيهم.

ؤصف له ابن قيران الأعمَى وهو من أهل القاهرة يلغَبُ الشطرنج عالَيه فعجب منه وأحضره ولعب قدامه فأعجبه وأثنى عليه، فقال له: يَا خوند لأي شيء مَا تلعَب الشطرنج، فقال: الملوك ما يصلح لهم الشطرنج، وكان كثير الميل إلى اقتناء الأبقار والأغنام والإوز والبط ومَا أشبه ذلك. سمعته وهو يقولُ لمُجد الدين رزق الله أخي النشو: والله يا رزق الله أنا أحب البقر أكثر من الخيل. وكان كثير الحركة سريع التنقُل ماله قرار على الأرض ولا لبث وَجَد فتغيّرت محاسنه، وتوفِي قبل وَالده بمَا يقارب نصف سَنةٍ ووجد عَليه وجداً كثيراً وذلكَ في سنة أربعين

وكان رحمه الله تعالى صورة تروي الأقمار المحاسن عنها، ويستمد النهار ضياءة منها. لم تم عيني مثل حلاوة عينه المحذّبة ولا مثل امتد اخواجبه المقوسة واحتجت لأجل السّجع أن أقول المجدّ به، ولا وقع ناظري على مثله في أولاد الأتراك، ولا دارت في عصره على مثله الأفلاك، كان محاجره أثر ظفر في تفاحه، ونكهته شذا رهران نفاحه. يبسم عن دُر صَدفُه مرجان ويسيل سالفه مسكاً ضمّه من كافور خديه مرجان، إذا خطا قلتُ هذا غصنُ بَان، يميس من أرادفه على كثبان. تعلوه مُهابة الملك وبهاؤه، وتلُوحُ علَيه عظمته على صغر سنه وسناؤه، هذا إلى شكل قد أتم الله خلقه وزينة خُلقه، كان جسمه من الزبد مجمّد، وكمال جماله من رآه صَلَى على محمّد،

رأيته ليلة وقد أمر السُلطان للنشوان يعمل له مولداً للنبي صلى الله عليه وسلم ويجمّع له الفقراء بعد الختم في جامع القلعة فصنع له ذلك في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة، ووقف اقبغا عبد الواحد و الطنقش الاستاد دار في خدمته طُولَ تلك اللّهاة. ودخل هو ورقص. وحكاه البُدر فزاد هو والبدر نقص. مَا خطر إلا وبَانت خجلة الأغصان، ولا تثني الا وقلتُ هدا قضيبُ النقا وأوراقه القُمصان. ورقص إخوته جُملةً معه، ونظرهُمُ الناسُ فقالوا هذه كواكبُ السَمَاء مجتمعة. ولم ينم تلك الليلة فرحاً بما رآه، ولا استقر على الأرض لما فارقه من الحجر عليه ونأه، وخلع في تلك الليلة على جماعة الأغاني، والذين قرؤوا القرآن والسبع المَثاني ونقط بحمل من الذهبُ وفاق الربح لما جاد وَوَهَبُ. وكانت ليلة مَا عهد الناس مثلها في مصرهم، ولكنه تجدّر قبل موته بقليل.

# Marfat.com

وتحدّر ذاكَ الحب اللؤلؤي على خده الأسيل، فاطلعَ الله النيجوم على صفحَة البدر، وضمّ ذاك الجوهر على وَجهه وكأنه حليّ نثر في صَدْر. فغبرت من محاسنه شيئاً ونسخت من ظلها فيئاً.

وَلٰكِن مَعَالَم جَمَالِي كما هي، وتخاطيط وجهه للشمُوس والأقمار تضاهي. ولما توفي رحمه الله تعالى وجّد أبوه عليه وجّداً عظيماً، وكتم حزنه وَأَسَفه عليه حتى راح كظيما، ونثر عليه عِقد دمُوع كان في عَينيه عليهِ نظيما.

وقلتُ أنا فيه: [الوافر]

مضيتَ وكنتَ للدنيا جمّالاً وَجَرَعْت الكواكب فيك ففدكُ ومن عجب الليالي فيك أن لا يحدوثَ أبُوك يُها آنوكُ بعدكُ

وكان ذلك مني كهانة في حقه ولم يكمل من السّنة نصفها حتى لحقه، وصّرفه صرف الدين فيما احتاج إليه من النفقه.

### [سيف الدين الأشرفي إ'`'

أوتامش الأمير سيف الدين الأشرفي.

كان مملوك الأشرف خليل ولاه الملك الناصر نيابة الكرك، وكان يركن إلى عقله ويسميه الحاج وأرسّله غير مرة إلى القان بوسعيد وتوجه مرة يظلبه وطبلخانته إلى تلك البلاد، ركان أولئك القوم يعظمونه أيضاً ويركنون إلى عقله لأنه كان يعرف بالمغلى لساناً وكتابة ويدرب آداب المغل ويحكم في بيت السلطان بالياسه والتق الذي قرره جنكز خان ويطالعه ويراجعها ويعرف بيوت المغل وأنسابهم وأصولهم ويستحضر تواريخهم ووقائعهم، وكان إداحاء من تلك البلاد كتاب إلى السلطان بالمغلي يكتب هو الجواب عنه وإذا لم يكن حاضر أكته الأمير سيف الدين طاير بغا خال السلطان.

أخبرني من أبق إليه سيف الدين الحاج أرقطاي وكان يدعي أنه أحرور و المست ألمده أو ولهو نائمين في الفراش وإذا به قال: أرقطاي لا تتحرك معنا عدت ما أو در المديمة لشفيمة وقال: قم فقمنا فوجدنا العقرب قد ماتت وكان يعرف رقاً معناه منها ما عنواله على العدات وهي سارحة فتموت، ومنها رقية لوجع الرأس، وكان معرى بلعب الدد، وأكراب الشيفار

<sup>(</sup>الد ، المحمد ١ ١٩١٤)

حمع ، فيه وهي العوالدة

إلى صفد نائباً عن الحاج أرقطاي في سنة ست وثلاثين وَسَبعمائة فترَجّه إليها وأحسَنَ إلى أه أهلها، ووقع بينه وبين الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام ولم يزل فيها على حاله إلى أن عَطلت حواسه وبطلت أنفاسه.

وتوفي رحمه الله تعالَى في أواخر سنة سَبع وثلاثين وسَبعمائة. فيما أظن ودفن في تربة الحاح أرقطاي جوار الجامع الظاهري بصفد.

وكان مشهوراً بالخَير، والسكون الذي لا يرتاع معه الطير صاحباً لصاحبه في السراء والضراء. مالكاً قلب من يعرفه بخلائقه الزَّهراء، ولكنه كان ينكد عيشه ويثار طيشه بوجَع المفاصل الذي يعتريه وتطول مدته حتى يقول ألاً موتّ يباع فأشتريه، وهو الذي توجه إلى دمرتاش وأحضره من البلاد الرُومية على ما سَيَأتي في ترجمته.

数数数

الأوحد: ابن الزاهر شادي.

وولده الأمير صَلاح الدين يوسُف.

وولده على بن يوسُف.

### [سيف الدين الحاجب] (١٤)

أوران- بفتح الهمزة وسكون الواو وبعدّها راء وَأَلفٌ ونون- الأمير سَيف الدين الحاجب بدمشق.

أنشأه الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب ثم إن الأمير سَيف الدين تنكز أحبّه وقربهُ وأعطاه عشرة وأمّره طبلخاناه وَجَعله حاجباً بدمشق، ولم يزل عنده مكيناً إلى أن جرّى له مَا جرّى مع قطلُوبغ الفخري - على مَا سَيأتي ذكره إن شاء الله تعالَى فِي ترجمَة الفخري - فانحرف عنه وأبغضهُ وَأبعَده. ولم يزل عملى ذلك إلى أن أطفأ الله مصبّاحه ولم يطلع للحياة صبّاحه.

عالى العلم المسالي فيهد أض سنة ثلاث وثلاثين وسيعمائق

وكان قد لبس للإمرّة في سنّة ست وعشرِين وَسَبعمائة وتوجّه إلى ولاية الولاة بالقبليّة.[٢٠٩]

(الدرر الكامة. ١/ ٤١٩).

### [سيف الدين السلاح دار] (١)

أوران الأمير سيف الدين السلاح دار.

أحدَ مقدمي الألوف بدمشق، ولم يزل على حاله إلى أن ضمّت أورَام الأرض أورَان، ولم يُعُد لمائه بعد الحَياة فورانِ.

وتوفِي رحمه الله تعالى فِي طَاعون دمشق في شهر رجب الفرد سنة تسع وأربعول وسبغمائة.

# [سيف الدين أولاجا] (٢)

أولاجا- بضمّ الهمزة وسكون الواو وبعدها لام ألف وجيم وبعدها ألف- الأمير سيف الدين.

كان هو وأخوه الأمير زين الدين قرا في أيام الملك الصّالح إسماعيل حاجبين بمصر والنائب شمس الدين آقسنقر السلاري المقدّم ذكره والأمير سيف الدين بيغر - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في مكانه من حرف البّاء - فُوشي بهم إلى السُلطان ونسبُوا إلى أنهم في الباطل مع الناصر أحمّد وربّما أنهم يكاتبونه، فأمسكوا جميعاً في أوّل سنة أربع وأربعين وسبعمائة، وقضى الله أمره في النائب وبقي البقيّة، فشفع فيهم الأمير طقز تمر نائب الشام فأفرج عنهم في شهر رجب الفرد سنة خمس وأربعين وسبعمائة، ونزل الأمير سيف الدين وجهز أولاجا وأحوه إلى دمشق فأقامًا بها بطالين إلى أن توفي الملك الصالح رحمه الله تعالى وتولى الملك الحالم شعبان، فأعطى أولاجا طبلخاناه وجهز إلى حمص نائباً، فأقام بها مدة ثم نقل إلى حباية عرة.

وفي تلك الأيام برز يلبغا اليحيوي نائب الشام إلى الجشورة، وخرج على الكامل وحصر إليه نائب حمص ونائب حماة ونائب طرابلس ونائب صفد والأمير سيف الدين أولاحا ضلم فلم يحضر إليه، وأقام في غزة إلى أن خلع الكامل وولي المظفر حاجي فرسم له ولاحا بالحاد ألى حمص نائباً فأقام بها، ولما خرج يلبغا نائباً على المظفر سيّر إليه وطالم، فالعده ما مالك يحضر إلى أن انفصلت القضية وأمسك الأمير سيف الدين يلبغا، ما سم الأمار سدم أرغون شاه بنيابة الشام، ورسم له ولاجا بنيابة صفد، فتوحه إليها مي أم نل شهر حمد المرد سنة ثمان وأربعين وسبعمائة.

(الدرر الخامة. ١/ ٤١٩)

(الدرر الكامنة ١/ ١٩٤)

وكان قد تعلّق به وخم عظيم من حمص فزاد ضعفه بصفد وطلبَ طبيباً من دمشق فجهّز إليه وعالجَه، وتماثل من الضعف. ثم إنه نقض عليه الوَخم الحمصي فتعلل، ولم يزل إلى أن أولج أولاَجا في الأرض وَسكنَها إلى يوم العَرض.

وتوفي زحمَهُ الله تعالَى فِي سَادس شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وَسَبعمائة، وأوصى إلى ثلاثة دواداره واستاد داره وآخر من ممَاليكه، وجَعل الناظر عليهم الأمير سيف الدين أرغون شاه نائب الشام.

وبَاشر هذه النيابات الثلاث مُبَاشرة حسن فيها الثناء عليه، واهدِيّت أنواع الشكر من الأنام إليه عفاف وأمّانة، وخبرة تامّة وديانة، وعدل في قضاياه وصيّانة. لم يتعرض إلى أموّال الرّعَايا، ولم يتعرض أحداً فيضمنه في الرمايًا. وتأسّف عليه أهل البلاد، وودوا لو دَامَ لهم بقاء ولو كانوا معه في جَدالِ وجلاد، وقدِم على ربّه وترك أوداء،، وعدم شخصُه وبقي شاء.

### [سيف الدين أولاق] (١)

أولاق: الأمير سَيف الدين.

كان من جملة أمراءِ دمشق، يسكُنُ فوق الـمَدرسَة الشاميّة البَرانية وكان قد تزوج ابنة الأمير سيف الدين كو كنجار ولـم يدخل بهًا.

وتوفي رحمه الله تعالى فِي خامس عشري شهر ربيع الآخر سَنة اثنتين وثلاثين وسَبعُمانة، ودفن بسَفح قاسبُون.

### [فخر الدين السلاح دار] <sup>(۲)</sup>

أياز (<sup>٣)</sup>: بفتح الهمزة وبعدها ياء آخر الحرُوف وبعدها الألف الثانية وبعدها زاي، - الأمير فخر الدين السلاح ذار.

أظنه كان في مصر قبل خروجه إلى الشام من بعض مشدي العمّائر السُلطانية، ثم إنه أخرج في حياة السُلطان إلى طَرابلس أمير عشرة، ثم نقل إلى دمشق على عشرة في أواخر أيام الأمير سيف الدين تنكِز فأقام بها إلى أن توجّه صحبة العساكر إلى مصر مع الفخري، فرسم له هناك بامرة طبلخاناه. وَحَضر عليها إلى دمشق، ثم إنه ولى شد الدواوين بالشام[117]

<sup>(</sup>الدور الكامة. ١/ ٤١٩).

٠. (الدرر الكامة: ١/ ٢٠٠).

وملفط إياس

عوضاً عن الأمير سيف الدين ينجي السلاح دار، وباشره جيّداً بحرمة ومهابة، ثم إنه عزل في أيام الأمير سيف الدين طقز تمر وصار حاجباً، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي الأمير سيف الدين اللمش أمير حاجب المقدم ذكره في أيام الأمير سيف الدين يلبغا اليَحيوي تولى الحجوبيّة الكبرى، وَأحبّه يلبغا وصار حظياً عنده لا يفارقه سفراً ولا حضراً. ولم يزل على ذلك إلى أن طلبّه الملك المظفر حاجي إلى مصر، فتوجه إليها ونزل عند الأمير سيف الدين الجبيغا المخاصكي المقدم ذكره، ورسم له بنيابة صفد فوصل إليها وأقام بها، وبعد حضوره إليها بقليل خرج يلبغا على المظفر وجرى له ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في ترجمته وهرب. فرسم للأمير فخر الدين بأن يركب خلفه، فحضر بعسكر صفد إلى دمشق وتوجّه بهم وبعسكر دمشق إلى حمص وأقام عليها ولما أمسِك في حمّاة عاد بالعسكر وتوجه إلى صفد، ورسم له بنيابة حلّب في شهر جمادي الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، فتوجه إليها وأقام بها.

ولمّا كانت أول دولة الملك الناصِر حسن حضر إليه الأمير ركن الدين عمر شاه يطنّبه إلى مصر علّى البريد مخفا فقابل ذلك بالطاعة، فلما كان في الليل بلغ عمر شاه أنه ربّما قد عزم على العصيّان، فأركب الأمراء والعسكر الحلبي وأحاطوا بدار النيابة. فلمّا أحسّ بهم حرح إليهم وسلّم سيفه بيده إلى عمر شاه، وقال: أنا مملوك السلطان وتحت طاعته الشريفة، فأمسّكُوه وقيدوه واعتقلوه بقلعة حلب وطولع السلطان بأمره وكان ذلك في العشر الأوسط من شوّال سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، وأحضره الأمير سيف الدين بلجك إلى قلعة دمشر مكسلاً بالحديد فأقام بها معتقلاً في القلعة أياماً يسيرة، ثم إنه طلب إلى مصر ونما وصلها حهر إلى الاسكندرية.

وحكى لي من أثق به أنه لما وصل إلى دمشق أدخله الأمير سيف الدين أرعون شاه إلمه في الليل، فقال له: والله يا خوند رأيت في الطريق فلاحاً يسوق حماراً أعرج معفد آه، دري أنحص حال فتمنيت لو كنتُ مثله، ولم يزل معتقلاً بالإسكندرية إلى أن أه ج مدر معد بي دمشق ليتوجّه إلى طرابلس ويقيم بها بطالاً، فوصل في حامس عدد سيد مع المول سدسه وأربعين وسبعمائة، وفي أوائل جمادي الأولى أعطى مله مده لمدد الحمالي بهداء مد عد الموابلس إلى أن جري منه ومن الحديث على ما تعام في دحية الحديث وه، دو، دو مشق مع الجنبغاء ولما أمسك الحديث عارفه إنه والعدد عنه في للاله ألما من مداده ومدت الحديث ومدت لاصر المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين المدين المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أجناد بعلمك في فرية العام ووقاً المدين ابن المعين بعض أبيناد العبعين العرفية العام ووقاً المدين المدين العرب ا

إلى بعلبك، فقيدوه ودخلوا به القلعة، ولمّا بلغ الخبر العسكر الشامي أُخذوه من بعلبك وجاؤوا به إلى دمشق هو والجنبغا مكبلين في الحديد، وجرى لهمّا مَا جرى ووسطوه في سوق الخيل بدمشق هو والجنبغا على ما تقدم في ترجمة الجنبغا، وجزع جزعاً عظيماً وهلِعَ وذل وخضع.

وأخذ سكيناً من واحد كان واقفاً إلى جانبه وأراد يذبح بهَا نفسَه أو يجرح غيره، فاعجلوه وضربوه بالسَيف ووسّط فخاض السيفُ في أحشائه واستسقى نفسه من قليب قلبه برشائه، بذلك في شهر ربيع الآخر سنة خمسين وسبعمائة.

وقلتُ فيه: [الكامل]

لـما أنار أيَازُ فِي أُفِق العُلا

بالأمس أصبخ نعمة لصديقه والبوم أمسي رحمة لعلوو

خَـمدَتُ سَريعاً لا معَاتُ عُـلوُّهِ

وكان رحمه الله تعالى جيداً في حق أصحابه، مثابراً عَلى تقدمهم فرحاً بهم في رحابه [٢١١] يَبذل مهجنه دونهم قبل مَاله، ويجتهد في حق كل منهم حتى يصل إلى بلوغ آماله. وأحبه أهل حلب كثيراً، ووجدوا به فرس أيامه وتيراً، لأنه عاملهم بلطف زائد ولين جانب، وخضوع قرنه بجُود لم يرد أحد منهم وهو خائب، إلا أنه تحامل على أرغون شاه وزاد، وغدر به وكاد، وبعض من اطلَع عَلى بَاطن أُمرِه بَسَط عُذره والله تعالى يتولّى ظاهِر أمره وسرّه.

### [فخر الدين الشمسي] (١)

إياس الأمير فخر الدين الشمسي مملوك الأمير شمس الدين سُنقر الأعسر الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في مكانه.

كانت له معرِفة ودُربَه، وقوة نفس يعد بها إن الناس مِن رجل والأرض من تربه، وحزم يوديه إلى أن الإنسان كيف ما كان فهو في دار غربَه، فلهذا عَمل شد الدواوين ومَا جَل، وفعَل فيه ما حرُم وما جل. ثم إنه عُزِلَ وتوجه إلى طرابلُس، وكان فيهَا مُصْرَعُه، وترك من دمشق مربعه ومَرتعه

(الدرر الكامة. ١/ ٢٠٠).

وكان نائباً بقلعة الروم ثم نقل منها إلى حمّاة، ثم إنه رسم له بشد الدواوين بدمشق فوصّل إليها، وباشر ذلك عوضاً عن الأمير زين الدين كتبغا في شهر رمضّان سَنة عشر وسَبعمائة، وصلى الجمعّة بالخلعّة مَع نائب دمشق في المقصورة، ولم يزل به إلى أن عزلَ الأمير سَيف الدين طوغان. جاء من القاهرة في ثالث عشر صفر سنة إحدى عشرة وسَبعمائة.

وفي ذي الحجّة توجه الأمير فخر الدين إياس المذكور من دمشق إلَى طرابلس ليكونَ بها مقيماً فِي جملة الأمراء، وعزل من شدّ الدّواوين بدمشق.

# [سيف الدين الساقي]

أيان- بفتح الهمزة والياءِ آخر الحروف وبعد الألف نون، - الأمير سَيف الدين السَاقي الناصِري.

كان أميراً بمصر يَسكن حِكر جَوهر النوبي، اشترى دار الأمير شرف الدين حسين ابن جندربك، ولما عاد أمير حسين إلى القاهرة أراد ارتجاعها، فدخل أيان على الأمير سَيف الدين بكتمر السّاقي فمنغه منها، وكان السّلطان قد رسّم بإعادتها، ثم إنه أخرج إلى دمشق أميراً فمكث بها مدة، ثم إن قوصُون طلبّه إلى مصر بعد خلع المنصور فتوجه إليها، ولمّا جرى لقوصُون مَا جرّى عاد إلى دمشق حاجباً صغيراً وعظم إلى أن توجه إلى حمص نائباً، وأقام به قريباً من تسعّة أشهر، ثم عزل بالأمير سَيف الدين فُطلقتُمر الخليلي، وتوجّه أيان الساقي إلى غزّة نائباً، فتوجه إليها مكرهاً، وأقام بها مدة شهر أو أكثر ومرض مدة اثني عشر يوماً، فكن بها أيّان وأواه أيّان، وأصبّح خبراً بعد الغيان، وحُجل إلى القدس ودفن به.

وهنت وفائله فني ثابث شهرا حرار بدرور الرارا والراراء

وكان شديد الوطأة والعبَسَة، طويل النفس في الحلسة، لا يراعي خلبلاً، ولا بحترم من كان جليلاً.

### [عز الدين الفركم إ

أيبك: الأمير عز الدين التركي الحمُّوي.

نائب السَّلطنة بدمشق تولاها بعد الأمير علم الدين الشجاعي في شوال سنة إحدى وتسعبل

(الدرو الكامية ٦/ ٢٩١)

(1). . .... 1 773)

وستمائة، ثم إنه عزل عنها في سنة خمس وتسعين وستمائة وولّى العَادل مكانه مملوكة اغرلو، وأمسَك بالقاهِرة في ذي الحجة سنة سبع وتسعين وستمائة، وجُهز إلى قلعة صرخد، ثم إنه ولي نيابة حمص فوصل إليها وأقام بها شهراً واحداً إلّى أن حُمّ أمر الحمّوي فقضى نحبه ولحق من الأموات صحبة.

ع: في رحمه الله تعالى سنة ثلاث وسبعمائة في عشري شهر ربيع الأخر.

وكان معروفاً بالشهامة، موصوفاً بالحزم فِي الظعن والإقامة، عنده اتضاع وسكون يألفه من الرضاع.

ولما توفي في حمص نقل إلى تربته بدمشق التي هي شرقي عقبة دُمّر.[٢١٢]

### [عز الدين الموصلي المنصوري] (١)

أيبك: الأمير عز الدين الموصلي المنصوري نائب طُرابلُس.

كان مهيباً ذا وَقار، كانَ مشيبَهُ خليط ثلج ووقار، مجاهداً في الفرنج والتتار، مباعداً ما يكسبُ الآثام والأوزار، سيرته جميلة، وثناؤه يحكي نفسه زهر خميله، من خير أمراءِ دهرِه، وأشرف أبناء عصرِه. ولم يزل إلى أن أبعد الموصلي عن أحبِّابه، وانفردَ عن لذّاته وأترابه.

يالي وحرب بدويعالي بطرابلس مللة فلدن وتسعيل فيهتمائك

# [عز الدين الطويل] (٢)

أيبك الأمير عز الدين الطويل المنصوري الخزندار.

كان أميراً ديناً، مؤهلاً للصلاح معبنا، يواظبُ على التبكير إلى الجمعة ويواصل التكبير بالنهليل مع إرسال الدمعة، تأمّر على الحج غير مرة، ولم يظلم أحداً مثقال ذرة، طعن في سنه، وكم طعن في قرنه، ولم يزل على حاله بدمشق إلى أن مَضَى لربّه حميدًا، وترك مالاً ممدوداً وبنين شهوداً.

و إن يا در الأربير و حادثتي عشر شهر رسع الأوَّل سنة ست وسيعماتة.

(الدرر الكامة ١/ ٤٢٣).

دالدرر الكاملة: ١/ ٤٢٣).

### [عز الدين الأشكري]

أيبك: الأشكري الأمير عز الدين.

أحد الحجاب بدمشق، كان من جملة أمراء الطبلخانات بها.

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر رجب كفرد سنة اربع عشره دساهما ا

### [عز الدين الزوبزائي]

أيبك: الأمير عز الدين الزُوَيزاني الحاجب، تجاوز السبعين.

وعافي عبرياً من فران الساحل في مساعل عام ال الروم ، يرم

### رعز الدين الوحالي]

أبيك الأمير عز الدين الرحَالي- بالحاءِ المهملة- كان بنابلس أظنه والياً.

المعطلي الجماع المراجع فعل المراجع

### [عرالدت الدة ١٠]

**أيبك**: النجيبي الأمير عز الدين الدوادار .

كان أحد الأمراء وفرداً في الكبراء، ولي البر فصدق في أقواله وبر فشكرت سيرتُه. وم سكرت بل صَخَتُ وصحَت سريرته. ولم تطل مدة الولاية ولا امتدت به إلى عاية. إلى ال خمدت جمرته، وانجلت من خمار الحياة غمرته.

#### 

أيبك: الأمير عزّ الدين الجمالي.

تولَّى نيابة قلعة دمشق عوضاً عن الأمير سبف الدين للمان البدري في الدي مشد حمادي الأولى سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، ثم ورد المدسوم بأن يكون الأمير سبف الدير الديد

( this Polace 1 443)

الشمسِي أحد الأمراء بدمشق نائباً بقلعة دمشق ويكون الأمير عز الدين أيبك نائباً بالقلعة وذلك في شهر رمضان من السّنة المذكورة، ثم إنه ورد المرسوم بأن يتوجه إلى نيابة الكرك في جمادى الأولى سنة ثمان عشرة وسبعمائة، فتوجه إليها وعوض عنه في نيابة قلعة دمشق بالأمير سَيف الدين بهادر الشمسى.

#### [عز الدين الكرجي]

أيبك: الأمير عز الدين المعروف بكرجي.

من كبار أمراءِ دمشق ومقدميهم، كان شجاعاً فارساً، مقدماً مجاهداً يحفظ أَحَاديث الجهّاد. توفى رحمه الله تعالَى سنة سبعمائة.

### [عز الدين البديوي]

أيبك الأمير عز الدين المعروف بالبدّيوي الظاهِري الجمدار، المشد على الأملاك الظاهرية، وكان له فهم ومعرفة.

تَوْ فِي بِدَارِ الحَدَيْثِ الظَاهِرِيَّةِ فِي ثَانِي عَشْرِي المَحْرَمُ سَنَّةً تَسْعُ وسبعمائةً.

## [سيف الدين المحمدي]

أيتمش الأمير سيف الدين المحمدي.

كان أحد أمراء الطبلخاناه بدمشق، وكان سكنه بظاهر دمشق بناحية مسجد القصب، وهو والدخليل الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، كان الأمير سيف الدين تنكز يكرمه وله عنده منزلة يرعاها.

الدامي إحماء مامه تعالى في يوم السبت سابع شهر رجب الفرد سنة ثلاث وثلاثين

### [سيف الدين الأبو بكري]

أيتمش الأمير سيف الدين الأبو بكري الناصِري

كان أحد الأمراء العشرات بدمشق.

ـ بي ر ١٨٠٠ ـــــ عصلي في ١٠٠ـي عشري دي الحجه سنة ثلاث وستين وسبعمانة.

# Marfat.com

#### 395

## [سيف الدين الجمدار] (١)

أيتمش- بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وتاء ثالثة الحروف وميم بعدها شين معجمة-[٢١٣]، الأمير سَيف الدين الجمدار الناصِري.

كان من ممّاليك الملك الناصِر، أمرّه طبلخاناه هو وستة أمراء في يوم وَاحد، وكان هو والأمير ناصر الدين محمّد ابن أرغون النائب وَبيدَمُر البدري وذلك فيمَا يقارب سَنة أربع عشرة و سَبعمائة.

كان كثير السكون والإناءة، بعيداً من الشر والرداءة، وافر الحشمَة والأذب حازم الرأي لا يقع في أمر يسؤه فيه من عَتَبْ، وليسَ فيه شر البتة، إذا رأى دنسَ عيب قرصَه وحتّه، يجود في مَوضع الجُود، ويحفظ مَا هو في يَده موجود.

وليَ الوزارة في أيام الصّالح إسماعيل، ثم عزلَ منها ووليَ الحجوبيّة بالديار المصريّة وتزوج ابنتَهُ الأمير علاي الدين مغلطاي أمير آخور – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الميم موضعه – ولما قتل أرغون شاه نائب الشام على مَا تقدم في ترجمته ألزمه الأمراء 'رباب الحل والعقد بالديّار المصريّة أن يتوجه إلى دمشق نائباً فامتنع فما فارقوه حتى وافق ودخر إلى دمشق على خيله في نفر قليل من جماعته في حادي عشر جمادي الآخرة سنة خمسين وسَبعمائة وأقام بهَا لا يرد مَرسُوماً ولا يُعزل ولا يولي طلباً للسّلامة، ولم يزل بها الى أن خلع السلطان الملك الناصِر خَسَن وتولى الملك الصّالح صالح، فحضر إليه الأمير سيف ألدين بزلار وحلَّفه وَحلف جميع العُسكر ثم إنه طلب إلى مصر فخرج من دمشق يوم الخميس ثائث عشر شهر رجب الفرد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة وخرج العسكر معه إلى الجسورة وودعوه، وَلَمَا وَصُلُّ مُصَّرِ دَخُلُ إِلَى السُّلطانُ وَسَلَّمَ وَقَبْلُ الأَرْضُ وَسَلَّمَ عَلَى الأَمْرَاء وتوجه إلى الأمير سَيف الدين قبلاي الآتي ذكره نائب مصر فأمسكه وجُهز إلى الاسكندريّة

ولم يزل بها إلى أن ورد المرسوم على نواب الشام ومضمُوبه أن الأدر ، ساب، تشريف وقفوا لنا وشفعوًا في الأمير ايتمش وسألو الإفراج عنه لأن دمه بين حديمًا ببعرفون ما عبدهم في هذا الأمر، فأجأب الجميع بأن هذا مصلحه فأفرح عنه، خهر إلى صفد اليكون بهر مفسداً بطالاً، إن اشتهى يوكب وينزل وإن اشتهى يحصر الحدمة، ووطل إليها في أوالل أحشا الأواخر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وحمسين وسنعمانة

(ette /1 . 12 local (ette)

فأقام بها إلى أن طلبّه بيبغارُوس لما ورد دمشق خارجاً على السُلطان فاعتذر بأنه ضعيف فاخذوه في محقة وأقام عنده على قبة يلبغا ونفع أهل دمشق وشفع فيهم مرات، ولما هربّ بيبغا توجه هو إلى السُلطان الملك الصّالح وحضر معه إلى دمشق، وأقام إلى أن توجه السُلطان إلى مصر في سابع شوال سنة ثلاث وخمسين وسَبعمائة بعد أن خلع عليه وولاه نيابة طرابلس، فتوجه إليها، ولم يزل مقيماً في نيابتها إلى أن جاء إلى دمشق من ينعاه، وتألم له من كان يوده ويرعاه.

رتومي رحمه الله تعالَى فِي سلخ شهر زمضان بطرابلس وذلك في سَنة خمس وخمسين وسَبعمائة.

وله بدمشق داران دار الأمير سيف الدين ينجي التي برّابابّ السّلامَة ودار طنبغا حاجي التي في الشرف الأعلَى الشمّالي، وكانت ابنتاه إحداهما مع الأمير علاي الدين مغلطاي القائم في تلك الدولة بإمساك النائب بيبّغاروس والوزير منجك وغيرهمًا، والأخرى مع الأمير سيف الدين طشُبغا الدوادار وهو نائب الشام فكان هو وصهراه عَبارة عن تلك الدولة.

## [علاء الدين شقير] (١)

أيد غدى الأمير علاء الدين شقير.

لما كان أميراً بدمشق كان عند الأفرم حظيًا، ملازمَه بكرة وعشِيًا وكان ينادمَه ويخلوا معه على شرابه، ويشركه في لذاته ونيل آرابه. وَلما حضر الملكُ الناصِر محمّد من الكرك استحال على الأفرم، وَاختص بالناصِر وكان يحرف عليه الأدّم، وربّما أنه الذي أوقد جمر الغضب عليه وأضرم، وصار عند الناصر من الخواص المقربين، وأمراء المشور المدرّبين وربما أفضى إليه بأسرار، وتسلط به على إطفاء شرار جمّاعة من الأشرار، ولكنه بعد قليل مجه، وجادله فجد له لما حَجّه، وقبض عليه وعلى غيره [٢١٤] وقصّ جناح النجاحُ من طيره وذلك في شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة وسبعمائة.

وكان أيدُ غدي شقير وبَكتَمرُ الحاجب وشرفَ الدين أمير حُسَين ابن جندر هؤلاء الثلاثة أمراء عند الناصر محمّد ثلاثة الأثافي والأصحاب الذين لا يخفّى من السُلطَان عنهم خافي وهم موضع سره، وجعل الثلاثة أمراء ميثين ومقدمي ألوف وكان أكبرهُم رُتبة أيدُ غِدي.

حكى لي الأمير الأُشرَفَ الدين أمير حسين ابن جندر. قال: قال لي السلطان مرة يا أمير شرف الدين قد استشيرك في أمر أحد وإمساكه فتقول لي أمسكه بخلاف الأمير علاء الدين أيد

<sup>(.&#</sup>x27;درر الكامة: ١/ ٥٢٥)

غدي، قال. فقلت له: يَا خَوَنْد أيش هو أنا وايش هو أيدُ غدِي حتى تشاوِرَنا، أنتَ مَا تقلق في الليل. فقال: بلى والله، قلت ذاك الوقت أطلُبْ من الله ومهما حسنه الله تعالى في عقلك افعَل به واعمَل عليه، قال: ولم يكن إلا بعد أيام قلائل حتى أمسكه وما أثنى عليه بخير. وداره بدمشق معروفة تحت مَأْذنه فيروز وَهي دار حجاج ابن مسلمة بن عبد الملك بن مروان، وكثير من الناس يظنها دار الحجاج ابن يوسف الثقفي، وإنما هي كانت أولا للحجاج وَلما وُلد حجاج بن عبد الملك سماه والده حجاجا باسمه، وقال: [الرجز]

بالناصع السمعاون الدماج نصحاً لعمري ذي مداجي

سمَّيتُه الحجَّاج بالحجَّاج بالنحجَّاج بالناصح السعاون الدمَّاج

فوهب الحجاج ابن يوسف دَارُه هذه التي بدمشق له وهذه الدار كانت للأمير علاء الدين أيدغدي شقير ثم إنها اتصلت للأمير سيف الدين بكتمر الحاجب ثم للأمير سيف الدين بلبان طرنا ثم للأمير ركن الدين بيبرس الحاجب ثم للأمير نور الدين ابن الأفضل.

# [علاء الدين الظهيري] (١)

أيد فدي الأمير علاء الدين الظهيري.

كان أمير عشرة، وكان نقيب النقبًاء بدمشق وكان شيخا قد أَسَنْ، وسَلك كل طريق عن، قد مخض التجارب، وعَرض للتصالح وَالتحارُب، نور نعمة طائلة وسَوْر أملاكاً هائنة، وكن يحفظ كفاية المُتَحفِّظ ويسرِدها، ويعرُف حلا الأنبياء عليهم السلام ويُورِدها. ولما أُمسك تنكز أُخرِج من نقابة النقباء وجُهْز إلى نبابة قلعة صَرْخد، فأقام فيها مدة وحضر إلى دمشق، ولم يزل على حاله إلى أن لم يجد له الظهيري ظهيرًا، وخمل ذكره بعد أن كان شهيرا

وتوقي رحمهُ الله تعالى في شهر رفضان سنة تسع وأربعت وسنور والله والمارون

[علاء الدين الخوارزدي] ""،

أيد غدي الأمير الكبير علاء الدين الخوارزمي أمير حاجب بدمشق

and the first of the state of t

السبت محتل الورن

المدرر الكامة ١/ ٤٣٥)

، (الدور الكامنة ١١. و٢٥)

وكان توجّه رسولاً إلى الغرب وكان شيخاً طُوالاً تام الهيئة، عند فهمُ ومَعرِفة وَله كتبٌ يطالع فيهًا وَعَلى ذهنه أشياء حسّنة من تاريخ وغيره.

## [الأمير علاء الدين] (١)

أيدُ غمش- بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وضم الدال المهمَلة وسكون الغين المعجَمة وبعد الميم شين معجَمة-، الأمير علاء الدين أمير آخُور الناصِري.

كان أولاً من مماليك الأمير سيف الدين بلبان الطبّاخي الآتي ذكره، وَلما جاء الناصِري من الكرك ولاه أمير آخور عوضاً عن الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب وأقام على ذلك إلى أن توفي المملك الناصِر فكان ممن قام مع قوصُون في أمر المنصور أبي بكر ثم إنه وافقة على خلعة، ولولا اتفاقه معهم لم يتم لقوصُون أمر، ثم إنه لما هرب الطُنبغا من الفخري - على مَا تقدم في ترجمة الطنبغا وقارب بلبيس اتفق الأمراء مَع أيد غمش على قوصُون وحزبه فوافقهم على ذلك وقبض على قوصُون وحزبه فوافقهم على ذلك وقبض على قوصُون وجهاعته وجهزهم إلى السكندرية، وجهز من تلقى الطنبغا ومن وجهز ولا أن أيد غمش في هذه المرة هو المشار إليه وجهز ولذه ومعه جماعة مِن الأمراء المشايخ إلى الناصر أحمَد إلى الكرك، وَلما استقر أمر لناصِر أحمد في مصر أخرج أيد غمش إلى [٢٥٥] حلب نائباً فلما وَصل إلى عين جَالُوت لعن به الفخري مستجيراً به فأكرم نزله وأضافه ونؤمه في خيمة عنده واطمأن الفخري وَخلع آلة سلاجه ومماليكه وكان بكرة أمسكه وجهزه إلى الناصِر، ثم إن أيد غمش توجه إلى حلب ولم سلاجه ومماليكه وكان بكرة أمسكه وجهزه إلى الناصِر، ثم إن أيد غمش توجه إلى الأمير سيف عشري يزل بها مقيماً إلى أن تولّى الصالح إسماعيل فرسَم لَهُ بنيابة الشام وحضر إليه الأمير سيف صفر سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، وأقام بها نائباً إلى يوم الثلاثاء بكرة ثالث جمّادى الآخرة من حلب وأتى به إلى دمشق فذخلها بكرة ثالث جمّادى الآخرة من السنة المذكورة.

وعاد بعد ما أطعم طيُوره، ونزل وَجلسَ فِي دار السّعادة وقرأت عليه قصصٌ يسيرة وأكل الطعام وعلم قُوطُه العلائم وَعرض طلبّه ومضافته، وَقدم جمّاعة ودخل ديوانه وقرؤوا علّيه محازيم، فقال لهم: هؤلاء الذين تزوّجُوا من جماعتي اقطَعُوا مرتّبهم وأكل بعد ذلك الطاري وجلس هو والأمير رمله ابن جمّار يتحادثان فسمع حس جمّاعة من جوّادٍه يتخاصَمْنَ فأخذ

(الدرر الكامة: ١/ ٤٢٦).

كدا رسم الكلمة

العَصَا ودخل إليهن وَضربَ واحدة منهن ضربتين وَأراد أن يضِربهَا الثالثة فسَقط ميتاً فجاءه المُوت فجاءة، ومَا سُمع له بناه، فأمهَلوه إلى يوم الأربعَاء بكرة وغسل ودفنَ خارج ميدَان الحَصَا في تربة عمرت له هناك.

وكان زائد الجُود، بَالغ الإكرام للوُفود، قل من سَلم عليه إلاوَسَاق وُفد الخلعَة إليه. وكان الملك الناصِر محمّد قد أمر أولاده الثلاثة أمير علي وأمير حاج وأمير أحمد لعُلوَ مكانته عنده، ومَا يراه منه إذا أورى زنده.

وكان قد بلغ الملك الصالح أنه ربما يباطن الناصر أحمد، ويلاحظ دولتك بطرف أرمد، فأمر من يحضر للقبض عليه فتلقاه الأمير أيان الساقي في قطيا وقد توجه للقبض عليه فأعلمه بموته ورده.

ولم أعهد أنا في عمري إلى حين تسطيرها في سنة ست وخمسين وسبع مائة أحداً من نواب الشام توفي بدمشق غير هذا الأمير علاء الدين أيدغمش.

### [علاء الدين الأركشي]

أيدكين الأمير علاء الدين الأركشي.

كان أولاً برمح وَاحد يَسُوق فِي البريد مِن جُملة بريديه مصر، وكان مُحذلقاً توجه إلى البلاد الشرقيّة وعاد في مهم فراج عند السُلطان الملك الناصِر محمّد وحكى له أنه مرت به أهرالً عظيمة في سفرته وتحيّل بحيل كثيرة حتَّى نجا، وذكر للسُلطان شيئاً يُستحيى من ذكره فضحت السُلطان من ذلك وأمّره وولاه القاهرة، فظلم وجار واشبهت أيامُه الظلم وتاه في الولاية وراد ولم يعباً بأخد من الخاصكية فاتفقوا عليه وشكوه إلى السُلطان فعزله، وما أفئة أقاء أكثر من سنة وعاد إلى دمشق وكان السُلطان قد ولأه بعد ما عزل الأمير ناصر الدين محمّد بن المُحسني فِي شعبان سنة أربع وثلاثين وسبعمائة، وكانت غرانب السُلطان عرل مثل هد. وولاداً

وكان قد عزل من ولاية القاهرة في حادي عشر جمادي الأه الى ٢٠٠٠ حمس وتلاثبل وسبعمانة، وتولاها بعده سيف الدين بلبان الحسامي البريدي

# أيْدَمُر

## [عز الدين الجناحي]

أيدمر الجناحي الأمير عز الدين

كان نائباً بغزة، له أموال كثيرة، وفرُسُ سَعادته وثيرَه، وفكرته في تحصيل المال للاكتسّاب مُثِيرة، حصّل من الغيْن جُملَة يعَجزُ المطايًا عن النهُوض به وما تطيق حملَه إلا أنه درب السيّاسَة، واتصف بالرئاسَة، ولم يزل بغرة إلى أن قصّ الموت من الجناحي جناحه، وأراه في قبره إمّا خيبتُه وإمّا نجاحه.

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وستمائة.

وخلّف تركه هائلة من جملتها مالا ورد به ذكر في وصيّة ولا علم به أحَد، بل تبرّع بإحضاره فخر الدين العزازي، وكانت هذه الجملة ذهباً وغيره مَا قوّم بستّين ألف دينار.

## [عز الدين الزر دكاش]

أيدمُر الَّزِرْكَاش الأمير عز الدين.

قفز مَعَ الأفرم لأنه كان صهره ولا قيا قراسُنُقر، ودخلا بلاد التتار إلى خربنُدَ كما تقدم في ترجَمة الأمير جمال الدين آقوش الأفرم، وَطُلب ابنه [٢١٦] وابن الأفرم إلى الديار المصرية فترجَها.

## [عز الدين الظاهري]

أيدمُو الأمير عز الدين الظاهِري. كان نائب الشام في الأيام الظاهِريّة.

ان يرم الأربعاء ثاني شهر ربيع الأول تمنة سبعمائة برباطة بالجبل.
 ودفن هناك بالتربة على نهر ثور اقبالة المدرسة الماردائية الحنفية.

وكان السُلطان قد ولاه نيابة الكرك فأقام هناك إلى أن حضر السُلطان الملك الظاهر إلى الكرك في المحرم سنة سَبعين وسبعمائة وعاد منها وأخذ الأمير عز الدين معه إلى دمشق فولاه نيابتها عوضاً عن الأمير جمّال الدين النجيبي فأقام بها.

## [عز الدين دقماق](١)

أيدمر الأمير عز الدين دقماق، نقيب العساكر المصريّة.

كان محبُوباً إلى الناس فيه خيرٌ ورحمة.

توفي رحمه الله تعالى، في سادس شهر رجب سنة أربع وثلاثين وسنغمانة ودور بالذاءن

# [عز الدين المرقبي](٢)

أيدمر الأمير عز الدين المرُقبي.

كان من خواص الاشرف وَأقام أميراً بدمشق مدة ثم إنه نقل إلى طرابلس على إقطاع إمرة. وأقام بها إلى أن توفي هنك في سنة أرج و رجس مسعمات حساسات عام وكان شكلاً مُليحاً.

# [عن الدبن السنائى]'"ا

أيدمر ابن عبد الله عز الدين السنائي.

كان جنديًا، كم اعتقل للغزاة رمحاً وتقلّد هنديّاً، وله معرفة بالتعبير وكلامُه في ذلك الطفّ من نسمة عَبير، ولَه مغارف أدبيّة وَصَوارف إلى النكت العربيّة، ولم يزل يصوغ شعره إلى أن أظلمَ الوجود في عين السّنائي وقُرّب إليّه من الحتف ما لهو نائي.

الأدفوي في تاريخه «البدر السافر» وكان عتيق أقطوان الحاجبي والي قلبوَّ، وورث سه ابراهيم بالولاَّءِ.

ومن شعره:[الكامل]

تخذ النسيم إلى الحبيب وشولا يُجُري الغيون من العيون صبابة وتقول من حسيد له ياليتنى

دست حسكساة رقبية وسية الدود متسيبل من الدورات المسلود حيث الحيث مع الدسول سيسه

<sup>(</sup>الدرر الكامنة ١/ ٤٣٠)

الدرر الكامة ١٠/١٠٠)

<sup>(</sup>الدرر الكامية ١٠/١٠)

ومنه:[السريع]

نع أ ك ذار ولك أها كأنها ليلة وصل مضت وأنشدني من لفظه العلامَة أبو حيّان قال أنشدنا المذكور لنفسه:[الكامل]

سَفرَتْ فجلتُ الصَّبْحَ حين يتلُّجا فيقانية فيقاكية مين طيرفيها أخلت نضير الغصن قامة قدُّها تسفستسرز عسن بُسرَد نسقسيٌّ بُسرُدُه مًا إن دخلت رياضٌ جنةِ وجهها والما رشفت رحيق فيها ظامثا تغطو بزخص طؤفشه بغشةم أنِّي نظرتُ إلى رياض جمَّالهَا زارت وغمر البليسل في عُملُواتِهِ ونسرى نسيم الروض يُشكر إثرها

وانشدني أيضا، قال أنشدني المذكور لنفسه:[الرمل] وزد السؤرد فساؤردنسا السمسدانسا واجلها بكرأ غلى خطابها ذات ثــغــر لــؤلــؤيّ وَصْــهُــه برُقِعَت باللولو الرَّطْب عَلى أقبلت تسعى بها شمس الضّحى \_حفون بسابلك سنجسرهما ونطييئ السؤرد في وجمنتها ودُّت الأغهضالُ لهمها خهطرت قال لي خالٌ على وجنتُها

دارُ أهـــــل وجـــــرانِ وأهمامها لميمانة همجران.

في جُنع فَودٍ كالظلام إذا ادَجَا كم حاول القلبُ النجاةَ فما نجا وحِبَتْ مَهاةَ الجزع طرفاً أدعجًا بالرَّشْفِ حَرَّحشاشِتي قد أثلجًا فرأيت عنها الدهر يومأ مخرجا فازددت إلا حرقة وتوهم وتدريك ثبغرا كبالأقباح مُنفَلُجُنا عايست ثبة مُفَوِّفاً ومدبِّجا فغذا من الشمس البهيَّة أبهَجَا فيته في رأقيت آثياره وتسأرُّجهاً

وارخُ بالسراح أرواحاً هُميّامُسي[٢١٧] بنت كرم قد أبت إلا كِراف في رحيق رَشْفُ يسشفى الأواما وجنبة كبالسنبار لاتبألسو ضرائبا تُحجلُ البدرَ إذا يبدو تحاصا سُقمها أبدي إلى جسمى السقامًا نَبِئُه أنبِتَ في قلبي الخرامًا لبوحكت منها التثني والقواما حيين نباديت أمّا تبخشي النصّرامًا

خدد ألفيت بسردا وسلامًا.

منذ ألقيتُ بنفِسي في لظى

قلتُ: شِعر متوسط.

## [عز الدين الخطيري]

أيدمر: الأمير عز الدين الخطيري.

حبّسه السُلطَان بعد مجيئه من الكرك فسَعى له ممَلوكه بدر الدين بيليك استاد داره مع الأمير سَيف الدين طغاي الكبير- الآتي ذكره في حرف الطاء مكانه-، ولما خرج طلبّ حسابه من مملوكه المذكور فقال له: سَعيتُ لك به إلى أن خلصت، ثم إنه عظم شأنه عند السلطان، وكان يجلس رأس الميسرة وأعطاه اقطاع مئة وعشرين فارساً، وكان لا يمكنه السُلطان من المبيت في داره بالقاهرة، وله دار مُليحة في رحيبه العيد فينزل إليها بكرة ويطلع إلى القلغة بعد العصر كذا ابداً، وكانوا يرون ذلك تعظيماً له وكان في الأصل مملوك شرف الدين أوحد ابن الخطير والد الأمير بدر الدين مسعود الآتي ذكره إن شاء الله تعالى مكانه.

وكان لا يلبس قباء مطرزاً ولا يدع أحداً عنده يلبس ذلك وكان يخُرِج الزكاة، وكنت يوما عتد استاد داره هذا بدر الدين بيليك، وقد زوج السُلطان ابنته بالأمير سيف الدين قوصون وقد ضريوا الدُور الأمير عز الدين الخطيري دينارين وزنهما أربع مائة دينار وعشرة آلاف درهم برسم النقوط خارجاً عن عشرة تفاصيل قماش حرير ملونة وقالوا له: يا خوند هذا السكر لدي مي الطعام ما يضرأن نعمله غير مكرر، فقال لا فإنه يبقى في نفسي أنه غير مكرر.

وعمر الجامع المشهور، في رملة بولاق على البحر وإلى جانبه الربع المشهور لقال آله عرم عليهما لنحواً من أربعمائة ألف درهم وأكله البحر في حياته ثم اله رمّه واصلحه لحسلة من المال، ولم يزل على حاله إلى أن وقع الخطيري من الموت في خطره ورح هاله لم بعم بأمنية ولا وطر.

وخلف ولدين أميرين علياً ومحمداً. وكان ذا شيبة مبيضة كانها في النداء تحسدت من دموع مُرفضة، أو تكوّنت من أزاهر روضة غضة، بوجه يقطف الورد من وحناته، والحسّار من خمائله وجنّاته، كويم الكفّ اذا نول، كبير النفس إذا أعطى أحداً أو خوّل، فيه تحسل وحشمة، وله همة وعزمه.

## [عز الدين ايدمر]

ايدمر الأمير عز الدين أحد الأمراء بالديّار المصريّة.

ولاه الملك الصّالح نيابة غزة فتوجّه إليها وأقام بها مدة، ثم إنه استعفّى بعد موت الصّالح وعاد إلى القاهرة، ولما كانت الكائنة على يلبُغا اليحيّويّ في الأيام المظفرية رسّم له أن يتوجّه إلى دمشق للحوطة على موجود يلبُغا والأمراء الذين كانوا معه من إخوته وغيرهم، فحضر إليها ومعه الأمير نجم الدين بن الريبق في جمادي الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبَعمائة وأقام بدمشق مدة تزيد على الثلاثة أشهر إلى أن باع موجودهم وتوجه بالأموّال جميعها إلى مصر هو والأمير شمس الدين آقسنقر أميرها أمير جاندار الذي أحضر أرغون شاه إلى نيابة دمشق، ولما وصّلا بالمال إلى المظفر لم يلبثا إلا قليلاً قريباً من الشهر وخرجُوا على المظفر ولم يكن مَعه أحد من الأمراء إلا الأمير عز الدين الرزاق [٢١٨] وآقسنقر وايدمر الشميي فنقم الخاصكيته عليهم ذلك وأخرجُوهم إلى الشام، فوصَلوا إلى دمشق نهار العيد أول شوال سنة ثمان وأربعين وسبَعمُائة، ورُسم للرزاق بالمقام في دمشق ثم وَرَدَ مرسوم الملك الناصِر حَسَن يتوجه إلى حلب، فتوجه إليها في العشر الأوسط من شوال سنة ورد منشوره إليه فيما بعد بإقطاع الأميو

وكان ديناً وطي الجانب ليناً، فيه خير وبر، وحفظ لما غنده من عهد وسِر، ولم يزل على خاله إلى أن فرغ أنجل الرزاق ورزقهُ، وَاتسَع عليّه من المؤَّت حزقهُ.

وتوفي رحمه الله تعالى.

وكنتُ أنا بالقاهِرة في سنة خمس وأربعين وسَبعمائة.

وكتبتُ تقليده بنيابة غزة ارتجالا من راس القلم، وهو:

الحمد لله الذي زاد أولياء دولتنا القاهرة عزّا، وَجَعَل أصفياء أيامنا الزاهرة كفّاة تعود الممالك بهم حرزا، وجرد من انصارنا كل نصل زاع حدا وراق هزّا، ووفق أراءنا الشريفة لأن يكون من نعتمد عليه يُسند إليه العز ويُعزى نحمَده على نعمه التي عمّت، ومننه التي طلّعَت أقمارها وتّمت، وعوارقه التي نمت أزهارها ففاحت شذاً ونمّت، وأيادية التي فادت الالطاف، إلى حرمنا ورمت، ونشهد ن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، شهادة مهّد الإيمان قصدُها، وجدّد الإيقان عهدها، وشيّد الادمان مجدها، وأيد البرهان رشدها، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي هدى به الأمّة وبدًا به الأمور المهمّة، وخلا بأنوار بعثته من الكفر الدياجي المدلهمة ويفى بابلاغ رسالاته ثبوت كل ثبور والم كل ملمّة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذي تلالات أنوارهم، وتوضحت في افاق المعَالي أقمارهم، وتوضحت بلاليء السيّادة

أزهَارهم، وتفتحّت للسَعَادة بصائرهم وأبصارهم، صلاة ظلال رُضوانها مديدَة وخلاَل غفرانها عديدة، مَا افَتَر ثغر صبُح في لعِس ظلاَم، واهتز في الحرب قد رمح وتورد بالدم خد حُسَام. وسَلم

وبعد فإن ممالكنا الشريفة مَلها ما هو عالي المكانة داني المكان موفر الاستكانة مؤفى النعمة بالشكان، موطا الاكناف موطد الأركان موسع الأفنية موشع الأفنان، قد جاور الأرض المقدّسة وبرز رافلا من خمّائله في خُلله المقندسة، ونوه الذكر محّاسته لما نوّع الاعتدال خيره و جنسه. كم فيه من كثيب رَمل أو عَسْ. وَحَدِيقة إذا بكى الغمام عَليها تبسّم ثغر زهرها الألعس، وروضة حكى القضيب الأملد قضيبه الأملس، قد اكتنفه البر والبخر، أحاطت به المحاسِن احاطة القلائد بالنحر، وبرز بين مصر والشام بُرْزَخا، وكثرت خيراته فهو لا يزال وهبّ رُخاء الرَّخا، وإلى غزة ترجع هذه الضمّائر، وعلى سرها تدل هذه الأمائر. كاد لنجم ينزل إلى ارها ليتنزَّه، وقصّر وصف الواصف عنها ولو أنه تُغيّر وهي غزة، وكانت غره في ينزل إلى ارها ليتنزَّه، وقصّر وصف الواصف عنها ولو أنه تُغيّر وهي عزة، وكانت غره في الشاه فنقطها سواد العين بانسانه فضارت غزّة، وكفاها فخراً بما يُروى عنها، أن الإمده الشافعي رضى الله عنه منها.

ولمًا كان المجلس العالي الأميري وألقابه ونعوته من أعيان هذه الدولة، وأعوان هذه الآيد التي زانها الصوّن والضولة، قد اتصف بالحلم والبأس والإناءة والإيناس والمهبة لتي طودها راسخ راس والشجاعة التي مرامها صعب المراس طالما جُرد منه حُسام خمدت مصاربه، وجُهز في جيش نصره الله على من يُحارِبُه، واطلع على أقق مهم شريف أحدقت به كراكه، اقتضت آراؤنا الشريفة اعلى رتبته أدامت بهجته وسُرور مُهجته حركته، وأن يفوص إيد تقدمة العسكر المنصور بغزة المحُروسة.

فلذلك رسم بالأمر العالي المولوي السلطاني الملكي القنائحي العمادي أن يستقر فسد أشرنا إليه من ذلك اعتماداً على ما قلناه من همته، واستناداً إلى ما جزئناه [٢٧٩] من مدداً في واجتهاداً في وقوع اختيارنا الشريف لما احمدنا في الإخلاص من ثبوت قرده، وحدداً في نهوضه بهذا الأمر الذي ألبسناه خلل نعمه، وارتياد لا حنفائه عبد أنده من دين من دين طائعاً بجرمه فليستقر فيما فوصناه إليه محتهداً في حين الله عدى في دين من دين السائل، ورضى حواطرن الشريفة وهو معذوق حين أنه أندي أن أناها أن والإحداد، ومن على طلب الحق الحلي، والإقبال على المستعيث مديد وحين وحين ومي هده دين على طلب الحق الحلي، والإقبال على المستعيث مديد وحين وحين ومين هده دين حتى ينصف المظلوم من ظالفه، ويرشد العبال عن العبوات إلى معالمه، ويلسط أنه أن في رعيانا، ويجر بهم على ما ألفوه من الأمن والمن من سحيان، لأن أعدى حيد وعيانا، ويجر بهم على ما ألفوه من الأمن والمن من سحيان، لأن أعدى حيد المناف

والجور يدمّر العبّاد والحاكم العّادل خير من المَطر الوّابل، والاسد إذا حَطم خير من الوّالي إذا ظلّم. وهو يعلم أمر هذه الدنيا وما إليه تؤول، ويتحقق أنه رّاع وكل راع مَسْؤول، والشرع الشريف فليتقدم برفع مناره، وتعظيم شعّاره. فإنه المحجّة السّوية والحجّة القويّة، فما شددنا السّيف إلا لنصرة الشرع، ولا نعتقد إلا أنّه الأصل وبقية السّياسات فرع، والعسكر المنصور فهم منا بمراى ومَسْمَع، وعنايتنا بهم تامّة تمنحهم الخير والشر تدفع، فليراع حَالهم ويرعَها، ويتبّم أصول أمرُرهم وفرعَها.

إقطاع من مَات منهم إلى رحمة الله تعالَى لولده أو لقريبه، وكبيرهم وصغيرهم معامَل بتوقيره وتوفير نصيبه، وليلزمهم بعمل الايزاك المهمّة والركوب في موكب والنزوُل في كل خدّمة، حتى تكونوا عَلى أهبّة لورود المهمّات الشريفة، والحركات التي هي بهم في كلّ وقت مُطيفه، والوصايًا كثيرة وتقوى الله تعالى ملاك الأمور، وفكاك الاعناق من الأوزار وشباك الأجور، فلا يبرّح من حَرَمها المنيع، ولا يَسرح في سوى روضها المرّيع، فإن من لازمها سَعد دنياً واخرى، وحاز في الدّارين منهبّة وفخراً والله يزيده ممّا أولاه، ويفيده الإعانة على مَا ولاه. والخِطّ الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه حجة في ثبوت العمل بما اقتضاه إن شاء الله تعالى.

# [النوين ايرنجي التتري] (١)

إيرنجي- بكسر الهمَزة وسكون الياء آخر الحُرُوف وراء بعدها نون ساكنة وجيم وتّاء آخر الحروف-، النوين التتري خال القان بو سَعيد.

لما تبرم بو سعّيد في نائبه جُوبًان واستيلائه على الأمور واحتجاره عليه تنفسَ إلى مقدمين يكرهون جُوبان منهم ايرنجي هَذا وَقرمشِي ودقماق فقالوا له إن اردت قتلناه، واتفقوا على أن يبيتوه وذلك في جمادي سنة تسع عشرة وسبّعمائه، ووافقهم على ذلك أخُو دقماق ومحمّد هريرة ويوسُف تكنا ويعقوب المسخر فهيّأ قرمشي دعّوة ودعا جوبان إليّها، فأجاب ونفد له تقدمه سنيّة فقبلهًا، فنصّحه تتريّ فتحفّظ في الهُروب وترك حيّامَه، وأقبل قرمشي في عشرة آلاف وسأل عن جُوبان فقيل في مخيمة، فهجم عليه وأثار أجناد جُوبان في السلاح والتحم الفتال فقتل نحو ثلاثمائة، ونهّب قرمشي حواصل جُوبان وسَاق في طلبه، وهرب هو إلى مُرند معه ولده حَسن وابنان فأكرمَه صَاحبُ مَرَند وأمده بخيل ورجال، وأتى تبويز فتلقاه علي شاه وزين البّلد له، وجاء إلى خدمته إلى بور سميد وأثني على جُوبًان وعلى شفقته وأنه

(الدرر الكامنة: ١/٤٣٠)

من مشاهير مدن اذربيجان قريبة من تبريز . (معجم البلدان مرتب)

والد، ثم دخل جوبان وبيده كفن وهو باك، وقال: يَا خوند قتلت رجالي ونهبت أموالي، فإن كنت تريد قتلي فها أنا قد حضرت وقد صرت في تصرفك، فتصل القان وتبرىء مما جرى، وقال له: حاربهم فهؤلاء أعداؤنا. قال: فَيسَاعدني القان، فجهّز له جيشا مع طاز بن النوين كتبعا ومع قراسنقر، وركب القان مع خواصه مع العسكر، وأما ايرنجي فإنه قصد تبريز في طلب جُوبان، فأغلق البلد في وجهه وخرج الوالي إليهم فأهانو، وعلقوه منكوساً حتى وزن [٢٢٠] أربعمائة درهم، ثم شار إلى زنكان فالتقى الجمعان، فلما رأى ايرنجي القان وراياته سقط في يده وقال لأصحابه: السلطان علينا فما الحيلة، فقال قرمشي: لا بد من الحرب فالسلطان معنا. وسيّر قرمشي إلى جُوبان وقال أنا معك، والتحم القتال وانكسر ايرنجي وتحوّلت غالبُ عسكره إلى تحت رايات السلطان، ثم أسر ايرنجي وقرمشي ودقماق وعقد لهم مجلس بالسلطانية، فقالوا مَا تحركنا إلا بإمرة القان، فأنكر وكذبهم وأمر بقتلهم. فقال ايرنجي بسيخ في فمه، فهلك وطيف ايرنجي: هذا خطك معي أنا فأنكر وجحد، فَضَرب ايرنجي بسيخ في فمه، فهلك وطيف برأسه في خراسان واليراق، وذلك في سه تسع عشرة وسبسعات.

وقتل قرمشي ودقماق، وأمسك أمراؤهم، وتمكن جوبان وأباد أضداده. وكان دقماق مسلماً يحُبّ العَرب ويكثر الصدقة، فحلقوا ذقنه وطيف به ثم رموه بالنشاب. وباد من المغل خلق كثير، في تلك الواقعة.

وكان ايرنجي هذا في حشمته فريداً، وفي عظمته وحيداً، وفي أصله مجيداً، في إحسامه وجيداً. له مهابة في السيَاسَة، وَقدُرَة على اتباع النِاسه، ولكن البغي على جُوبان صرعه، وضربَ باب هلاكه وقرعَه، ودخل السبّخ فمه وقال له البغي قد زدت فمه.

海染幣

الأيكي: الشيخ شُمُس الدين محمد بن أبي بكر.

أأبو البرحات البرولي عاشق التدي

أيمن ابن محمّد البزُولي- بالباء الموحدة والزاي والواو اللام ( لأما يسي لأصل التونسي أبو البركات.

أخبرني العلامة أثير الدين قال: هو جندي أنشد ناله بعص أصحابنا يهجو بإسلامه باحمي ب

(241/1 east 1,14)

الطواح التونسي أَخد الطلبَة الأدبَاء بتونس، وكان طويلاً رقيقاً فيه انحناء.[البسيط]

رع ربي و ي النَّب و مشتق من العَذِرَهُ يوماً بانبَدَسَ من أرهاط و القائِرة جنسُ الخراء طويل رَقَ منحنياً كبائل قائم والأرضُ منحدِرة

غلاتمه ألسان فسستي أشه وأبسى

كبائل قائم والأرضُ منحلِرهُ أبوه إلا الخناء والفَرعُ للشجرَهُ

قلت: أظنّ أيمَن هذا أبا البركات المعروف بعاشق النبي، وهو: أيمن ابن محمد بن محمد بن. أربعة عشر محمداً..

أتي إلى المدينة الشريفة وأقام بها، وأخبرني غير واحد أنه كان أولاً كثير الهجو والوقيعة في الناس لكنه تاب إلى الله تعالَى في بعد ذلك، وأقلع، وأناب، وألزم نفسه انه ينظم كل يوم قصيدة يمدح بها سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في وقت عَزم عَلى العود لزيارة أهله بالمغرِب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقال له: يَا أبا البرّكات كيف ترضى بفراقنا أو ما هذا معناه، فعاذ وبطل المضيَّ إلى أهله، وسمى نفسَه عَاشق النبي.

أنشدني من لفظه الشيخ الإمام الفاضل بهاء الدين محمد بن علي المعروف بابن إمام المشهد، قال: أنشدني أبو البركات أيمن لنفسه: [الطويل]

فرزت من الدنيا إلى ساكن الجمّى ليجاتُ إلى هذا الجناب وإنما وناديتُ مولاي الذي عندَه الشّفا أمولاي دائي في الذنوب وليس لي وجئتك لما ضاق ذرعي بزلتِي ومارتجي إلا شفاعتك التي فقال لك البشرى ظفوت من المنى فدامت مسزاتي وزادت بشائري أنا البوم جار للنبيئ بطيبة ومن شعره أيضا: [ الطويل]

حللت بدار حلها أشرف الخلق

محمد المخمود بالخلق والخلق

فِرارَ مِحبُّ عائدةِ بِحَدِيبِ لَجانُ إلى سَامِي العماد رحيبِ لَداهِ عليل في الديار غريبِ سوالاً طبيبُ يَا أجلُ طبيب .فأيقظني إطراقُ صُبِحِ مشيبي وأشفقتُ من جرمي مجيء سَليبِ بها يَبلغُ الراجي شواب مُشيبِ وطابَ حضوري عنده ومَغيبي فلا طيبَ في الدنيا يقامُ بطيبي

Marfat.com

وخلفتُ خلفي كلَّ شيء يعوقني ومابي نهوضُ غيرَ أني طائرً محمدُ يا أوفي النبيين ذِمَّة تعاظمَ إجرامي وجلَّتْ خطيئتي وأنت شفيعً في الذنوب مشفَّعُ صَلاة وتسليم عليك ورحمَة

وجدت مَا هو منسوب إليه من تثمين الأبيان المشهورة:[المجتث]

وفل فاف ت في المناز والم المناز والمناز والمنا

عن القَصْدِ إلا مَالدي من الغشق

بشوقى وحسن العُون من واهب الرُّزق

ظمئتُ وقد وافيتُ بابك أستسقى

وأشفقتُ من فعلى القبيح ومِن نطقي

فخذلي أمَاناً في القيامة بالعثق

على الآلِ والصَّحْبِ الكرام أولى الصَّدْق

للعاشقين انكسار فلسلعاشقين انكسار فلسلوج انستخار وودع وودع ونسي وسياورا والمحتاث والوجد في المحلي كتبت والوجد في المحلي وحار ذهني وعقالي وعقالي يابذر فاحكم بعدلي وحراموا لله وحرام المحالة وحرام المحالة والمحالة والمحال

وقد سبقه إلى مثل دلك أبو عبد الله محمّد اس حامر فقال

ولسلحسب أشازوا

على الصواب وأهار بالد أشاروه

# Marfat.com

وعلى والتحري المتابعة والله الأوان مناعات المتابعة والتحري المتابعة والتحلي يستمناك المتابعة والمتابعة وا

بانسوا فسمسا السدار داروا يسانسوا فسمسا السدار داروا يسانسوا مسن السود أهسلسي أصسمسوا فسؤادي بسنسبسلي وسلسيي قسل لسي وحسرتمسوا لسك وصسلسي ومساذا عسنساد وإن عسن السحسق حسادوا يسا مسن بسه السكسل سَادوا في الدوا عسا أرادوا

**قلت:الأول أحسن وأكثر مناسَبَة بالأصل.** 

قلت: وأقام في المدينة الشريفة ينظم كل يوم قصيدة، ويؤم الضريح الشريف ووصيده، فيفوز بالصلات العتيدة، والهبّات التي ريَّاح هبّاتها مديدة، وأصل الله له الرضى من عاشِق، ويغوز بالصلات العقلدة، والهبّات التي ريَّاح هبّاتها مديدة، فواصل الله له الرضى من قبره فتدلّى، وجعل تربته روضاً لناظر ومسكاً لنا شق. ولم يزل على حاله إلى أن دنا مِن قبره فتدلّى، وأعرض عن الحيّاة وولّى.

وتوفي رحمه الله تعالى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة.

## [سيف الدين الناصري]

إيّوان الأمير سيّف الدين الناصري.

أخو الأمير سيف الدين بشتاك، لما أمسك أخوه وقتِل أخُرج هو إلى حلبَ فأقام بهَا أميراً. من ما يومي المدين الله عالمي في شهر صفر في طاعون حلب سنة تسع وأربعين وسبعمائة

### [بهاء الدين أبو صابر الاسدي]

أيوب ابن أبي بكر بن ابراهيم بن هبة الله بن ابراهيم بن طارق بن سَالم الإمَام بهاء الدين أو صار بن النحاس الاأدي الحلبي الحنفي مدرس القليجيّة وشيخ الحديث بهًا. وقد سمّع من من مكرم والموفق يعيش وابن رواحة ابن خليل وجمّاعة بحلّب، وقال أنه سمّع الصحيح من ابن روزبّة وسمع ببغداد من الكاشغِري، لم يزل فدرسته في الافادّة، وألف هو هذه العادة، وراها كما يرى المحبّ محبوبته الغادة، إلى أن نحا النحاس حَيْنه، وتولع به بيئه.

وتوفي رحمه الله تعالى في شوال سنة تسع وتسعين وسنسانة. ومولده سَنَة سَبِع عشرة وستمائة

# [نجم الدين النجيي المقري]''

أيوب بن سليمان بن مظفر الشيخ المقري المعمر نجم الدين مؤذن النجيبي كبير المؤذنين. كان يخرج بالسّواد أمّام خطباء الجامع الأموي بدمشق، كان صوته عالياً إلا أنه في الطرب غالياً. وله أخلاق مُرتاضّه، وحركات تداوي من الصاحب أمراضه، وله عدة ولاد يجمع شملهم، ويلتزم حمّلهم. ولم يزل على خاله إلى أن تبيّن النجيبُ على النجيبي ووجب، وقضى الناس من أمره العَجَب.

. تدهي حمد كما ممة للماج . . . بعد الله وعاش تسعاً وثمانين سنة .

18 S

أيوب بن أحمد بن النجم المعروف بنجم الحصيني يأتي ذكره في حرف النون مكامه

إرفاق الدف الدان الرا

أيوب بن نعمة بن محمّد بن نعمة بن أحمد بن جعفر الشيخ المعمّر المسند رين الدين النابلسي المقدسي الكحال.

اشتغل على ظاهر الكحال وبرع في الصنعة وتميز وتكسب مها

سمع من المرسي والرشيد العراقي وعثمان بن خطب التر ودو عبد أنه بن الحشوبين وجماعة، وروى الكثير وسمع منه الكبير والصغير، وتقدد في مصر والشاء بما رود، وسد بما عنده مما ضمه من الرواية وحواه، واتحفل إلى مصر وأقاء بها اثنين وعشرين سنة بعالج المات

(الدر، الكامة ١/ ٤٣٤)

(الدرو الكامنة. ١/ ٤٣٤)

بالكحل، ويخصّبُ أنوار العيون بالمحّل، ثم إنه رجع إلى دمشق وعجز وَشَاخ، وطُفِيء جمَر شَبَابَة وبَاخ، ولم يزل على حاله إلى أن أغمض الكحال عينُه فما فتحت، وقيّد العدم حواسه فا سَرحت.

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاثين وسبعمائة

ومَولده سنة أربعين وَستمائة.

وخُرِجت له مشيخه، وَاجَاز لي بخطّه في سنة تسع وعشرين وَسَبعُمائة.

# [الملك الصالح أيوب](١)

أيوب الملك الصّالح ابن الكامل بن الموحد بن المعظم توران شاه ابن الصالح ابن الكامل ابن العادل صَاحب حصن كيفا.

وصل إلى دمشق في شهر رمضان سنة ست وعشرين وسبعمائة قاصد الحج، وتوجّه إلى خدمة السُلطان الملك الناصر وَحج وعاد مسرِعاً خوفاً عَلى بَلده، وجاء الخبر في ذي القعدة أنه حال وصوله إلى الحصن تلقاه أخوه وهيّأ له من قتله وقتل وَلده واستقل أخوه بملك حصن كمفا.

# [أيوب السعودي]<sup>(ئ</sup>ً)

أيوب السُعودي الشيخ المبارك بزاوية الشيخ أبو السُعود ببَاب القنطره بالقاهِرة.

كان يذكر أنه رأى الشيخ أبا السُعود، وأنه سَلك وراءه في طريق الصعود، وضَعُف في آخر عمره وذاق من العُجْز والكبر وبَال أمره، فكان يُحمل لحضور الجمَاعَة ويجد لذلك الما أودَعَه صحفة وما اضاعه، ولم يزل على حَالة إلى أن استَوفى أجَلَه، وظن أن الموت جاء على عجلة.

وتوفي رحمه الله تعالى في أول صفر سنة أربع وعشرين وسبعمائة ودفن بالقرافة في زاوية الشيخ أبي السُعود.

وقال جماعة أنهم ما رأوا مثل جنازته، وكان قد قارب المائة.

١٠٠ (الدرر الكامة: ١/٣٣٢)

 <sup>(</sup>الدرر الكاسة ١/ ٤٣٥)

#### حرف الباء

# [باشقرد الناصري](١)

باشفَرْد - بباء موحدة وبعد الألف شين معجمة وقاف مفتوحة وراءٌ ساكنةً ودال مهملة-الأمير ناصر الدين ابن عبد الله الناصري.

سجنَ بالديار المصريّة عقيّب كسره حمص، وبقي في الإعتقال إلى أن أفرج عنه، وَخَضر إلى دمشق فبقي بهَا نحواً من عشرة أيام.

وتوفي رحمه الله تعالى يوم الأحد ثالث عشر صفر سنة اثبين وسبعمانة.

قرأ عليّه الشيخ علم الدين [٢٢٣] البرزالي مجّلس البطاقة بسمّاعه من عبد الله ابن علاقى عن البُوصيري، وكان من أكابر الأمرّاءِ وأفاضل النبلاءِ عقله غزير وفضله مثل أدبه كبير، له حُرمَة زائدة، وَوجاهة لم تكن عن القبول حائلة ولا حَايدة، وله نظم يَرُوق، وقريض يعلوُ إلى الاثير إن لم يصل إلى العَيْوق.

أخبرني شيخنا نجم الدين الصّفدي عمّن أخبره عنه أنه قال: بقيت عشرين سنة لا أتنفظ باللغة التركيّة حرصاً مني على إتقان العربيّة.

## اللقب والنسب

البابي: محمد بن عمر.

البابري: سيف الدين أبو بكر.

البابصري: عبد العزيز ابن أبي القسم.

ابن باتكين: محي الدين أحمد بن نصر الله.

البايناسي الكاتب: تقي الدين أبو بكر بن محمّد.

الباروي: صدر الدين سليمان ابن عبد الحليم.

الباجريقي: جمال الدين عبد الرحيم ابن عبد المولى

وولده الشيخ محمد.

(الدرر الكامنة ١/٧١)

البارنباي تاج الدين محمّد بن محمّد.

وجمال الدين عبد المحسن ابن حَسَن.

البارشاه الحنفي: ركن الدين عبيد الله.

البارزي: فخر الدين عثمان بن محمّد.

والبارزي محمد بن ابن عبد الرحيم.

وقاضي القُضَاة شرف الدين هِبَة الله ابن عبد الرحيم.

وقاضي القُضاة نجم الدين عبد الرحيم.

الباجي: الشيخ علاء الدين الأصولي علي بن محمَّد.

البالي: على بن محمَّد.

البالسي: محمّد بن ابن عقيل.

ومحمد بن علي.

الباذراي: محمد بن محمد بن حيدرة.

# [سيف الدين بتخاص]

بتخاص - بضم الباء الموحدة وسكون التاء ثالثة الحروف، وبعدها خاء معجَمة وألفُ وصد مهمَلةً- الأمير سيف الدين.

كان بدمشق من جملة أمرائها، ثم حضر إلى صفد نائباً بعد الأمير سيف الدين كراي المنضور وأقام بها ست سنين، وعزل وتوجّه إلى مصر وهو من جملة الأمراء البرُجيّة. ولما كان بصفد أظهر المهابة، ومزّق من الموذي إهابه، وتنوع في إتلاف النفوس، وفصل الأجساد عن الزوس، ومهد جبل عابلة، وروى سيفه منهم وعامله أمسك سابق شيحين، وأذاقه الحين في الجين، وسمّر أولاده تحت القلغة على الخشب وأراهم أباهم وقد طار من المنجنيق في الهواء وانقلب، ووسط جمّاعة كثيرة وشنق، وخنق آخرين من غيظه والحنق، وسمر جماعة على الجمّال وطاف بهم البلد، وأنزل بهم أنواعاً من النكال والنكد، قد تقمّص القسّاوة

(الدرر الكامنة: ١/ ٤٧٢).

والتجبرُ، وزاد في التعاظم والتكبرَ، ولم يزل بمصر مقيما من جملة الأمراء إلى أن حضر المملك الناصر من الكركِ فعزمَ على إمساكه وكان في القلعة ساكناً في برج من أبراجَها، فلما أحسّ بذلك عَصى في داره وأغلق الأبواب، ورَمى الناس بالنشاب من أعلى داره من شباك، وكان ذلك بعد مغيب الشمس فرسم السُلطان بإحرَاق داره وأن يُرمَى فيَها قوارير النفط.

أخبرني من لفظه الأمير شرف الدين أمير حُسَين ابن جندر، قال: جئت إليه وَوقفتُ تحت الشبّاك وناديته: يا بُتخاص أنا فلان والك ايش هذا الذي تعمل تعالى بَلا فشار. وانزل كلّم أستاذك فإنه يطلبك ليتحدّث معك في أمرٍ يريده ترمي النشاب. تعال انزل، ونفرت الذين جاؤوا إليّه من عند سلطان. قال: فانفعل لما قلته ونزلَ فأخذناه وأتينا به السُلطان، فأمر باعتقاله، وكان ذلك آخرالعهد به. وذلك في سنة عشر أو إحدى عشرة وسبعمائة فيما أظنّ فباد وما أغنى عنه تجبره ولا دافع عنه تكبرُه.

وجاءت الأخبار أنه توفي في حبس الكرك هو « مستق باليب في الله المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا حدى عشرة وسنعمالة.

ولم يبلغنا عن أحد من غيره من الأمراء الذين أمسكهم السُلطان الملك الناصر من معد الكرك وإلى أن مَات أنه مَانع عن نفسه أو دافع.

## [سيف الدبن العادل]

بتخاص الأمير سَيف الدين العادل ملوك السُلطان الملك العادل كبتغا.

قتله حسام الدين لاجين وقتل خوشدلته الأمير بدر الدين بكتوت الأزرق في

البخدي: محمد بن أحمد

ابن بهيج الحببلي: زين الدين عمر ابن سعد الله.

اس البخاري: محمد بن علي.

وشمس الدين محمود ابن أبي بكر الحنفي ابن السخاص: ناصر الدين محمّد بن عمر.

--

إقفر المحالية

بدر الأمير بدر الدين أبو المحاسن الطواشي الحشي الصوابي

# Marfat.com

وهو منسوب إلى الطواشي صواب العادلي، كان اقطاعه مائة فارس، حج بالناس غير مرة وأقام أميراً مقدماً أكثر من عشرين سنة، وقرأ عليه الشيخ شمس الدين الذهبي جزءاً سمعته من ابن عبد الدايم. وكان بالشجاعة موصُوفاً و بالفروسية معروفاً، قد مارس الحروب، وعرف الفرو الكرّ على الكروب، يطرق ويتعقل ويدور على مظان الصوّاب بفكره ويتنقل مع التثبت والدرايه، وملازمة الخير والديّانة ومواصلة البر، واسداء المعروف في الجهر والديّانة ومواصلة البر، واسداء المعروف في الجهر والسِر، يعم غلمًانه وأصحابه بنوالِه ويغنيهم بجوُده عن سُوّاله، ولم يزل على حَاله إلى أن انمحق بدّره، واطمة على عَاله قبره.

وكانت وفاته فجأة بقريّة الخيّارة ظاهر دمشق، ونقل ودفن بتربته التي بناها بلحف الجبّل شمالي الناصِرية وذلك سنة ثمان وتسعين وستمانة في جمادي الأولى وقد نيف على الثمانين.

### اللقب والنسب

البدري نائب صفد وحمص وغيرهما: الأمير سيف الدين بلبّان.

وأولاده الأمير سَيف الدين محمد الحَاجب.

والأمير علاء الدين.

البدرى نائب حَلِّب: الأمير سَيف الدين بيدَمُر.

#### ء [الشيخ الفقير براق]<sup>(۱)</sup>

براق الشيخ الفقير كبير الطائفة المنسُوبين إليه.

ورد إلى دمشق سنة خمس وسبعمائة وقيل سنة ست في جمادي الأولى في زمن الأفرم ومعه جماعة كثيرة من أتباعه بعدة وافرة كانوا مثة، وكان في جملة مريدي شيخ كان في بلاد الروم، ولما ورد خرج القاضي قطب الدين ناظر الجيش إلى القابون وعرضهم واستسماهم وحلاهم وعدهم وجهزت بذلك ورقة طي المطالعة إلى أبواب السلطان، وكان شعاره حلق الذفن كله وترك الشارب فقط، وحمل الجو كان على الكتف، ولكل منهم قرنا لُباد يُشبهان قرنى الجاموس وهو مقلدً بحبل كعاب بقرقد صبغت بالحناء وعليهم الأجراس.

وكل منهم مكسُور الثنيّة العُليا إلا أنه كان يلازم العبادة والصّلاة وكان معه محتسبٌ يؤدب أصحابه كل من ترك منهم سُنة من السُنن ضربه عشرين عصى تحت رجلّيه، ومعّهُ طبلخاناه

<sup>(</sup>الدرر الكامة ١٠/٤٧٣)

وقيل له: يا شيخ لأي شيء ظهرت بهذا الشعَار قال: أردت أن أكون مسَخرة للفقراء.

وأول ما ظهر بتلك البلاد ذكر للقان غازان، فأحضرَه وسلط عليه سبعاً ضارياً فركبَ على ظهره ولم ينل منه شيئاً فاعظم ذلك قازان ونثر عليه عشرة آلاف دينار رائج فلم يتعرض لشيء منها، ولما أراد الدخول على الأفرم إلى الميدان أرسَلوا عليه نعّامة كان قد عظم أمرها وتفاقم شرها فلا يكاد أحد يقاومها، فلما عرضوه لها قصدته فتوجه إليها وركب عليها فطارت به في الميدان تقدير خمسين ذراعاً إلى أن قربَ من الأفرم، فقال له: أطير بها إلى فوق مشياً آخر، فقال: لا، ثم إن الأفرم أحسن تلقيه وأكرم نزله وطلب التوجّه إلى القدس ورتب له رواتب في الطرقات فما قبلها وأعطاه الأفرم من خزانته ألفي درهم فما قبضها، فأخذها جماعته وزار القدس وأظنه طلب الدخول إلى مصر فما مكن وغاد ودخل البلاد، وتوجّه صحبة قطليجا نائب غازان إلى جبال كيلان لما خاربَهم غازان بسبب ما طلبته منهم من فتح الطريق إلى بلاده، وقالوا له: لا سبيل إليه لأنه يضرنا فأمَسكُوه وقالوا أنت تقول أنك مُسلم وشيخ من الفقراء وتحضر مع هؤلاء أعداء الدين وسلقوه في ذست وألقوه بعد ذلك في طست.

ودلك في سنة سبع وسبغمانة.

وكانوا أشكالاً غربية، ولهم أحوال عجيبة، تغر العقول إذا أقبلوا، وتتعجب منهم نعروا وطلبوا، تتحرك عليهم تلك الكعاب ويهول [٢٢٥] مرآهم العجوز والكعاب، قرون من لمند معقّفه، وشوارب فوق شفاههم موقّفه، وعلى أكتافهم تلك الجواكين، وهيأتهم كما بقال معقّفة بالسكاكين، إذا خطروا اصوّتت تلك الأجراس، وجعلوا ربوع العقول في عدد الادراس، قصّهم الناس في الحيال ورقصوهم، وبخشوهم ما قصدوا به وعضوهم، وشعر الناس بهم زماناً بعد ذهابهم، ونظموا فيهم أشعاراً لم تكن داخلة في حسابهم.

أنشدني من لفظه الشيخ يحيى الخبّاز الحموي، قال: أنشدني من لفظه سراخ الدين المحّار:

جنة نبا عنجم من نجبة السروم السهم قرون مشل الشيران جناكسل واحد ليو شيارب كسنسة عسلسي فسمسه غية اقسوام خيوارج غييرينيه شيء ما تنظرناه في الانبيا

ضور تنجيب فينها 30 . الليس تصديف - م م - ع

طسوسين وفسينسؤه المحسيسووات

منتسل السنيهاليومية ووالم

ولا رضي عناو المختاد واختسار لمهم همذا المحللاس وأعسطاه قلادة من أجراس قال هي سُبِّح هذي الاجتاسُ يُسَبِحُوا تسبيح الفّار منقبارع أهنل النشار فني النشار قبيض الدكاكيين في الاسواق لَـــخــس الــزبــادي والأمــراق ولا أيس يكون حُسسن الأخلاق كسان تسربسيسة واجسد خسمسار مستسل مستحسارف أنسود يستسلار غارة فيى سيوق البجزاريسن وأكت راها مَع ذا السلاخين دائم ألى سوق الطباخيين المخبور الخاص والخشكار دائسم ويسعسمال ذا السبسيكسار قد جست في الدنيا بدعة صَــلـیّـت ســوی إن كــان جــمــغــهٔ لك في بالاد الشام شمعة ظهر عليك فيها إنكار فقير لشبعين جُوكِتُدُار أو من نبقيل ليك كبيف وصُفُو وجَـوُ كـانـو مـن فـوق كـتــهُــو والبطبيل خيانيه مين خيليفو

مَا أتركَ الله بو سُلطان السبخ براق إلى أغراهم اكسي التمريد مشهم قرنيين وأنا الكعاب المصبوغة والسما مكان خبالة فسيله وإن زمــزمــؤا تــــمــغ أضــوات أعي: مُنِ تُنْمُم فيهم خَــذُمِـن صــغِـرهــم عــوّدُهُــم ميا بيعي فيوا آدابُ البنياس ومحتسبهم قال لي إنسان تبعيث عبليبه حبتني السوجيا جازؤا البقرم وارمسوا فيها عبلي البلوايا المعقبلوفة وراح يسجسر دهسم مساغسو ويسطسكت السينجيك مستنهسم وهب يدور بسيسن السيسالدان ياشييخ ببراق والسلمه إنك ومسا رأيسنساك فسي جُسامسع " وكسان مسرادك أن تُسشمهسهسر وجست إلىهم في خسالسه ونسا رأيسنسا مسن قسيسلسك بامن لا يستحقق شكلو انسسان قسرونيؤ فيوق راسي وسننف خشب مغمود نباغيو

ي ضننجو بالصيدية و حتى تضغك الناس من فعلو حتى تضخك الناس من فعلو ينا شيخ براق إن كان تعمل تسقدوى ولا تسغسرك ذي السدنسيسا وإن كَانُ في عزمك تسقدى وإن كَانُ في عزمك تسقدى السواجسب إنك تستبغ في فنك نظمت أحسن ما يسقل نظمت أحسن ما يسقل قطغه ما يسمعها إنسان تسبقى عسلى مَسر الازمان ركيبنسي ما احلامًا بحث

والسطسيسل مُبكة والسميزماد وقط مَا يسرضي السحضاد شخل السفقيري من خفا واركب طريق أهمل السخروف والآخرة خميسر لسك وأبسقسي ومن غماد ومَا تسخسشي مسن غماد ومَا تسخسشي مسن غماد وناالوحيد جمعت في فندي وناالوحيد جمعت في فندي عندك وما يسروي عبيروي عبيرا ٢٢٦] إلا ويسطً للمبينة ما مندي رُوس الادوار مخفية بهين هذين الانسطار

قالُ شيخنا علم الدين البرزالي: كان مِن قرية من قرى دوقات، وكان أبوه صاحبُ إمرة وولاية، وكانه عمّه كاتباً مجيداً معروفاً، وسافر هو يعني بُزاق، وخدم الشيخ شريق القرمي وتلمذ له وهو الذي سمّاه بهذا الإسم فإنه أكل من قيئه فقال له: أنت برقي وهي بالقمحاقيه كلبٌ.

قال وممّا يثنى به عليه أنه هو وجماعته يلازمون الصلاة ومن فاتته صلاة في وقنها صرب أربعين سوطاً ولهم ذكر بين العشايين وكرمه زائد.

## إسيف الدبن براق [''

لبراق الأمير سيف الدين أمير أخور الاسطبل السلطاني بدمشق المحدوسة أمده م. م. م. ك الافرم فيما أظنّ وولي هذه الوظيفة بعد شهاب الدين الصوامى لمد مدر مي سنه سنع وعشرس وسبعمائة وأقام فيها إلى أن مرض بعلة الاستسقاء.

(الدرر الكامة ١/ ٤٧٤)

وكان جيداً خيراً يتغالَى في محبة الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأصحابه، ويحفظ كثيراً من الأحاديث، وكان كثير الشفقة على خيل البريد إلى الغاية لا يسمَح بخروج الفرس من عنده إلا بعد شدة شديدة ومدة مديدة. ولما ورد السلطان الملك الصالح صالح إلى دمشق في سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة رسم له بعشرة وكان من جملة أمراء العشرات بدمشق وقو الذي وقف المحيًا في جامع الأمير سيف الدين تنكز بدمشق ووقف عليه حوانيت بحمص.

\*\*\*

البرزالي: الشيخ علم الدين القاسم بن محمد بن يوسُف.

وبهاء الدين محمّد بن يوسُف بن محمّد.

## [سيف الدين الحاجب]<sup>(١)</sup>

بُرسبغاً : الأمير سَيف الدين الحاجب الناصِري.

ولاه أستاذه الملك الناصر الحجوبية فكان دون الأمير بدر الدين أمير مسعود بن الخطير، ثم إنه بعد قليل عظم عند السلطان وكان يجهره كاشفاً ثم إنه لما أمسك النشو ناظر الخاص وأقاربه وجمّاعته سلّمهم إليه فعاتبهم وصادرهم ولم يكن له غرض في اللافهم، ولكن أمسكه يوماً الأمير سيف الدين بشتاك وتوعّده على عدم إتلافهم فهلكوا عنده في العُقوبة، ثم إنه حضر مع الأمير بشتاك إلى دمشق بعد إمساك الأمير سيف الدين تنكز، وسُلم إليه أهل البّلد المصادرون وجماعة تنكر فعاقبهم واستخرح الأموال، وكان مقيماً بالنجيئية على الميندان، وكان يعاقب الناس في النهار وفي الليل، ولم يكن في نفسه ظالماً ولا شريراً إلا أنني أنا كَتَبْتُ عنه إلى الأمير سيف الدين قوصون عدة مطالمات، وهو يقول فيها يا خوند ادرك أهل دمشق واحخل فيهم الجية فإنني بسَطت عليهم العقاب وأخذت جميع ما يملكونه ولم يبق معهم شي وهؤلاء ما هم مثل أهل مصر، بل هم أناس محتشمون ما يحملون أهنه، ويكتب إلى السُلطان أيضاً ببعض ذلك، ولما حضر أولاً من مصر حضر معه مقدم يضربُ بالمقارع، فلما رآه بعد يوميس وهو بحس في حق المصادرين نفاه وقال متى بت في دمشق قتلتك، ولم يزل يتلطف إلى أن رسُم له بالعود إلى مصر.

(الدرر الكامة: ١/ ٤٧٤).

م المصادر السابقة: برسنيغا

وكان قد أقام بعد بشتاك مديدة فتوجه ولم يزل على ذلك والسلطان يسلم إليه المصادرين وهو الذي ضرب الصّاحب أمين الدين إلى أن مات، وَمَات السُلطَان وتولَى ولده الملك الممتَصُور أبو بكر فانتحس عنده وعنده قوصون وأريد إخراجَه إلى الشام ثم إنه تدارك أمره عند قوصون فرضي عليه، ولما ملك الأشرف كجك بعد المنصور وجاء الفخري إلى دمشق أخرج برسبغا، في جماعة من العسكر المصري إلى غزة فوصل إليها وأقام بغزة مدة إلى أن وصل إليه الأمير علاء الدين الطنبغا مهزوماً فتوجه معه فلما قاربوا مصر أمسك الأمير سبف الدين قوصون وجهز إليهم مَن أمسكهم فهربَ برسبغا إلى جهة الصّعيد فجهزوا وراءة من أمسكه وأحضرَه [٢٧٧] ولما وصل إلى المسكندية واعتقل بها.

وكان برسبغا كما تقدم لين الجانب، سَليُم البَاطن يُزى وهو للظلم مُجانب، تغلبُه الرقة والرحَمة، وتستولي عليه الشفقة على من تنزلُ به النقمة، ألا أنه كان يُلجأ إلى النظاهر بالشر، والوثوبُ على أهل الأموال بالكردون الفر، وما أفاده خير الباطن شيئاً مع شرّ الظاهر، ولا أعاده الدخولُ في الظلم إلا إلى نجاسة الهلاك دون ما للنجاة من الظاهر، وقابل شخص لمسيّة واعتنق وخانه الزمان فأودعَهُ السِجن إلى أن اختنق.

## [سيف الدين المحمدي]

برناق: الأمير سيف الدين المحمّدي.

كان قد وَرُد إلى دمشق، ولما أمُسك الأمير سيف الدين جركتمر المارداني في دمشق عند فده مه من الحجاز في سنة اثنتين وستين وسبعمائة جهز الأمير سيف الدين برناق معه إلى مصر

ولما عاد من ذلك رُسم له بنيابة قلعة دمشق فلبس تشريفة بدا السعادة ويوجه إلى الفلعة وذلك في يوم الاثنين سادس عشري صفر سنة النتين وسندل وسادت

فأقام بها إلى أن . . . . . .

ذا في الاصل

#### الالقاب والأنساب

ابن برق: والي دمشق شهابَ الدينُ أحمَد بن أبي بكر، والده أبو بكر بن أحمد.

ابن البُرطاسي: شرف الدين عيسَى ابن عُمَر.

البُرلبي: برهان الدين ابراهيم بن أحمد ناظر بيت المال

ابن البُرهَان: الطبيب محمّد بن ابراهيم.

البراوني: الأمير علم الدين سنجر.

وابنه بهاء الدين محمّد بن القاسم.

البراي: التاجر الشاعر أحمد بن خليل.

## [سيف الدين بزلار](١)

بُوْلاَر: بضمّ البّاءَ الموحّدة وبعدها زاي سَاكنة ولام ألف وراء الأمير سَيف الدين أمير سلاح الناصري أحد أمراء المئات ومقدمي الألوف بالقاهِرة.

وكان قد ورَد إلى دمشق في البريد نهار الجمعة عاشر شهر رجب الفرد سنة اثنتين وخمسين وسَبعمائة ليُحلّف الأمير سَيف الدين ايتمش نائب دمشق والعسّاكر بها للسُلطان الملك الصالح صالح ابن السُلطان الملك الناصر محمّد، ونزل بالقصّر الأبلق وَحلّف النّاس واحتلفوا بأمره وقدموا له أشياء مليحة كل أحد من الأمراء والمتعممين، وعاد معه شيء كثير من الخيل والقماش وغير ذلك.

ولم يزل بمصر على خاله إلى أن توفي رحمه الله تعالى وورد خبره إلى دمشق في أوائل ذي القعدة سنة ست وخمسين وسبغمائة.

وهو الذي سَاعد الأمير سَيف الدين طاز على إمساك بَيبغُاروس، في سَنة النتين وخمسين وسَبعمائة لما كانوا في طريق الحجاز، وكان يحدث نفسَه بنيابة دمشق فسَبقه الأنجل وأخذُه على عجل.

(الدرر الكامة: ١/٤٧٦)

# Marfat.com

## [سيف الدين بزوجي](١)

بَزُوْجِي- بالبَاء المَوحدة والزاي المفتوحة والواو السَاكنة وَالجيم واليَاءِ- الأمير سيف الدين أحد أمراء العشرات بدمشق.

كان قد تقدم في أيام قوصُون وأعطاه طبلخاناه فما زالت دولة قوصُون أخرج إلى دمشق بطالاً، ورتب له على سُوق الغنم في كل يوم عشرون درهماً.

وأقام إلى أن حَضر الملك الصَّالح صالح إلى دمشق فأعطى عشرة.

فأقام عليها إلى أن توفي رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء سادس عشر شعب سبة سب وخمسين وسبعمائة بدمشق.

وتوفي ابنه بعده يجمعة واحدة.

## [سيف الدين الناصري بشتاك](\*)

بَشتاك - بفتح الباء الموحدة وسُكون الشين المعجمَة وتاء ثالثة الحروف وبعَدها ألفُ [٢٢٨] وكاف - الأمير سَيف الدين الناصري.

قربة السُلطان وأدناه وأعلى محَلّه، وكان يسمّيه بعد مُوت بَكتمر الساقي بالأمير في غيبته، وكان زائد التيه والصّلف لا يكلم استاد داره وكاتبه إلا بترجمًان وكان يعرف بالعربي ولا يتكلم به، وكان اقطاعه سبع عشرة طبلخاناه، أكبر من اقطاع قوصُون وما يعلم قوصُون بذلك، ولما مات الأمير سيف الدين بكتمر السّاقي ورثه في جميع أحواله في داره واصطبله الذي على بركة الفيل وفي امرأته أم أمير أحمَد وشرى جاريته خُوبى بستة آلاف دينار دخل معها ما قيمته عشرة اللف دينار وسَيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

وَأَخَذَ ابن بكتمر عنده وكانت الشرقيّة تحمى له بعد بكتمر الساقي، وزاد أمره وعظم محاه وثقل على الشلطان وأراد الفتك به فما تمكن وتوجّه إلى الحجاز وأنفق في الأمراء وأهل الركب والفقراء والمجاورين بمكة والمدينة شيئاً كثيراً إلى الغابة وأعطى من الألف دينار إلى الدينار على مراتب الناس وطبقاتهم، ولما عاد من الحجاز لم يدر به السلطان، إلا وقد حصر الدينار على مراتب الناس وطبقاتهم، ولما عاد من الحجاز لم يدر به السلطان، إلا وقد حصر اليه في نفر قليل من مماليكه، وقال: إن أردت إمساكي فها أنا قد جئت إليك برقبتي، وكابره

١٠ (الدرو الكامنة ١/ ٤٧٧)

١١. (الدرر الكامة ١/ ٤٧٧)

السُلطان وطيّب خاطره ورمُي باوابدو دواهي من أولاد الزناء، وكان السبب في تقدمه أن قال للسُلطان يوماً لمجد الدين السّلامي: يا مجد الدين أريُد أن تُحضِر من البلاد مملوكاً يشبه بو سعيد يعنى ملك التّتار. فقال: هذا مملوك بشتاك يشبهه، وكان ذلك سبباً لتقدمه.

وجرده السُلطان لإمسَاك الأمير سَيف الدين تنكر فحضر إلى دمشق بعد إمسَاكه وهو وعشرة أمراء ونزلوا القصر الأبلق وفي خدمته الأمير سيف الدين ارقطاي وبرسبغا وطاجار الدوادار وغيره، وحال نزوله حلِّف الأمراء كلهم للسُّلطان ولذرِّيته، واستخرج ودائع تنكِز وعرض حواصلهُ وممَاليكه وجوَاريه وَخيله وكل مَا يتعلق به، ووسَّط طغاي وجنغاي مملوكي تنكِز في سُوق الخيل ووسّط أوران أيضاً بحضوره يوم الموكب. وأقام بدمشق خمسَة عشر يوماً أو حولهًا وعاد إلى مصر وبقى في نفسه من دمشق ومًا يجسرُ يفاتح في ذلك السُلطان، فلما مرض السُلطان وأشرف على الموت اليّس الأمير سَيف الدين قوصون ممّاليكه، فدخل بشتاك وعزف السُلطان ذلك. فقالَ له: افعل أنت مثله ثم إنه جمّع بينهمًا وتصَالَحًا قدَّامُه، ونصّ السلطان على أن الملك بعده لولده المنصور أبي بكر، فلم يوافق بشتاك وقال: مَا أريد إلا سِيدي أحمَد. ولما مات السُلطان وسُجّي، قام قوصون إلى الشُبَّاك وَطلب بشتاك وَقال: يَا أمير تعال أنا مَا يجيء مني سلطان لأنَّى كنتُ أبيع الطَّسمَا والبُر غالى والكُساتَوين، وأنت اشتريت مني، وأهل البلاد يعرفون ذلك مني، وأنت مَا يجيء منك سُلطان لأنك كنت تبيع البؤزا وأنا اشتريت منك وأهل البلاد ويعرفون ذلك منا، ولا يكونًا سُلطاناً من يبيع الطسّما والبّرُ غالي ولا مَن عُرف ببيع البؤزا. وهذا أستاذناهو الذي أوضَى لمن هو أخبر به من أولاده هذا هو في ذمته وما يسَعنا إلا امتثال أمره حَيًّا وميتاً وأنا فما أخالفك إن أردتَ أحمَد أو غيره، ولو أردت تعمَل كل يوم سُلطاناً مَا خالفتك. فقال بشتاك: كل هذا صحيح والأمر أمرك وأحضر المصحّف وحلفًا عليه بعضاً لبغض وتعانقا وَتَبَا وسَا، ثم قامَاإلى رجلي السُّلطان فقبلًا همَّا ووضعا أبا بكر ابن السُلطان على الكرسيّ وبَاسًا له الأرض وخُلفًا له وسميًّاه المنَصُور، ثم إن بشتاك طلبٌ من السُلطان الملك المنصور نيابة دمشق فرسَمَ له بذلك، وكتبَ تقليده. وبَرّز إلَى ظاهِر القاهرة وبقي هناك يومَين ثلاثة ثم إنه طلع إلى السلطان ليودّعه فوثب عليه الأمير سَيف الدين قطلو بغا الفخري وأمسك سيفه وتكاثروا عليَه فأمسَكُوه وجهّزوه إلى الإسكندرية و اعتقلوه بهًا.

المدار مي أول سلطنة الاشوف كجك في شهر ربيع الآخر تقويبا سنة تشين

وكان رحمه الله تعالى شاباً أبيض اللون ظريفاً، مد يد القامة نحيفاً خفيف اللحية كأنها عذار، أوليقه عنبر دار بها البركار، على حركاته رشاقة وفي سكناته لباقة. حسن العِمّة ينعم الناسُ على انموذجها، وكأنهم يتنالون منها حَلوى فالو ذجهًا. إلا أنه رحمه الله كان غير عفيف الفرج زائد الهرج والمرّج، لم يَعْفَ عن مليحة ولا قبيحة، وَلم يدّع أحداً يفوته وَلو كانت بفرد عين صحيحة، يمسك حتى نساء الفلاّحين، ومّن هي من زوجات الملاّحين، وأشتهر بذلك ورميّ فيه باوابد، وأثار الناسُ عليه من ذلك لَبُؤات لوابد. وكان زائد البذّخ، منهمكاً على مَا يقتضيه عنفوان الشبيبة والشرخ، كثير الصلّف والتيه، لا يَظهر الرحمة ولا الرأفة في تاتيّه، ولما توجه بأولاد السُلطان ليفرحهم في دميًاط رأيته في كل يوم يَذبَحُ لسمَاطه خمسين رأس غنه وفرساً لا بد منه خارجا عن الاوز والدجاج.

أخبرني سيف الدين طغاي مملوك الأمير شرف الدين حسين ابن جندر وكان أمير مجلس عنده قال: لنا راتب في كل يوم من الفحم برسم المشوي مبلغ عشرين درهما خارجاً عن الطواري. وأطلق له السلطان في كل يوم بقجة قماش من اللفافة إلى الخف إلى القميص واللباس والملوطة والبغلطاق والقباء والقباء الفوقاني بوجه استكدري على سنجاب طري بُطرز زركش رقيق وكلوته وشاش، ولم يزل يأخذها إلى أن مات السلطان. وأطلق له في يوم واحد ثمن قرية يبنى بساحل الرملة مبلغ ألف ألف درهم. وهو أول أمير أمسك بعد وفة الملك الناصر. وما أغنى المسكين عنه ماله، أو نفعته في السجن أعماله.

وقلتُ أنا فيه:[الكامل]

قبال النزمّيانُ ومَنا سَمِعِشا قبوليه

مَن ينصرُ المنصُور من كيدي وقد

والسنساس فسيسه وهسائس الأشسراك

اللغب والساب

البطُرني: المقري أحمد بن موسى

البصروي: الأمير نجم الدين الوزير محمد بن عثمان.

وأخوه فخر الدين المحتسب سليمان بن عثمان

ابن البصال: محمّد بن محمود.

ابن البُصيص: موسى ابن على.

ابن بصاقه: جمال الدين الحيسوب عبد الكافي الى عثمان

ابن بضحان: محمد ابن أحمد.

ابن البِعَلْبَكي: فخر الدين عبد الرحمَن بن محمّد.

ابن البُسطاري: عثمان بن محمد

وَمحمّد بن عثمان.

## [سيف الدين بغا]

بغا الدوادار الناصري

كان مَع الأمير سَيف الدين الجاي دُوَادار صغيراً، ولما مات الجاي ظنّ بغا أن السُلطان مَا يعَدِل عنه لأن بُغا كان أقدم من الجاي وأكبر في بيت السُلطان فولّى السُلطان الدُوَادارية صلاح الدين يوسف بن أسعَد الآتي ذكره إن شاء الله تعالَى في حرف الياء مكانه، فيشس بعد ذلك بغا من هذه الوظيفة وَلما عَزلَ السُلطان صَلاح الدين المذكور من الدوادارية وَأخرجه إلى صفد، استقل بغا بالدوادارية واتفق له في دواداريته. قدّم قصة إلى السُلطان على لسنان ابن الدحيجاني التاجر وكان النشو ناظر الخاص قد رمى عليه شيئاً من متجر الخاص، فلما علم النشو بذلك عمل له عند السُلطان وساعده غيره على ذلك ممن يكرهه، وكان عَلى ذهن السُلطان منه أنه له لعبّ فعزله السُلطان، وأخرجة إلى صفد، فأقام بها مدة يسيرة.

وترفي بُغا ولم ينل من الدُّنيا مَا بغا، وذلك في سَنة تٍسع وثلاثين وسَبعمائة فيما أظنُ.

وكان رحمة الله تعالى يغلب عليه الخير والرأفة، وعنده من الرحمة التي لا تميل معها على ضعيف ولا يستاصل شافه ساكناً قليل الكلام. لا يسمّه في أحد ما يؤلمه من الملام، إلا أنه كان يميل إلى الشبّاب، ويَروقه الثنايًا العِذَاب، وكانت به قرحة تلازمُه، وتشدّ لها من الألم حَيّا زمُه، فربعاً انقطع [٣٣٠] لأجلها عن الخدمة، ووَحد الطاعن عَلَيه مكان الصَّدمة، وتظهران لانقطاع لضعفه المعنوم من الفَرحة، وتجلُو بأولئك الشبّاب عَلى الشراب لاقتطاف ثمرات المسرّة والفرحة، فما أثر ذلك حبراً عليه، وذاق ثمرة ما جناه وحلبّه إليه، فَسُل من تلك الوظيفة كالشعرة من العجين، وتمكن منه مَن كَانوا بإخراجه لهجين، ولم يكن له إمرة طبلخاناه إنما كان أمير عشرة إلى آخر وقت.

[بغداد زوج بوسعید]<sup>(۱)</sup>

بغذاذ بنت النوبن جوبان زوج بو سُعيد.

١٠٠٠ الدرر الكامنة: ١/ ٤٨٠)

وكان بو سَعيد يحبها ويميل إليها ميلاً عظيماً، وكان أبوها يفهم ذلك فلا يدعها تقرب الازد، ولكن كمون () غائبة مع زوجها الشيخ حسن هنا وهنا فما كان إلا أن قتل بوسعيد الذي كان يرومه وهرب أبوها بحوبان ثم قتل، و دخل أخوها تمرتاش إلى مصر و حصل لبوسعيد الذي كان يرومه من قربها فأخذها من زوجها وأخذها عنده وصارت عنده في مكانة عُليًا، وآثرها على مملكه الدنيا، وكان لا يصبر عنها، ولا يرى أن الشمس تدنوا منها، لما خازته من الحسن البارع، والجمال الذي لم يقرع السمع بمثله قارع، تتثنى ولا غصن بانه وريق، وتبسم ولا قلادة جوهر في سقط عقيق، وترنو بعين ما بُعث السحر إلا مِن جفونها المكحلة، ولا فتكت القواضب إلا في سقط عقيق، وجهها يشبه البدر لولا كلفه، ورائيها يحنى بنظرها إلا أنه يؤذيه إلى ما فيه من فترتها المفحلة، وجهها يشبه البدر لولا كلفه، ورائيها يحنى بنظرها إلا أنه يؤذيه إلى ما فيه

وأخبرنا الخواجًا مجد الدين السلامي، قال: لم يكن في الازدُو لها نظير وإذ خطت قلت هذا عضن والقلوب عليه نظير، وكان لها في الممالك القانية الأحكام النافذة، والمراسبه التي إذا برزت كانت على الأرواح آخذة، ولها هي من النساء وزيره أيضاً، تحكم حكم الوزير، وتتحدث فيما تشاء من الخليل والحقير، وتركبُ بغداذ في موكب حفل من الخواتين وتشد في وسطها السيف ولكل بولي (٢) إليها رحلة الشتاء والصيف، ونفذت أحكمه وجائت، ومضت أوامرها وصالت. وهرب منها علي باشا خال بوسعيد، ولم يقرب الاردُو خوفاً منه فهو يقرابته لذلك بعيد. ولم تزل على ما هي فيه من الحكم وخذ الاردُو بها موزد قال والناس تحت أوامرها وكيف لا وهي تحكم على نفس القان لا يأخذه فيها لومة لانه، ولا يسمع فيها عذلاً ولو كان من أسجاع الحمائم إلى أن مات القان أبو سعيد وتولى القان لو يكرون المقدم ذكره فاغضها بريق حسامِه، وجعل فمها بالدم وردة بعدما كان كالاقحوان في بنة ست وثلاثين وسبعمائة.

وكانت كثيرة النقيب على أخبار أخيها تمرتاش. أخبرني من لفظه الخواجا محد الدن السلامي قال: لما كنت بالاردو وعزمت على الخضور إلى حدمة الشلطان دحد، حسه أخدمها واودعها. فقالت: يا خواجا سلم على السلطان وقل له السلطان على السلطان ولما له السلطان عند حدم من يخباني عن حاجة فأنت ترى تصرفي وأمري في الازدو والدهائث ولا سدر على حدم من غيري، قال: فضوبت له جُوكاً وتُهت حيرة لا أدرى ما أنه له ثم الهسي الله أن قلت والله لا خوند كارماً أنا قدر هذا الكلام، هذا ما يتحدث منه إلاقان دئير مثله، فقالت وسادت الا يا

كذا في الأصل هذا رسم الكلمة في الأصل خواجًا مَا يجىء أحد من عندكم وأسأله عن أخي فيقول أنه رآه. فقلت: يا خوندكار لما خرج أخرك إلى المسلمين قال له السُلطان أي البلاد تريد حتى أُعطيك، فخاف أن يطلبَ دمشق أو حلب أو غيرهما من هذه البلاد التي قربت إلى هذه البلاد فيتهمه أنه يريد العَود، فطلبَ اسكندرية وهي خلف مصر . . . . . . فالذي يروح من عندكم إلى مصر مَا يعبر اسكندرية ولا يصل إليهًا فلهذا ما يراه. فهزت رأسها وقالت: يكون.

### اللقب والنسب

ابنُ البَقَقُي: فتح الدين أحمَد بن محمّد.

البقراط: محمّد ابن عبد الرحمَن. [٢٣١]

## [بكا الخضري]<sup>(۱)</sup>

بُكَا الأمير سيف الدين الناصري المعروف ببكا الخضري.

كان من جملة الأمراء بالديّار المصِريّة، وكان ممّن حضر مع بشتاك إلى دمشق بعد إمسّاك تنكِز وعاد معه.

ولم يزل بالديّار المصرية على حَاله إلى أن خاض الشّيف في أحشائه وجعله دّلوين، إلا أن كلا منهُمّا غنّى عن رشائه لأنه نسب إلى الميل مع الناصر أحمّد والخروج مع رمضّان على الملك الصّالح اسماعيل فوسط في سُوق الخيل هو وثلاثة من ممّاليك السّلطان، وعُلقوا عَلى بّاب زُويلة ثلاثة أيام

. ديث في سهر رحب سنه ثلاث وأربعين وسبعثمائة.

## [سيف الدين البريدي] (۲)

بكار ابن الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن الواني سيف الدين البُريدي أخو الأمير علاء الدين ابن النزا، وسيأتي ذكر أخيه في حرف العين إن شاء الله تعالى.

من حيد دي الاه ل سنة المان وعشدين وسنعمائة وعمره نحو الستين.

(الدرر الكامنة: ١/ ٤٨٠)

(الدرر الكامة ١/ ٤٨٠)

## [بدر الدين بكتاش](۱)

بكتاش الأمير بدر الدين نقيب بالديار المصرية،

أظنه تولاَّهَا بعد الأمين صّارم الدين، صّار وجَاء ولم يزل بدر الدين رجلاً جيداً محسناً إلىّ نام

توفى رحمه الله تعالى في أخر جمادي الأخرة سنة خمس وأربعين وسبعدية

# [بدر الدين المنكورسي]<sup>(\*)</sup>

بكتاش الأمير بدر الدين المنكورسي أحد المنصورية.

كان من قدماء الأمراء ولي نيابة بعلبك مرات، وفي آخر مرة طلبَ الإقالة منها في سنة أربع وخمسين، ورسم لابنه بالتوجه في تقدمة الركب فاحتاج أن يكون هو معه فتوجّه أمير الركب وعمل الإمرة على مَا يحبّ من الحرمّة وعلو الهمّة،

ومتعه الله بحواسة وعقله إلى أن ترفي حسد للمايع لي أن المامان المامان

أخبرُني ولده الأمير زين الدين عبد الرحمن: وكان قد باشر الأوقاف بدمشق في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة وعملها عن القالب الجائر بجاه الأمير سَيف الدين ارغون الدوادار وفي آخر أمر اتحد بالأمير سَيف الدين المنكورسي أيضاً في أمر اتحد بالأمير سَيف الدين تنكر رحمه الله تعالى، ولما أمسَك كان المنكورسي أيضاً في جملة من أمسِك بسببه وَصُودر وأخذ منه مائتا ألف درهم في غالب ظني، وكان يُبالغ في اقتناء المَصَاحف الغالية الغالية الأثمان وغيرها من الكتب، وترك وهو نيابة بعلبك خيراً على قطع الإمرة لولده.

# [بدر الدين بكناس إ"

بكتاش الأمير بدر الدين أمير سلاح الفخوي.

وكان من مماليك الأمير فخر الدين ابن الشيخ، وعاد من أنَّاء الأمراء الصَّالحيَّة يتردد في

(الدرر الكامنة ١/ ٤٨٢)

الدرر الكامة ١/ ٤٨١).

<sup>&#</sup>x27; (الدرر الكامنة: ١/ ٤٨٠).

الغزوات، ويجوبُ إليها الفلوات، وكا بالخير مشهوراً، وبالصّدقات وهَو أمير مَامُوراً، والر الحرمة في كل ذي دولة، فارس الجوّقي كل جَولة، لا يعارض من يقدمه سَعده، ولا يقاربُ من أخره حظه وبَعدُه. أقام أميراً دهراً طويلاً، ورأى مِن الإقبال حظاً جزيلاً. وَلما كان في سَنة ست وسَبهُمائة طلبَ النزول عن الإمرة ولزم دارُه إلى أن نزلَ به الأمر المحتوم، وأصبحَ وَطين الأرض عليه محتّوم، وذلك في شهر ربيع الآخر من هذه السّنة المذكورة.

وكان رحمه الله تعالى لما قتل السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين في سنة ثمان وتسعين وستمائة قد جرد إلى سيس هو وجماعة من أمراء مصر، وَلما عادوا منها وقربوا مصر أخبر بما أخبر بما أخبر بما أخبر من طغجي وكرجي، في حقّ لاجين على مَا سَيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة لاجين في مكانه من حرف الميم، ولما عزم على الدخول إلى القاهرة طلبّ الأمراء والذين معه ومشوا في خدمته، وركب طغجي لتقليه فلما رآه قال: كان لنا عادة من السُلطان أنا إذ قدمنا يتلقانا وما أعلم مَا أوجب تأخيره، فقال طغجي: مَا علم الأمير بَما جَرى وإن السُلطان قتل . . . . قتله، فقال كرد الحاجب: قتله طغجي وكرجي فانكسر عليهمًا، وقال: كلما قام للمُسلمين يقتلونه، تقدم عني لا يلتصق إليّ وساق أمير سلاح وتركه فيتقن طغجي أنه مقتول فأراد الهروب فانقض عليه بعض الأمراء وأمسكه بد بوقته وضربه بالسيف وتكاثروا عليه فقتلُوه ومعه ثلاثة أخر. وركب كرجي في جماعة لنصرته فركب [٢٣٢] الجيش معه في خدمة أمير سلاح وقتلوا كرجي والكرّمُوني، ودخل أمير سلاح وقعدوا الأمراء ورتبوا حضور السُلطان الملك الناصر محمّد بن قلاوون من الكرك وإعادته إلى السَلطنة، وهذه المرة الثائية من حضوره من الكرك.

#### [سيف الدين الابو بكري المنصوري](١)

بكتمُر الأمير سَبِف الدين الابو بكري المنصّوري.

كان من كبار الأمراء مقدمي الألوف وممّن هو الشجاعة خليف وللفروسية ألُوف، له الوجّاهة الكميلة، والنباهة التي لم يكن في ذكرها خامِلَ. يعظمه وجوه الدولة والسلطان، وصيته قد مَلأ الأوطان. لم يزل في معارج سُعوده ومراقي علوه وصعوده، إلى أن أصابته عين الكمال فهبَط وَجرد الخطب له سَيفه واخترَط. وذاك أن السلطان الملك الناصهر محمّد رسم بأن يتوجه إلى صَفد هو وأولاده وحماعته وحاشيته، فقال: أريد أن أعرف ما هو ذنبي، فتأذى السلطان منه وأمسكه وحبسه في

(الدرر الكامنة: ١/ ٤٨٠).

ألقلعة، وذلك في شهر رمضَان سَنَة اثنتين وعشِرين وسَبعُمائة.

ولم يزل في الاعتقال إلى أن توفي بقلعة الجبل في الإعتقال. في نصف شعبان سنة لممان وعشرين وسبعُمائة، وأخرج ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى.

# [سيف الدين الظاهري المنصوري](١)

بكتمر الأمير سيف الدين السلاح دار الظاهري المنصُوري.

كان في الأمراء المشاهير، وممّن تتشرف بألقابه التقاليد وتتجمّل المناشير، أخدُ مقدمي الألُوف، ومن هو بالإقدام وبالشجاعة معرُوف. خاف من السُلطان حسّام الدين لاجين فنجا برأس طمرة وَلجام، وسَكِر غمّاً وَلم يَطفُ عليه للمَوت جام. وفرّهو والأمير سيف الدين قبجق والأمير فارس الدين البكي وَدخلوا إلى عند القان غازان وجرى ما يأتي ذكره في ترجمة قبحق، وكان قد وصل من الديار المصرية إلى دمشق مجردا في ثلاثة آلاف فارس هو مقدمها في ذي القعدة سنة سبع وتسعين وستمائة، وتوجه بالعسكر، وأقام على حمص وحضر إليه الأمير سيف الدين لاجين قبحق وَبلغهم ما اعتمده الأمير سيف الدين منكوتمر نائب السُلطن حسام الدين لاجين فتحققوا أنه ما يبقى عليهم فتوجهوا إلى بلاد التنار في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستمائة وتألم الناس لذلك.

ووصل الخبر إلَى الشام بعد رحليهم بقتل السّلطان ومنكوتمر. وفي جمادي الأولى وصن الأمير سَيف الدين بلغاق وذكر أن قبجق وبكتمر والبكي وصلوا إلى رأس العين واحتاد عليهم جمع من التتار وأنه قد ينس من رجوعهم إلى بلاد الإسلام

#### [سبف الدين بكتام [أأأ

بكتمر الأمير سيف الدين الحاجب.

كان أولا أمير آخور ثم قدم دمشق وتولّى بها شد الدواوين في أيام الأفرم، وأجرب لاحد معه كلام في صرف ولا في عزل، ثم ولي الحجوبيّة، وتوجه إلى صدر سنداً على الأمير ناهض الدين عمر ابن أبي الخير والي الولاة ومشد الدواهين يصدر وبرن بالمهدان وكان معه القاضي معين الدين ابن حشيش.

(الدرر الكامة. ١/ ٤٨٢)

(الدرر الكامية ١/ ٤٨٣)

وحرر الكشف ودفقه حتى قالَ فيه القاضي زين الدين عمر ابن حلاوات[الكامل]

يا قاصداً صَفَداً فَعُد عن بلدة من جوز بك قصر الأميس خرابُ

لا شيافيعٌ تُبغيني شيفاعتُه ولا جيانٍ ليه مسمّيا جينياهُ مُستَسَابُ

حشر وميزان ونشر صحائف وجسرائل معروضة وحسساب

وبها زبانية تجت على الورى وسَلامِلُ ومعقمامع وعدابُ

مَا فَاتِهِم مِن كُلُ مَا وُعِدُ وَابِهِ فَلِيسِي .... إلا راحسمٌ وهسابُ

قلت: هذه أبيَات لسِبط التعاويدي عن معروفة في ديوانه وَأَوَّلُهَا:

ياقاصداً بغداد عن بالدة المنتجور فيها زخرة وعُبابُ

وهي سَبِعَة عشر بيتاً قالهَا في الوزير ابن البَلدي فأتى ابن خَلاَوات بالبيت الأولَ [٣٣٣] وليس للفاء في فقه مُحَل.

وكان الأمير سيف الدين خيبراً بالأمور، بصيراً بحوّادث الدهور، طويل الروح في الأحكام الأيمَل من تطويلها، ولا يهابُ ما يأتي به الخُضُوم في تهويلها، لو قعد في الحكم الواحد بين النهودي والأمير ثلاثة أيام لم يلحقه سَام ولا يَصُده احتشام مع معرفة تامّة، وخبرة بالسيّاسة عامّة. لم يُرَ مثله في حق أصحابه، ولا أذكر منه لهم في بُعلُوه وَاقترابه، يفكر في مصالحهم وهو غيّب، ويتقدّهم أبداً وَمن جفاه عتب عليه وعَيّب، نفع بجاهه جماعة كثيرة، ووفر عليهم أموالا أثيرة، إلا أنه كان مبُخلاً، سَاقط الهمة في ذلك وإن كان مبخلاً، له مَتَاجرٌ وأملاك، وسعادة لا تدور على مثلها الأفلاك، وله أموال كالبحر العجاج، أو التراب الذي تثير الربح منه العجاج، و التراب الذي تثير الربح منه العجاج. ومع ذلك فله قدورٌ تُكرى للحمّص والقُول، وغير ذلك من المُدد والآلات التي يعتري الشمسُ منها أفول. ولم يزل على حَاله إلى أن ملا التراب عَينُه، واقتضى الأجل منه

وذلك في سنة سبع وعشرين وسبعمائة.

ولما قدم السلطان من الكرك إلى دمشق ولاه الحجوبية ودخل مصر وهو حاجب. ثم أخرج نائباً إلى غزة فأقام بها قليلاً في سنة عشر وسبَعمائة، ثم إنه طلبَه إلى القاهِرة، وولاه الوزارة بالديار المصرية عوضاً عن الصّاحب فخر الدين ابن الخليلي في شهر رمضان سنة عشر وسعمائة ثم إنه قبض عليه في سنة خمس عشرة وسبعمائة مستهَل شهر ربيع الأول لما قبض على أيلاغدي شقير، وبقي في الاعتقال مدة سنة ونصف، وأخذ له من ماله شيئاً كثيراً، ثم إنه أفرح عه وجهزة نائباً إلى صفد في سنة ست عشرة وسبعمائة وأنعم عليه بمائة ألف درهم فأقام

بهَا عشرة أشهر ثم طلبَهُ إلى مصر وكان من جملة أمراء المشّور، وإذا تكلم السُنطان في المشور لا يرّدُ عليه غيره لما عنده من المعرفة وَالخبرة.

أخبرني الأمير شرف الدين حَسَين قال: إذا جلَسنًا للمشوّر مَا فينا أخد يُعترض على السُلطان ويرد عليه ويقولُ جيداً ومَا هو جيدً إلا بكتمر الحاجب. قلتُ له: فأنتم مَا تقولون. قال: مهمًا قاله قلنا هذا هو الرأي المبارك، وكان قد تزوج ابنة الأمير جمال الدين آڤوش نائب الكرك، وعمَر له بمصر داراً ظاهِر بابَ النصر على القاهرة وعمّر هناك مدرسَة إلَى جانبهَا وفي آخر إمرة سرق له مَال كثير من خزانته ادعى في الظاهر أنه مبلغ مائتي أنف درهم وكان في البَّاطن على مَا قيل سبعُمائة ألف أو أكثر فمَّا جَسَر بتفوَّه خوفاً من السُّلطان، وكان الأمير سيف الدين قد ودار مالي القاهرة فرسَمَ له السُلطان له بتتَبُّع هذه العملة. فيقالُ: إن بكتمر لساقى والوزير مغلطاي الجمالي والقاضي فخر الدين ناظر الجيش عاملوا في الباطن عليه فشرعو يحجفُون عن المتهمين، فإذا قالَ السُلطان للوالي ايش عملت في عملة الأمير سيف لدين بكتمر الحاجب. يقولُ القاضي فخر الدين: يا خوند لعن الله ساعة هده العمية. كل يوم يسُوت الناس تحت المقارع وَإِلَى متى يقتل المتهم الذي لا ذنب لهُ ثم إنه في آخر الحال وقف الأمير شيف الدين بكتمر الحاجب في دار العَدل وشكا وتضرّر فأحضر السُلطان الوالي وسبّه وحصر غضباً عظيماً. فقال: يَا خوند اللُّصُوصِ الذين أمسكتهُم وعاقبتهم أقروا أن سيف لدين بحشي خزنداره اتفق معهم عَلَى أخذ المال وجماعة من الزامه الدين في نابه، فقال السيفان للحمالي الوزير: أحضر هؤلاء الذين المذكورين وعاقبهم فأحضرهم وعاقبهم. وعصر هذ بحشي وكان عزيزاً عنده، زوجة ابنته وهو واثق بعقله ودينه وأماتنه، فقال بخش: يا خوند أنا والله المدل الذي تحت يدي لاستادي مَا يدري ما هو فما أخلي غيري يأخذ معي ما أردت أن 'سرفه، ولمد بلغ الأمير سيف الدين بكتمر عصر بخش وجماعته علم أن ماله قد راح فحصل له عبط عضه وغم وغبنُ فمات فجأة، من الظهر إلى العصر، وكان حريصًا على اقتناء الأملاك [ ٢٣٤] وإنشاء العمائر في كل مدينة بالقاهرة والشام بحيث أن له في كل مدينة ديوان له مناشه و ر

وقلتُ أنا أشير إلى كثرة أمواله: [السريع] وصـــاحـــب أشـــام مـــن قـــاشـــرِ

يسذهب منا قند حنازمن عنيت

من فيومية بالهارية الأربيسيجات ليوانية يتكنينينية التجاريات

#### [سيف الدين بكتمر المنصوري](١)

بكتمر الأمير سيف الدين المنصوري أمير جاندار

وكان أولا جوكندار (٢) ويدعوه السُلطان الملك الناصر يَا عَمِي، وكان من أولاده أكبرهم يدعى ناصر الدين محمّد لم يكن في مصر من يلعب الكرة مثله ويدعوه السُلطان أخي، وكان لا يفارقه وكان بكتمر في أيام سَلار والجاشنكير أحد أرباب الحل والعقد ثم أنهما عملا عليه وأخرجاه إلى الصُبيبة نائباً فوصَل إليها في شهر الآخر سنة سبع وسبعمائة فأقام بها مدة، لما توفي سُنقرشاه نائب صفد رسم له بنيابة صفد في شعبان سنة سبع وسبعمائة فحضر إليها ومعه ثمانمائة مملوك فإذا ركب فيهم كانوا قريباً من عسكر صفد، فأقام بها قريباً من سنتين وَلما خرج السُلطان من الكرك لاقاه الأمير سَيف الدين بكتمر إلى دمشق وتوجّه معه إلى مصر وأقره في النيابة بمصر، ولم يزل في النيابة إلى أن أمسكه و اعتقله، فأخذه إلى الأموات ونقله.

وكان بكتمر الجوكندار خيراً ساكناً، مائلاً إلى المسالمة راكناً، لايرى سفك دم، ولا يعتني بالقضاص ولا النقم، وإذا جاؤوا بقاتل ضربة ضربا مبرحاً، وقال مصرحاً لا ملوحاً، الحي خير من الميت، فليقم هذا من السجن في بيت، إلا أنه يضربه ما يقارب السبع مائة عضا، إلى أن يلوك من الألم الحصّى، فكثر بذلك العبث والفساد في بلاد صفد، وزاد المتحرم وحشد، وحج حجة وأنفق فيها أموالاً عظيمة وأعطى الفقراء والمجاورين بالحرّمين ما جلّى به لياليهم البهيمة، وحمل إلى مكة القمح، وفرقه فيها بكفة السمخ. وأنشأ بصفد مكانا يعرف بالمغارة والصهريج وعمره بنفسه وبمماليكه من غير ترويح، ودفن به إحدى زوجاته أم بنيه، ورتب له على الديوان ما يكفيه.

ولما كان بمصر وهو ناثب نزل السُلطان إلى المَطعَم خرج من السَرج ومّال إليه وقال: يا عم مَا بقي في قلبي من أحد من هؤلاء الأمراء أن أمسكه إلا فلان وَفلان وذكر له أميرين. فقال له: مَا تطلع من المطعّم إلا وتجدني قد أمسكتهَما، وكان في ذلك يوم الثلاثاء، فقال السُلطان: لا ياعم الا دعهمًا إلى يوم الخميس أو يوم الجمعة نمسكهمًا بعد الصلاة، فقال: السّمع والطاعة ثم إنه جهّز له تشريفاً كاملاً ومركوباً هائلاً وأنعاماً من الذهب، فلما كان يوم الخميس قال له في الصلاة: أين همًا، قال:

(الدرر الكامنة: ١/ ٤٨٤).

الحركدار : حامل الجوكان للملك لعلب بالكرة. ولا زالت اللعبة معروفة. (معجم الألفاظ الهادي:٥٨).

حاضران. فقال: بعد الصلاة تقدم بما قلت لك، فلما انقضت الصلاة، قال: والله يا عم ما وجه أراهما وأستحيى منهما ولكن إذا دخلت أناإلى الدُّور أمسكهما أنت وتوجه بهما إلى المكان الفلاني تجد منكلي وقجليس سلمهما إليهما وروح، فلما أمسكهما وتوجه بهما إلى ذلك المكان وجد الأميرين منكلي بغاو وقجليس هناك فقاما إليه وقالا له عليك سمع وطاعة لمولانا السلطان وأخذا سيفه، فقال: خُوش داش ماهو هكذا الساعة كما فارقته. وقال: أمسك هذين وتوجه بهما إلى فلان وفلان وسلمهما. فقالاً له: والساعة قبل حضورك. قال لنا: إذا جاء كما ومعه فلان وفلان فأطلقاهما وأمسكاه.

وكان ذلك آخر العهد به وذلك في شهر ربيع الآخر سَنة إحدى عشرة وسَبَعمائة فيما أظن. ولما كان في صفد كاتب كتب السلطان ترد من الكرك إلى ابنه الأمير ناصر الدين محمّد يقول له يًا أخي تقول لعمي كذا وكذا وطول رُوحك إلى أن يقدر الله الخير.

# [سيف الدين بكتمر الساقي](١)

بكتَمُر الأمير سيف الدين السّامي الناصِري.

كان أولاً من مماليك المظفر بيبرس الجاشنكير، ولما استقر السلطان بعد مجيئه من الكرك وأخذه ودخل في مماليكه ولهذا كان غريباً في [٢٣٥] بيت ماله خُوش داش جميع الخاصكية مع ارغون الدوادار، ولما أمسك السلطان الأمير سَيف الدين طغاي الكبر وكان تنكر في دمشق يتراقي إليه ويتعلق عليه جهز السلطان يقول له: هذا بكتمر الساقي يكون لك بدلاً من طغاي واكتب إليه بما تريد من حوائجك، وعظم بكتمر وعلا محله وطار ذكره، وكان السلطان لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً، إلا ان كان في الدور وهو إمّا أن يكون في بيت بكتمر و بكتمر عنده وزوجه أم أحمد وهي جارية السلطان وحظيته ولا يأكل السلطان إلا في بيت بكتمر مما تطبخه له أم أحمد في قدر فضة وينام عندهم ويقوم، وكان الناس ما يعتقدون إلا أن أحمد ولد السلطان مما يطيل حمله وتقبيله، وقد تقدم ذكر أحمد المذكور في الأحمد س. مد نت ذكر بكتمر وقربه من السلطان وتسامع الناس به قدموا له عوانب كل شي، ه هذه إليه عن شي، ذكر بكتمر وقربه من السلطان من نؤاب الشام وغيرهم كان له منه أو فرباً معه والدي يحي، نظس فاله يصل إليه، إلى أن عظمت أمواله وظهرت أعماله.

<sup>(</sup>الدررالكامية ١٠/ ٤٨٦)

الحشدائل: لفظ فارسي معناه الزميل في الجدمة. والحشدائية أمراء نشأها مماليك عند سند واحد. فردت مهم براهم. الزمالة، وكان لها الأثر بينها لقلة الروابط (معجم الألفاظ النارعة ١٩٨)

وكان من أحسن الأشكال وأظرف الأشخاص التي تزول برؤيتها الأنكاد والأنكال، طلق المحيّا بسّاما، حلو الكلام كأن ألفاظه الدر نظامًا، كأنما جسمُه بلار وخدّاه ذوبُ عقيق أوّ المحيّا بسّاما، حلو الكلام كأن ألفاظه الدر نظامًا، كأنما جسمُه بلار وخدّاه ذوبُ عقيق أوّ جلّنار، أشقر بحواجب سود وعُيُون مثلها، وجفون قلّ مَا يرُى في الناس مثلهًا، مستعرباً لطيفاً بمن يقصده روفاً بمن يلتجىء إليه ويرصده، لا ترد له إشارة، ولا يُعَظّل السّعد عِشاره، فهو عبارة عن الدولة وسُلطانها، وإذا ركب كان بين يدّيه مائتا عَضا نقيب، وإذا نزل إلى اصطبله فهي زورة حبّيب، غفل عنها الرقيب. عَمر له السُلطان اصطبلاً على بركة الفيل على الجسر الأعظم وفيه دار قل أن رأت العُيون مثلهًا، أو اقتضَها من الأماني ديون.

أخبرني نور الدين الفيومي وكان شاهداً على هذه العمارة وهو صَاحبي: أنَّ نفقة هذه العمارة في كل يوم مبلغ ألف وخمسُمائة درهم مع جاه العمار ذين العجل من عند السُلطان والمحجارين من عنده أيضاً، والقعول من المحابيس، فقلتُ له فكم مقدار ذلك لو لم يكن جاه فقال لي: على القليل في كل يوم ثلاثة آلاف درهم وأقامُوا يعمرون فيها مدة أشهر، وخرجت أنامن القاهِرة وهم يعملون في الجل وَلم يصلوا إلى الرخام والمنجور وعرق اللولو والسُقوف المدهونة باللازوردو الذهب.

ولما توفي سي طريق الحجاز عائداً في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة خلف من الأموّال وَالقُمَاشُ والأمتغة والأصناف والزرد خاناه مّا يزيد عن الحدهويَستحي العاقل من ذكره.

أخبرني المهذب من كاتبه قال: أخذ السُلطان من خيله أربعين فرساً قالَ هذه لي مَا وهبته إخبرني المهذب من كاتبه قال: أخذ السُلطان من خيله أربعين فرساً قالَ هذه ألف ألف إياها وابعنا البَاقي من الخيل على مَا نهبَهُ الخاصكية وأخذوه بثمن بنحس بَما مبلغه ألف ألف درهم وَماثتا ألف درهم خارجاً عمًا في الجشارات، وأنعم السُلطان بالزردخاناة والسلاح خاناه التي له على قوصُون بعد مَا أخذ منها سرجاً واحداً وبنيفاً

قال لي المهذب كاتبه: القيمة عن ذلك ستماتة ألف دينار، وأخذ له السُلطان ثلاثة صناديق جواهر مثمناً لا يعلم قيمة ذلك، وابيع له من الصيّني والكتب والختم والربعات والحما يليه ونسخ البخاري المختلفة ومن الأدوية الفولاد والمطعمة والبصم بسقط الذهب وغير ذلك، ومن الوبر والأطلس وأنواع القماش السكندري والبغدادي وغير ذلك شيء كثير إلى الغاية المفرطة، ودام البيع لذلك مدة شهور وامتنع القاضي شرف الدين النشو ناظِر الخاص من حضور بيع موجود بكتمر واستغفى. قلت له: لأي شيء فعلت ذلك قال: مَا أقدر أصبر على غبن ذلك لأن المائة درهم تباع بدرهم.

ولمًّا خرج السُّلطان خرج بتجمَّل زائد وحشمَّه عظيمَة، كنت في سُريًا قُوس فرأيت مَّا

هَالني وَخرج سَاقه للناس كلهم وكان ثقله وَحاله نظير مَا للسُلطان وَلكن يزيده عَلى ذلك بالزركش وآلات الذهب، ووجدوا في خزانته في طريق الحجاز بعد موته خمسُمائة [٢٣٦] تشريف منها مَا هو أطلس بطرز زركش، وحوائص ذهب وكلوتات زركش ومَا دون ذلك من خلع أرباب السُيُوف وأرباب الأقلام وَوَجدوا على مَا قيل قيوداً وزناجير والله أعلم بحقيقة الباطن في ذلك، وتنكّر السُلطان له في طريق الحجاز واستوحش كل منهمَا من صَاحبه فاتفق أنهم في العود مرض وَلده أحمَد ومرض بكتمر والده بعده ومَات ابنه قبله مثلاثة أيام، وعمَل السلطان لأحمَد تابوتاً وغشاه بجلد جمل وحمَله معه، ولما مَات بكتمر أمر السُلطان للأمير سيّف الدين بهادر المعزي أن يدفنهمَا في الطريق عند نخل، وحث السير بعد ذلك. وَكان السُلطان بعد ذلك في تلك السفرة كلها لاينام إلا في برج خشب، وبكتمر عنده وَقوصون على الباب والأمراء والمشايخ كلهم حول البُرج ينامون بسيُوفهم، فلما مَات بكتمر ترك السُلطان وهو الباب والأمراء والمشايخ كلهم حول البُرج ينامون بسيُوفهم، فلما مَات بكتمر ترك السُلطان وهو ذلك فعَلم الناس أن في ذلك الاحتراز كان خوفا من بكتمر وقبل أنه دخل إليه السُلطان وهو مريض في دار الحجاز فقال: بيني وبينك الله فقال: كل من عمل شيئاً يُلتقيه.

ولما مَات صَرخت أم أحمد وبكت وأعولت إلى أن سمعها الناس تتكلم بكلاء قبيح في حق السُلطان من جملته أنت تقتل مملوكك أنا ابني ايش كان. فقال لها: بس تعشرين هاتي مفاتيح صناديقه فأنا كل شيء أعطيته من الجوهر أعرفه واحداً واحداً فرمت بالمفاتيح إليه فأخذها.

ولما حضر السُلطان أظهر الندم عليه والحزن والكآبة، وأعطى أخاه قماري إمرة منه وتقدمة ألف وكان يقول مَا بقي يحبينا مثل بكتمر ثم إنه أمر بحمل رمّته ورمّه ولده من ضويق الححار ودفنهمًا في تربته بالقرافة، وكان للزمّا به جمال وعلى الملك به رونق.

جاء أحمد ابن مهنا بعد قدوم السلطان من الحجاز ودخل يوماً إلى قاعة الانشاء وقال لد سراً ببيت السلطان الآن يَعُوز شيئاً وذلك الشيء كان بكتمر الساقي. وقيل إن لسنفذ و دن يسير في طَريق الحجاز وزاى محقة بكتمر وهو فيها مريض قد رمبه نشاب ود و قدوا به وقف وإذا مشوا به مشى ويجهز إليه بغا الدوادار لكشف خبره فلما حرم إليه وقال با خويد مال ساقى في مماليكه الخواص، وقال للحاج بهادر المعزي بالمير قف، وعشله وادفه، وحلاه وسار يحت السير فعند ذلك نزل الأمير سيف الدبل قوصون عن هجيمه بعدما عزج عن الطريق يظهر أنه يريق الماء، واستند إلى الهجين وحعل يبكي والمنديل على حينيه، فقال له الدموك يظهر أنه يريق الماء، واستند إلى الهجين وحعل يبكي والمنديل على حينيه، فقال له الدموك هكذا يُفعل ببكتمر ومن فينا مثل بكتمر ومن في بعد بكتمر ما بقي إلا أنا واب وهد. حد، وه

سريًا قوس بخلاف قصور بقيّة الأمرًاء لأنه قبالة قصر السُلطان بحيث أنهمًا كانا يتحادثان من داخل القصر.

وعمرً له بالقرافة خانقاه وتربة مليحتين، وكان في اصطلبه على البركة مائة سَطل نحاس لمائة سَائس كل سَائس عَلى ستة آروس غير ماله في الجشارات والقرايًا ومع هذه العظمة والتقدم والتمكن لم يكن له حمّاية و لا رعاية ولا لغلمانه ذكر ومن المغرب يغلق بَاب اسطبله وما لأحد به حسّ. وكان يتلطف بالناس ويقضي حوائجهم ويَسُوسهم أحسَن سيّاسَة، وما يخالفه السلطان في شيء. وكان يحجُر على السلطان ويمنعه من مظالم كثيرة ظهرت من السلطان بعد موت بكتمر رحمه الله تعالى.

ولما تزوج آنوك بن السُلطان على مَا تقدم في ترجمته كنتُ أنا بالقاهِرة سنة اثنتين وثلاثين وسبعُمائة ورأيت السوار الذي حمل من داره التي على بركة الفيل إلى القلعة، وكان عدة الحمّالين ثمنمائة حمّال، المسّاند الزركش عشرة على أربعين حمّالاً، المدوّرات سنة عشر حمّالاً، الكراسي اثنا عشر حمّالاً، كراسي لطاف أربعة حمّالين، فضّيات تسعّة وعشرين حمّالاً، سلم الدكك أربعة حمالين، الدكك والتُخوت الابنوس المفضضة والموشقة مائة واثنين وستين حمّالاً، النحاس الكفت ثلاثة وأربعين حمّالاً، الصيّني ثلاثة وثلاثين حمّالاً، الزجاج الممذهب [۲۳۷] اثنى عشر حمّالاً، النحاس الشامي اثنين وعشرين حمّالاً، البَعلبكي المدهون اثنى عشر حمّالاً، الخونجات والمخافي والزبادي النحاس تسعة وعشرين حمالاً، صناديق المحمّلة الفرش واللحف والبسط والصناديق التي فيها تسعّة وتسعين بغلاً.

وقال لي المهذب الكاتب: الزركش والمُصاغ ثمانون قنطار ذهب بالمصري، وكان مما لبُكتمر على السُلطان من المرتب في كل يوم مخفِيتًان يأخَذ عنهما من بيت المال في كل يوم سَبهُمائة درهم كل مخفية ثلثمائة وَخمسُون درهما وكان السُلطان إذا أنعم على أحد بشيء أو ولاه وظيفة حتى يبوس الأرض ويبوس يَده وعمل له وروح إلى الأمير وبوس يده وعملى الجُملة فكان أمره غريباً، ولقد كان رحمه الله تعالى أهلاً لتلك النعم الجمّة لأنه كان جيّد الطباع حسن الأخلاق لين الجانب سَهل الانقياد رحمه الله تعالى.

وكنت قد قلتُ: [السريع]

مقال لى دُم هكذا قلتُ هُل

جبئى وأذَّنتُ على البَّاقِي تحسِبُنني بكشُمُر السَّاقِي

#### [سيف الدين الحسامي](١)

بكتمر الأمير سيف الدين الحُسَامي.

كان بدمشق حاجباً ثم إنه ولي الشد ثم ولي مكانة في الشد الأمير جمّال الدين آقوش الرُستمي وأعيد سَيف الدين بكتمر إلى الحجوبيّة بدمشق وفرح بإقالته من الشد وكان عزله من الشد في ذي الحجّة سَنة ست وسَبعمائة، ثم إنه توجه لولايّة الولاية بالقبليّه ورسم بطلبّه إلى مصر فتوجّه في شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ولما وصَل إلى القاهِرة ولاه السُلطَان ثغر الاسكند، تة.

فأقام بها إلى أن ورد البريد إلى دمشق وَأخبر بوفاته في ثالث عشر شهر رمصال مسالماً ... وعشرين وسبعمائة وقالَ وفاته في خامس شهر رمضان، وتولى عوضُه صلاح الدين دوادار قبجق.

# [بدر الدين المحمدي]

بكتوت بدر الدين ابن عبد الله المحمدي.

أخبرني من لفظه العلاّمة أثير الدين قال: اشتغل عليّ بيسير من النحو وأنشدني لنفسه:[المجتث]

بسجملت لسي حسيب فست فست فسيد و أنشدني لنفسه أيضاً:[المجتث] مسن لسي بسط بسي غسريس إذا نسب حدى بسملسيسل مسن حسور رضوان أبسهي

بــــوصـــــاــــه لاَ يُـــــجُـــــودُ ودمــــع عـــــيــــنــــي يــــزيـــــدُ

باللخظ يسببي المماليان جسلا سينساه السحسوال ال لكنيم أسخسل مسالسان

قلتُ: شعر متوسط فارغ.

۱۱ (الدرر الكامة: ۱۰/ ۲۸۷)

٢ (الدرر الكامنة ١٠/ ٤٨٨)

#### [سيف الدين بكتوب](١)

بكتوت الأمير سيف الدين شكار نائب السّلطنة بثغر الإسكندرية، كان قد عزل من النيابة.

وبقي مدة إلى أن ترفي رحمه الله تعالى بالقاهرة في أواخر شهر رجب سنة إحدى عشرة

#### [بدر الدين بكتوت الأزرق]

بكتوت الأمير بدر الدين الأزرق.

مملوك السلطان الملك العادل كتبغا، أمسكه حسّام الدين لأجين وقتله وقتل خوشداشه بتخاص، وكان الخُلف قد وقع عَلى اللجُون في مرج بني عامر، وَلما بلغ ذلك الملك العادل خرج من الدهليز ولم يفطن به، وتوجّه إلى جهة دمشق وساق حسّام الدين لاجين للخزانة والعَسَاكر بين يديه وذلك يوم الاثنين ثامِن عشري المحرم سنة ست وتسعين وستمائة.

## [بدر الدين القرماني](۲)

بكيوت الأمير بدر الدين القرماني.

كان عنده معرفة، والتفاته إلى حُبّ الدنيا مُسْرفة، وبهور تقدم به على الخطو قبل أن يعرف مصرفة، عالج صناعة الكِيمَياءِ حتى في الإعتقال، وكان الاوَلَى به الفكر في الخلاص من تلك الضائقة والاعتقال، وتنفس عَلى تنكز فما نفس له حاقا وَضربَ عليه في القلعة من البُرج رُوَاقاً.

وكان قد باشر شد الدواوين بدمشق سنة إحدى عشرة وسبَعمائة في شهر رمضان عوضاً عن الأمير سَيف الدين طوغان ثم إنه عزل بفخر الدين اياس الشمسي وجُهِزَ إلى الرحبة ثانياً في أول سنة ثلاث عشرة وسبَعمائة، وتوجّه إلى [٢٣٨] نيابة حمص عوضاً عن الحاج ارقطاي في جمادي الأولى سَنَة ثمان عشرة وسبعمائة وأقام بها إلى أن حضر الأمير سَيف الدين البدري عوصاً عمه في صفر سَنة تسع عشرة وسبعمائة، وحضر إلى دمشق ثم جرد إلى سِئِس صحبة لعسكر في سنة عشرين وسَبعمائة وعاد،

(الدرر الكاسة ١/ ٤٨٩).

(الدرر الكامة. ١/ ٤٨٩) وفيها بكتوت.

ولم يزل بدمشق إلى أن وقع له مًا وقع مع الأمير سَيف الدين تنكزِ فأمر باعتقاله في قلعة دمشق في آخر يوم من جمادي الأولى سَنة ست وعشرين وسبعمائة، ولم يزل في الاعتقال إلى أن ورد المرسُوم بتجهيزه إلى مصر مقيداً في حادي عشر شوّال سَنة سَبع وعشرين وسبعمائة.

وفي مستهل المحّرم سنة أربع وثلاثين أفرج عنه وعَن الأمير بهاء الدين أصلم وأخيه قِرمِسي.

# [سيف الدين العزيزي الفرزي]

بكنوت الأمير سيف الدين الغرزي العزيزي الناصِري.

كان حاجباً بالشام مشكور السيرة له همة مع كبر سنه، مواظباً على المشي إلى الجامع في أوقات الصلوات وحده ويحمل نعله وَحده، وسنمع من النجيب عبد اللطيف الحرّاني هو وأولاده ومّا روى شيئاً، وكان من أعيّان الأمرّاء.

ا معرفی راحمیه اینه کافاری خانمش برشا داری از ایا ایا در ایا ایا در ایا ایا در ایا در ایا در ایا در ایا در ایا سنم فالمبردان

## معند الدبن السدهاوشي إأأ

أبو بكر بن اسماعيل بن عبد العزيز الشيخ الإمام العالم الفقيه البارع المفتي محد الديس السنكلوني بالسين المهملة وبالنون الساكنة والكاف وبعدها لام وواو وميم.

وسنكلُونه قريَة من أعمال بُلبيْس.

والناس يقولون الزنكلوني.

تفقه على جماعة وسمع من الأبر قوهي ومحمّد بن عبد المنعم وعدي ان الصواف و بحلى ابن أحمد الصواف وعدة، ولازم الحافظ سعد الدين وسمع منه في المسلم، مسف المدر منها اشرح التنبيه الله في خمس مجلدات، الوشرح التعجيز في لدائمة، مدرج مائمة منها الشرح التنبيه الكفاية الابن الرفعة، وخرّج له الشيخ تقى الدرار مائمة مسمده وحرات بها، وأخذ عنه شمس الدين السروجي وابن القطب والم الحيد الدهني، مدن عقه علمه فصى بالقضاء بها الدين ابو الاتقاء السبكي الشافعي و عيره مدرس بحامع الحادم و المبيدسته، محدد بالماكن، وعرض عليه قضاء قوص فامتنع، ودان قد برع في المذهب وحمل عدم الماه في

(الدرر الكامة ١٠/ ١٤٤)

وشارك في العربية والأصُول، وجادَل لابل جالد بالنُّصُول، مع تصون ووقار، وعبادة ورفض للدنيًا واحتقار.

ولم يزل عَلى حَاله إلى أن هدم من المجد ركنه المشيد وَأصبح بعدمًا كان فوق الأرض وَهو تحت الصّعيد.

ووفاته في سَابِع عشر شهر ربيع الأول سنة ستة وأربعين وسَبعمائة ومولده سَنة بضع وسبعين وستمائة.

# [ضياء الدين النشاي]<sup>(۱)</sup>

أَبُوْ بَكُر بن عبد الله بن أحمد بن منصور بن أحمد بن شهاب الصّاحب ضياء الدين النّشاي بالنون والشين المعجّمة وألف ممدودة بعدها ياء النسّية .

وزر أيام الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير، وكان قد وليها في سنة ست وسبعمائة بعد عزل الصاحب سعد الدين محمد بن محمد بن عطايا في شهر المحرم، وولي ايضاً تدريس قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه ومشيخة المبعاد في جامع ابن طولون ونظر الاحباس في ربيع الأول سنة إحدى عشرة وسبعمائة، وكان ابن سعيد الدوّلة معه مشيراً وكان الأمر كله لابن سعيد الدولة والاسم لضياء الدين، وولي نظر النظار بالقاهِرة، ثم تولّى الخزانة قبل مَوته.

وكان الصّاحب ضياء الدين مشكور السيرة، طاهر السّريرة، فقيها فاضلاً، حبراً مناظراً مناضِلاً، يعرِفُ الفرائض جيّداً، وغالبُ أقرانه يكون فيها عنه متحيّداً، وهو معروف بصحبّة الشيخ شرف الدين الدميّاطي وله أخذٌ في الحديث وتعاطِي.

ولم يزل على نظر الخزانة إلى أن قُكّ من النشائي ختم عُمِره، وَمُحَي من الوجود، رسم سَطِره.

ووفاته رحمه الله تعالى في تاسع عشر شهر رمضان سنة ست عشرة وسَبعمائة.

وفيه قال:[الخفيف]

فهوَ شيءً يقبال مِن حنَّاء [٢٣٩] لأَزى السخنَدم دائعماً بسالسنسَّاء

إن بكا النباسُ بالمدَامِع حصراً فاختم الدُّستُ بالنَّشائي فإني

<sup>.</sup> ١٠ (الدرو الكامنة ١٠/٤٤٤).

# [سيف الدين بن قلاوون](١)

أبو بكر بن محمّد بن قلأوون السُلطان الملك المنصور سيف الدين ابن السُلطان الملك الناصِر محمّد بن السُلطان الملك المنصُور.

وصىّ أبوه الناصِر له بالملك بعده وقامَ في صفّه قوصون وقامَ بشّتاك في صف أخيه أحمد -وجرى ما ذكرته في ترجمة بشتاك - وجلس على كرسي الملك في يوم الخميس عشري ذي الحجة سنة إحدَى وأربعين وسَبعمائة ثاني يوم وفاة والده، واشتمل المنصور على طاجار الدوادار فيقالُ أنه حسَّنَ له القبض على قوصُون، وقال له: مَا يتم لك أمرٌ وقوصون هكذا فتحدَّثُوا في إمسَاكه وَعنده جمَاعَة من خواصَّ وَالده فنقلوا ذلك لقوصوُن فاتفق قوصون مع ابد غمش أمير آخور وغيره من الأمراء وخلعوه وأراد الركوب فخذ له ايد غمش ولو قدر المه بالركوب لنجا ولم يمض لقوصُون أمر لأن الناس إذا ركبوا طلبوًا السُّلطان وانضمُوا عبيه. ثم إن قوصُون أجلَسَ الملك الأشرف كجك على كرسي الملك وحلَّفوا له العساكر وكان صغير ً تقدير عمر ست سِنين وما حولهًا، وَجلسَ قوصُوْن في النيابة وجهزّ المنصور إلى قوص ومعه الأمير شيف الدين بها درجركتمر مثل الترسيم عليه ومعه أخويه يوسف ورمضان وعزقوا طجر الدوادار، وقتلوا بشتاك في السجن، واعتقلُوا جماعة من الأمراء الذين حوله، ثمه إن قوصون كتبُ إلى عبد المؤمن متولي قوص فقتله وحمل رأسه إلى قُوْصُون سراً في سنة اثنتير وأربعين وسُبعمائة وكتَمُوا ذلك، فلمّا أمسك قوصُون تحقق الناس ذلك وجاء من حاقق بهادر وطنبو عبد المؤمن واعترف بذلك، وسمّره الملك الناصر أحمد بالقاهرة، وكان لمُ استقر أمر المنصُور ألبِّس الأمير سيف الدين طقز تمر تشريف النيابة بمصر وهو حموه، وألبس الأمير نجم الدين مخمُّود بن شرؤين تشريف الوزارة، ومشت الأحوال على أحسن ما يكون وانتطمت الأمور وحلَّف نواب الشام و عساكِره. ولم ينتطح فيها عنران، ولا حرى خلاب ولا لس سَيْف، ولا سُفك دم، ولو تُوك القطاليلاً لنا ما، ولكن لمّا أراد خلعه رم.ه د. و دو هي وادعُوا أنه يركبُ في اللَّيل في المراكب على ظهر النيل وقالوا أشباء الله أما بـ بأمرها

وكان رحمة الله تعالى شاباً حلو الصورة أسمر اللون منبح الحون في فو مه هيف ولين، وحركة داخلة تنتهي إلى تشكين، وهو أفحل اجوته وأشحفهم، وأفريهم إلى دواء المدت وأنجفهم، وكرمة زائد التخرق في العظاء، والتوشع في نشف العظاء، خمل إليه مال نشدك

(الدرر الكامنة. ١٠/ ١٢٤)

ومَال اقبغا عبد الوَاحد ومَال برسُبغا مما يقارب أربعة آلاف ألف درهم فقرقه جميعَه عَلى خواصَ أبيه مثل الحجَازي وَيلبغا والطنبغا المارداني وطاجار الدوادار، وكان والده رحمه الله تعالى قد زوّجه ابنة الأمير سيف الدين طقزتمر، ولما جاء أخوه الناصِر أحمَد عمل الناس عزاه ودار في الليل جواريه بالدرَادِك في شوارع القاهِرة وابكين الناس ورحموه، وتأسفوا على شبّابه لأنه خُذِلَ وأَخِذ بغتة وقتل غضاً طرّياً ولو ترك لكان ملكاً سَوْساً. كان في عزمه أن يحبي رسوم جدّه الملك المنصور قلاوون ويجري الأمور في سيّاسة الملك على قواعده وَيُبطل مَا أحدَثه أبوه من اقطاعات العربان وأنعاماتهم، وكانت مدة ملكه شهرين وأياماً.

وقلتُ أنا في عزايه مضمناً: [الطويل] أقـول وقـد دارت جَـواري الـدزادكِ أتبكين عجزاً كونها ما تهللت لقد خُذِل المنصور ظلماً وما ذَجا فصبراً على رببَ الرمان وغدره

لقبر ثوى بين اللّوى فالدُّكَاوِكِ نواجدُ أفواه المنايّا الضّواحكِ نهارُ وضاهُ من ضبار السّنابكِ فما الناسُ إلا هالكُ وابنُ هالِكِ

# [الشيخ المقري أبو بكر](١)

أبو بكر بن محمّد بن الرضى عبد الرحمن بن محمد بن الجبّار المقدسي الجماعيلي الصالحي [٢٤٠] القطان الشيخ الصّالح المقرِي مسندُ وقته.

أجازً له عيسَى الخيّاط وسبط السُلفى وسبط الجوزي ومجد الدين ابن تيمية وخلق، وَخَصَر خطيب مَردا والعِمَاد عبّد الحميّد بن عبد الهادي، ثم سمع منه في سنة سبع، ومن ابراهيم بن الخليل وعبد الله بن الخشوعي ومن ابن عبد الدايم والرضي ابن البرهان صحيح مسلم فوت مجهُول يسير وحضر أيضاً محمّد بن عبد الهادي وتفرد بأجزاء وعرّال، وروى الكثير وكان فيه غزير النوال.

وكان شيخاً مباركاً، مكباً على التسميع لا تاركاً، حَسَنَ الصُحَبة، صَادق المحبّة، حميد الطربقة، يجمّل بمحاسنه فريقه. حَدَث بأمّاكن، وأكثر عنه ابن المحبّ وأولاده وأخوه والسروجي والدهلي ابن السَفاقِسي وَخلق. ولم يزل على حَاله إلى أن انطبقت عَليه الغبراء وحجت عنه الخضراء.

(الدرر الكامة ١٠/ ٤٥٩).

وتوفى رحمه الله تعالى سنة ثمان وثلاثين وسبعمانة.

ومولده سَنة تسع وأربعين وستمائة، أجاز لي بخطه في دمشق سنة تسع وعشرين وسبعمائة.

# (1)[زين الدين الحريري]

أبو بكو بن يوسف بن أبي بكر بم محَمُود بن عثمان بن عبده الإمَام المدرس بقية المشابخ زين الدين المزّي الدمشقهي الشّافعِي، يعرف بالحريري لأن أمّه تزوجّت بالشمس الحرّيريّ نقيب ابر: خلكان فرّباه.

بلا بالسبع على الزواوي وغيره، وسَمع من الصّدر البكري وخطيب مردا وَجمَاعة ودرسَ «التنبيه» وغيره ودرس بالقليجيّة الصّغرى وغيرها وولّي مشيخة القراءات والنحو بالعادليّة مدة، وسمع ابنه وابن ابنه شرف الدين وسمع منه قاضي القضاة عز الدين بن جمَاعة وابنه والطلبّة، وكان ودّه صحيحاً، يصحب الناس ويجانب الأدناس بَادي الخير لمن يعرفه، يقدر على الشرفيصوفه، ولم يزل على حَاله إلى أن نعي لمقارفِه، وأنفقه المؤت في مصارفه.

ووفاته رحمة الله تعالى في نصف سها رسع الأدن ساء سان وحسان

ومولده سُنة ست وأربعين وستمائة.

# [صفي الدين السلامي] (١)

أبو بكر بن أحمَد بن محمّد بن أحمّد بن أبي بكر الشيخ الصّالح العالم العامل الزاهد العابد صفيّ الدين السّلامي.

كان رجلاً صَالحاً سَعيداً، سَافر إلى البلاد في التجارة، وكان موصوفاً بالأمانة والديانة ثم إنه ترك ذلك وانقطغ بالقدس مدة ثم انتقل إلى المدينة النبوية في سنة عشر وسبعمائة واستوطنها ويحج في كل سنة ويعود إلى المدينة، وربمًا أقام بعض السبين في مدّة، من بالمحجاز بجزء الانصاري بسماعه من ابن البخاري.

The second of th

(الدرر الكامنة ١/٤٦٨)

(الدرر الكامة ١٠/ ٤٣٩)

#### [حسام الدين ابن النجيبي]

أبو بكر بن ابيك الأمير حسام الدين ابن النجيبي.

كان آخر أمره، أمير عشرين فارساً بدمشق، كان من بقايا الناس وممن تأخر فيه رمق الاكرام والإيناس، يصحب أهل العلم ويودهم ويكرمهم ولا يصدهم، ويأنس الفقراء والصلحاء ويحنو على المساكين والضعفاء، وكان يعمل المولد النبوي، في كل سنة ويدعو لمأذبته الجفلي، على المساكين والضعفاء، وكان يعمل المولد النبوي، في الأطعمة والمشروب والفواكه، ويتنوع في الأطعمة والمشروب والفواكه، ويحشر إليها الناس من أهل الحضارة والفلا، ويتنوع في الأطعمة والمشروب والفواكه، ويحتفل بذلك فيما يرى له فيه مشارك ولا مشاكه، وولي عدة ولايات وبالشر في عدة جهات، إلى أن سرى الفساد إلى كونه، وطُرِدَ الحفاظ عن صونه.

وتوفي رحمه الله تعالَى في خامس عشري ذي القعدة سَنة ست وَخمسين وسَبعمائة.

وكان الأمير سيف الدين تنكِز رحمه الله تعالى يحبّه ويكرمه، وولاه شد الأوقاف بدمشق في يوم السبت تاسع جُمادي الأولى سنة خمس وثلاثين وسبعمائة عوضاً عن ناصِر الدين ابن بكتاش.

# [ابن نعمة المقدسي المحتال المعمر](١)

أبو بكر بن أحمَد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي الصالحي الشيخ الصَّالح المعبر اليقظ مسند الوقت يعرفُ بالمحتال.

سمع سنة ثلاثين وستمائة على الفخر..... الصحيح كله على ابن الزبيدي وسَمع من الناصِح ابن الحنبلي وسَالم ابن صَصرى وَجعفر الهمَداني و.... وجماعة، وأجاز له ابن روزيه وأقرانه [٢٤١] من بغداد، وحج ثلاث مراب وأضر قبل موته بأعوام، وثقل سمعه، ولكن كان ذا همّة وجلادة وفهم وحدث في زمان والده وروى عنه ابن الخبّاز وابن نفيس والقدماء وعاش كأبيه ثلاثا وتسعين سنة انتهى إلى علو الاسناد، وأصبحت الروابة به واديّة الزناد، وراح كوالده في الاسناد، كالرمح انبوباً على انبوب، وكل محدّث إليه يقرع الطّنبُوب، وله أذكار وعبادة، وفيه رغبة عن الدنيا وزهاد، وحدث بالصحِيح غير مرة وصار ذلك له عادة مستمرة. ولم يزل غلى حاله إلى أن أتى الفناء إلى ابن عبد الدايم، واتصل بمن هو على كل نفس قائم.

(الدرر الكامنة ١/ ٤٣٨).

ووفاته تاسع عشري شهر رمضان سنة ثمان عشرة وسَبعمائة.

ومولده سّنة خمس أو ست وعشرَين وستمائة.

# [أبو بكر الشقراوي]<sup>(۱)</sup>

أبو بكو بن عمر بن أبي بكر الشقراوي - بالشين المعجّمة والقاف والراء - نسبّة إلى وادي الشقرا بدمشق.

سمع من ابن عبد الدايم وغيره، وأجاز لي بخطه في سَنة تسع وعشرين وسَبعمائة.

# [تقي الدين ابن عمار الصالحي] (١٠

أبو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن عمَّار الشيخ الإمَّام تقي الدين الصَّالحي الحنبلي.

أخبرني الشيخ شمسَ الدين محمَّد بن قيمّ الجوزيّة رحمه الله تعالى قال: هو رفيق الشيخ تقى الدين بن تيميّة في الاشتغال وله تصانيف.

كوفي رحمه الله تعالى في ثاني عشرتي صغر ساء تمان ه صديد داد ما

ومُولده في شوّال سَنة ثلاث وخمسين وستمائة.

وضمع من ابن عبد الدايم وابن أبي اليُسر وعبد الوهاب بن الناصح و جمّال النبي بن الصيرفي والنجم عبد الرحمن بن الشيرازي والشيخ شمس الدين الحنبلي وابن اللخري وغيرهم، وله اجازات من جمّاعة وسمع بالقاهرة وحلب. وكان فقيراً وله أولاد، وكان وصلاً وله كلامٌ وعبارة فضيحة ومعرفة بأنواع من الفضائل، وكان يجلس بجامع حمص وبتكلم وله قدرة على التفهيم وينفع السامعين.

ابن برق السنسي الدساني ا

أبو بكر بن أحمد بن بوق السّبسي - الدمشقي الأمير سيف الديس.

(الدور الكامنة ١٠/٠٥٤)

الدرر الكامية. ١/ ٤٤٣)

(الدرر الكامنة 4/٤٣٧) في المصدر السابقة. السبي كان أمير عشرة، سمع من أبي اليسر ولم يحدّث بشيء ووقف سُبعاً بجامع الأموي وكان من أبناء الثمانين.

وتوفى رحمه الله تعالى في شعبان سنة تسع وُسبعمائة.

وهوَ والد شهابَ الدين أحمَد بن برق متولي دمشق وقد تقدم ذِكرُه.

## [تقي الدين المقصاتي](١)

أبو بكر بن عمر بن الجزري الشيخ الإمّام الورع تقي الدين المعَروف بالمقصَّاتي.

كان رجلاً صَالحاً، لا يزال ميزان حسناته راجحاً، عارفاً بالقراءات السبع، يرمي فيها عن قوس هِيَ من النبع، واظَبَ على إقراءِ القرآن بالجراق والشام أكثر من خمسين سنة، وجاهد على القراءة بها بمقلة وسنة. وكان عنده ورع واجتهاد وَصَبر على الطلبة ومتابعة الأوراد، وكان ينقل من الشواذ كثيراً، ويروي منها محاسن وجوهها في العربية ناضره ولم يجد لها نظيراً. ولم يزل على خاله إلى أن قُصّ جناح المقصّاني بحبل الموت، ودخل مع من دخل في نسخة الوجود بالفوت.

ومولده بالجزيرة، وتجاوز الثمانين، ونشأ بالموصل، وَأَقَام ببغَداد ودمشق ولازمها إلى أن مات. وكان يعرف القراءات العشرة وغيرها وعنده طرف من العربية، وروى القراه والتيسير عن الشيخ عبد الصمد ابن أبي الجيش البغدادي وولي إمامة الرباط الناصري والمدرسة الظاهرية ودار الحديث الأشرفية وناب في الإمامة والخطابة بالجامع الأموي أكثر من عشر سنين وبه انتفع جماعة كثيرة.

وتوفِي بمنزله في باب البريد رحمَهُ الله تعالى.

# [أمين الدين ابن الرقاقي](\*)

أبو بكر بن عبد العظيم القاضي الصدر أمين ابن وجيه الدين المعروف بابن الرقاقي - براء وقافين بينهما ألف - المصري الكاتب.

 <sup>(</sup>۱) (الدرر الكامنة: ۱/۲۵۲).

<sup>· (</sup>لدرر الكامة ١/١٤٤١).

كانت له مباشرات، وخلطة بالأكابر ومعاشرات، وعنده رئاسة، ولدّيه في الإحسّان نفاسه باشر عدة وُظائف بمصر والشام، وشكره في ذلك [٢٤٢] جميع الأنام، وتولّى بمصر نظر بيت المال ونظر البيوت وَنظر الدواوين وباشر نظر الدواوين بالشام مدة ثم إنه انتقل إلى القاهرة، ولم يزل إلى أن خانت أمين الدين حيّاته، وأتاه بالرغم مماته.

ووفاته رحمه الله تعالى سنة عشرة وسبعمانة بالفاهرة.

وعزل من نظر الدواوين بدمشق في شهر رمضًان سَنة ثمان وسبعمائة، وكان قد وصل إلى دمشق علَى وظيفة النظر في مستهل جمادي الأولى سَنة خمس وسبعمائة.

#### [قطب الدين بن مكرم] (١١

أبو بكر بن محمّد القاضي الزاهد الورع العَابد قطب الدين بن المكرم أحد كتاب الإنشاء بالديار المصِريّة.

رافقته مدة بديوان الإنشاء بقلعة الجبل وكان يسرد الصوم، ويتعبد في الليلة واليوم، ويكثر المجاورة بمكة والمدينة والقدس، ويخلوا بنفسه في هذه الأماكن الشريفة فيجد البركة والأنس، وكان ذا شيبة بيضتها الليالي ونورتها المعالي، وتنجز توقيعاً من لسلطان لمنك الناصر بأن يقيم حيث شاء من المساجد الثلاثة ويكون راتباً من بعده لأولاده، ولأولاد أولاده ولم أره يكتبُ شيئاً لأن صاحب الديوان كان يجله لتخليه وجاور بمكة وأقام بها أخيراً، ثم أنه أتى إلى القدس الشريف وأقام به مدة إلى أن كرم الله لقاء ابن المكرم وخاصة ممن تحرّا أو تجرم.

العوقولية بالتقديل في الاحد الليفيدي للدواء الراب العرب ا التربية

أباه فانخشى عادا

## [ناصر الدين بن السلار]

أبو بكر بن عمر بن السلاّر – بتشديد اللام بعد السين المهملة و نعم الأنف راء - الفاصل دصه الدين.

روي عن ابن عبد الدايم وكتب عنه الشيخ علم الدين البورالي وعبره، وذان داحنا. عني

الأشرر الكامنة ١/ ١٦٥)

<sup>(101/1</sup> albla 1/103)

الجدَال، وقدُرة على المناظرة والاستدلال. جيد العبارة، بديع الكتابة والاستغارة، تفنن في الفضائل، وتوسّع في إيراد الدلائل. ونظم شعراً كثيراً، وعلاً به محلاً أثيراً، وهو من بيت حشمة وإمارة، وللرئاسة عليه دليل واَمَارة، مع عزة في نفسِه، وإعراض عما في أبناء جنسه وهمة تبلغ التُريا، وعزمة يتضوع بها المجدريا. ولم يزل على حاله إلى أن استجنه الضريح وعدل الفناء إليه دون الكناية بالصريح.

وِفَاتُهُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى فَي شَهْرُ اللَّهِ الْمَحْرَمُ سَنَّةً سَتْ عَشْرَةٌ وَسَبَعُمَائَةً.

أخبرني شيخنا نجم الدين ابن الكمال قال: جرت بيني وبينه مبّاحث كثيرة في أصول الدين وأثنى عليه شيئاً كثيراً. ومن شعِره ما كتبّه إلى الشيخ شهاب الدين أحمد بن غانم مع زنبيل أهداه وفيه تين: [السيط]

> يا سَيدي واجلَ الناسِ منزلة عندي وأر لا تستقلَّن شيئاً قد أتاك وقد علمتَ أن وقد بعثتُ بشيء فيه واحدةً تكفي الخ له الورَى لازموا إلا القليل تقى وضيعوا وغيرُ بدع إذا سِرنا مسيرَهُمُ ولو قدرتُ على مَا أرتضينهِ لكم سيَّرتُ شم وقد أشرت بزنبيلي إلى صفَتي من كِذيت فكت الجواب إليه في غير الوزن وهو تقصير: [المنسرح]

> > أيا خير من أمسكت أنامله الدون خير من أمسكت أنامله الاله وإن وخير من خيصه الإله وإن من ذا يبطيق الجواب عن أدب أمرخها أنعبت غوامضه البعر فيه محبباً وكتبي أوكتبي ليفظ له معنيان مُشترك حقق فكرى بالحدس مقضده

عندي وأرضاهُم للعهد والذَّمَم علمت أن الهَدايا يا مبلغ الهمم تكفي الخلائق من عُزبٍ ومِن عجم وضيعوا كل ذي قربى وذي رَحِم والناسُ إنسبه بالازمان في الشَبم سيَّرتُ شمس الضحى والبدر في الظُّلمِ

قرطاس للرقم فيه بالقلم عمر القلم البراتيا بالمحلم والمملم الكلم من قد بلغته جوابا على الكلم من قد بلغته جوابا على الكلم من قد بحرة ومن أومنت ظم مقاصداً كل مِلْزه في القسم عما تلاه الزيتون في القسم دل على مُفعم ومهت ضم وليس فكري عندي بمشهم

للغيير ما قد أتى مغايرة في سنايرة في سنين خوران من ماكله أسزله الله بالأثير إذا مرخره والمحيط منه به من اصطكاك الاجرام فيه لها وربسة ولله في المحين ذا اصفير وذاك غيدًا لازال تبين الوتيين ملتقطا من لطيمة خلق الخووه وهو كشير من بابس ضفرت وهو كشير من بابس ضفرت وهم ملوك المقريض ومن وهما غيسى أن يقوله رجل في المقريض ومن المن هاني شيخ القريض ومن ومما غيسى أن يقوله رجل في الخوية ومن المنافية المقريض قادته ومن الخفيف]:

إن عتبنا فعذرنا قد تحقق كنتم رُوحهم مضاروا جسوماً وكنذا الروح إذ تفارق جسماً ومنه دوبت:

يــا حــشــن ذؤابــة بــدت لــلــنــاس مــا واصـــل إلا قــلـــث إنــي مـــلــث ومنه: [البسيط]

وشادنِ زارنى لىللاً فىقىلىك لىه فخلنا تىجلۇ لاسمىر لىلا

إلى فعقي أشقى من الغدّم الأحور بالجمّال مقسّم [٢٤٣] ما ذار مشل الكشبان والأخم ليربّه نعممة من الشعم وزيرٌ يَا طيّسب النعم فريرٌ يَا طيّسب النعم مدارعٌ كالممدّاد للقالم كالقار من حلّكة وكالفخم كالقار من حلّكة وكالفخم لمؤق منها للمعسر اللطم تعين زبيبا تراه كالغنم وطاته من نوائب خطم ميمُون قيس وأشجع السُلمي ومنسشوه من سالف الغدم ومنسان رأسه بندي

خبيسر فبارقيتهم السرف في وحبكيل مُسرَقستُ بسالسغهرام كسلُ مسمسرُقُ سعهد وصلل أوصاله تستدعه ال

فني أستمد من و درية المستدير. أوّلته أشواء مس تنسبي التعلقاتي

في خشن وجهك ما تعلي عد القدد فقي جائشك ما تعالى على الدر هى الجَنَّةُ العُليَا لِمَن يتفكُّرُ

وأنشدني شيخُنا العَلامَة قاضي القضاة تقي الدين السُبكي رحمه الله تعالى قالَ أنشدني من لفظهِ لنفسه ابن السّلار: [الطويل]

لغمَرُك مَا مِصَرُ بِمصرَ وَإِنَّمَا

وأولاذها البوليدان من نسسك آدم وروضَتُها الفردوس والنبيل كَوْسُرُ

ومن نظمه القصيدة الميميّة التي سمّاها «القصيدة المُشِيعَة لعقيدة الشيعَة».

وأوّلهَا: [الطويل]

سَلامُ على أهل الهدى والتعَلُّمِ بِطُرْقِ الهُدَى من آخر ومقدَّمٍ.

#### [شرف الدين الخلاطي](١)

أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن النجيب بن سَعيد الشيخ الأمين المغزي شرف الدين الخلاطي الدمشقى سبط الشيخ أحمد إمّام الكّلاسة.

سمع من ابن عَبد الدايم وعمر الكرماني وابن أبي اليُسر وعلي ابن الأوحد ومحمّد بن النشبي والمجد محمّد بن عساكر وغيرهم، وكان رجلاً جيداً ولي إمّامة الكلاسة وتركها وولّي إمّامة مشهد ابن عُروة وله اثبات وإجازات.

قال شيخنا علم الدين البرزالي: رافقته في الحج سنة عشر وسَبعمائة وقرأت عليه ببطن مرو بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

. . دي رحمه الله تعالى ثالث عشري شوال سنة ست وعشرين وسبعمائة.

وكان ابتداء مرضه في العَشر الأواخر من شهر رمّضان صلى ودَعًا وحضر إلى ببته وهو لا يتكلم، ثم إنه مرض وتغير ذهنه واستمر على ذلك إلى أن مَات وحَرص أهله على أن يجيبهم أو يتكلم معهم فلم يسمّعُوا منه شيئاً وكان يَظهر عليه أنه يفهَمُ كلامَهم ويبكي رحمه الله تعالى.

#### [أبو بكر بن خلكان]<sup>(۲)</sup>

أبو بكر من محمد س ابراهيم بن أبي بكر بن خلكان الشيخ القاضي نجم الدين بن القاضي بهاء الدين.

(لدرر الكامة: ١١/ ٤٤٠).

(الدرر الكامنة: ١/ ٥٥٥).

سمع المقامّات من ابن أبي اليُسر وكتب عنه من شعرة وحدّث بالإجازة عن سبط السَلَفي، كان فقهياً يعرف الفرائض ويجيد ما في مسائلها من غوامِض، وتولى ببعض البلاد والشامية والنواحي [٢٤٤] التي يغلبُ على أهلها المّامية إلا إنه كان في عقله اضطراب بل في عقيدته الباطلة، وَرُمِي بأشياء مَا تَجامعَها من السّيف الالما لاجله من المُدَافعة والمُماطلة. وكان يعتقد أنّه يكون له دَوْلة، وأن تُسل السُيُوف إذا مشى حَولَه. وَلم يزل على ذلك إلى أن مات بغصته، وَلم يحصل له من الملك بعض حصّةٍه.

وتوفي رحمه الله تعالى في تالث دي علمه للله حدين معال من وقد قارب الثمانين وكان بالمدرسة الناصرية بالقاهرة.

#### [بهاء الدبن بن غانم]"

أبو بكر بن محمّد بن سَلمان بن حمّايل القاضي الكاتب بهاء الدين بن القاضي شمس الدين س غانم أحد الأخوة، تقدم ذكر أخيه شهاب الدين أحمد في الأحمّدين وسيأتي ذكر أخبه علاء الدين ابن غانم في مكانه من حرف العين.

وكان كاتباً بليغاً، لا يُبيتُ من العي لذيغاً، إلا أن خطه لم يكن قوياً ولا هو في طريق المنشوب يُزى شوياً، وكان له ميل إلى الصور الجميلة، والجقون الكحيلة، والوجنات الأسيلة، إذا رآها هام فيها صبابة، وذهبت نفشه الاصبابه، على ما عنده من العفة، وثقل المسكه التي لا توازنها الشهوة بالخفة وعليه روح في الشماع، وحركات لايخرخ به على الفرب والإيقاع، يدورُ ودمُوعُه شائلة، ونفشه من الوجد زائلة، فيجدُ الناس فيه أنساه ويرون منه منا يسمعونه من كأبة الخنشاء. كان كاتبُ إنشاء بطرابلس في أيام الأمير سيف الدين استمر شمة فم إنه حضو إلى دمشق وكتب الإنشاء عند الصاحب شمس الدين بدمشق، ثم لما حرى ثم المنافي زين الدين عمو ابن حلاوات ما جرى على ما سيأتي إن شاء الله تعلى في ترجمه عمر جهز القاضي بهاء الدين ابن غانم عوضه إلى صفد موقعاً، فأقام بها إلى سم عمل مدى عمل الوقطاي تقدير تسع سنين، ولما توفي زين الدين الى حلاه الله مدقه من المنه عنو أبها الدين ابن غانم فتوجه إليها.

وأقام بها إلى . .

(الدرر الكامنة ١/٨٥١)

وكان قد حفظ «التنبيه» (١٠)، وَمِن مسَمُوعَاته، مُسنَد الإمَام أحمَد على ابن علان، وكان في صفد قد حصًا له مَيْلُ إلى مغنّ يدعى طقصُبًا فصّار يعمَل به السّماع في كل ليلة وقور ذلك كل ليلة عندَ واحد من أَكَابِر الناس.

> وأنشدني من لفظه لنفسه:[الخفيف] لا تُسرِ جَسى مسودة مِسن مُسخسنً

وأنشدني أيضاً من لفظه لنفسه: [مجزوء الرمل]

فَــتَــكُــتُ فـــى الــقــلــب لَــكِــنُ

وأنشدني من لفظه لنفسه: [مجزوء الرجز]

يا مَان غَادا مسشد خَالاً سينتك قسلسيسي وأهسو مسن

الناظ وكانت له عذبة : [البسيط]

يا مَا غَرَا صفداً مذحلٌ منصِبُهَا دُقت بدرّة نبحس لا خلاق لَهُ

وأنشدني من لفظه لنفسه:[الكامل] يا سيَّداً حَسنُتُ مناقبُ فضلهِ

حاشاك تُكِسرُ قلبَ عَبدِ لم تَزل هــــــ أنـــه أخَــطــا وأذنـــت مــرة

ورق أبيض وفي ذيلهَا مَكتوبٌ وَلم يَكُ فيهَا غير ذلك: [السريع]

سسلحان من غيير أخبلاق مِنْ

فمعنى الفؤاد من يرتجيها ولك الساعة التي أنت فيها.

مسن جسف ولا بساب للسيئسة كانت التقوى تَقِيَّة

عصمان بعه يُنشسنون 

وأنشدني من لفظِهِ لنفسِه في بدر الدين ابن الخشَّاب مشِهِ صفد وشرف الدين ابن كُسَيرات

وخياً. بالبشية عيقيداً مين مَناَثِيرهَما أما تراها غلت أكتاف ناظرها

فَعَلَتُ بِمَا فَعَلَتَ عَلَى الْأَفَاقِ توليه حسن صنائع الإشفاق مَــولاَي أيـن مــكـارمُ الأخــلاقِ

كُتُبَ هُو إِلَى مِنْ طَرَابِلُسُ وَأَنَا مَقْيُمُ بِدَمْشُقُ وَقَدْ تَأْخُرُتُ مَكَاتِبَاتِي عَنْهُ ثُلاثَةُ اوصال [٢٤٥]

أحسَنَ في حُسْن النوفَ مذَهَبَا

مسق التعريف بالكتاب

Marfat.com

كبان خليب لأفغدا ببعدذا لما انقضى مَا بِسِنْنَا طُفْصُنَا

أشار بذلك لك أمر طُقصُبًا المذكور وكان له عم أسوَد زوج أمه يدعَى خليلا وكان يبغض عَلَيْنَا الاجتماع بحضوره، ولما كتب هذه كان طقصبا المذكور رحمه الله تعالى قد توفي بصفد من مدة فحسَّنَ لذلك إبراز هذين البيتين في هذه الصَّوُرة.

فكتبت أنا الجوَاب: [السريع]

500

يا باعث العتب إلى عَبْدِهِ ومُسذكِري عسهداً السَسناكة مَـرّ فــلــم يَــحُــلُ لــنَــا بــعَــدُه مَساكِلُ ذي ود خَسلِيْلُ ولا فحبنذا تبلك البيالي التي مَا أَحَد فِسَى مشهلهَا طامِعٌ

ومَساكسفاه السعستَسبُ أو نَسدَيسا ثبوت شرور بالبها مندهنا عيشٌ ولم تبلقَ الهدى طيبًا كلُّ مُليح في الوري طُقصيا كم يستر البله بها مطلبا هيهات فاتَّتُ في المني أشغسًا

وينهى بعد دعاءٍ يرفعه في كل بكرة وأصيل، ووَلاءٍ حصّل منه عَلَى النعيم المقيم ولا يقول وقع في العريض والطُّويل، وثناء إذا مرَّ في الريَّاض النافخة صح أن نسيم السحر عليل. وحفاظ ودّ يتمنى كل من جالسَ لو أن له مثل المملوك خليل، ورد المثال الكريم فقابل مه اليِّد البيضاء، يل الديمة الوَطفاء بل الكاعب الخسِّناء، وتلقى منه طُرة صبح ليس للدُّح عليه أَدْيَالَ. وَعُزَةَ نَجِحَ مَا كَدَرَ صَفَاهَا خَيْبَةَ الآمَالَ، فَلُو كَانَ كُلُّ وَارْدُ مِثْلُهُ لَفُضَل المشيبُ عَلَى الشباب، ونزع المتصابي عن التسَثّر بالخضاب ورُفض السواد ولو كان خالاً على الرحمة. وغدّ المسك اذا ذُتَ عَلَى الكافور هجنه، وأين سواد الدجا إذا سجى من بياض المهار إد الهار، وأين وجنات الكواعب النقيّة من الاصداع المسودة بدحان العذار، وأبن بوز الحقّ من طمية الباطل. وأين العقد الذي كلُّه در من العقد الذي فيه السبح فواصل، ياله من وارد نمره عن وطيع الأقلام المسودة وعلا قدره عن السطور التي لا تزال وجوهها بالمداد مرن .. . . . ح.، يتلألأ ضياء ويتقد، وأتى يتهادي في النور الذي تعتقد فبه المحاسبة ٥. • ند. • كد ، ، هُ. المملوك أن يكون صحف الودامست مثله عفاء وظن بأبيات العماد السالمه أن لكنال لهماه المراسلة من الرقوم خلاء. [الكامل]

لبو أنهنا ينوم السمعناد صبحبيمتني منا سنة قبليسي شوليها سينسياء

فلقد سؤدت حال المملوك ببياضها، وعدم من عدم القوائد الهائمه ما ذار مع أ صحيحات الجفون ومواضها. وما أحق تلك الأه صال الهافلة بلا إفاده الحابالة برين بهر م

خلت من الجود بالسلام.

وأن لم تخل زورتها من الإجادة أن ينشدها المملوك قول البحتري. أبو عبادة:[الكامل]

أخجلتني بندى يديك فسوددت مابيننا تلك اليد البيضاء

وقطعتني بالوصل حتى إنني مستسخسوف أنالأ يسكسون لسقساة

يا عجباً كيف اتخذ مولانا هذا الصامت رسولاً بعد هذه الفترة، وكيف رَكنَ إليه في ابلاغ مَا في ضميره ولم يحمله من دُرّ الكلام ذُرّة، وكيف أهدى عروس تحيته ولم يقلدها من كلامه بشدره، ما نطق هذا الوارد إلا بالعتاب مع مَا ندر وندّب، ولا أبدَى غيرَ ما قرر من الإهمال وقرب. [الطويل]

عل كُلِّ حالٍ أُمُّ عمرو جميلة

بالجملة فقد مر ذكر المملوك بالخاطِر الكريم، وطاف من حنوه طائف على المودة التي أصبحت كالضريم، وإذا كان الشاعر قد قال [مجزوء الكامل]

وإن ليست خلقانها وجديدها

إلىيه مهن دون السؤري قسد صبا

أرقيص منها السمع ما أطربا

مِن بعد مَا قد كاد أن يَـذهَـبا

أهلاً وسَهلاً بك يَسا مرحبَا

مَسا كسان فسى صسحُسِستَه قُسلُسِسًا

قديم عهد كان مع طُعقَصُبًا

ونِدُلُ هِ خِرِرِكُ مُ عَدِلِي الْسِي خَرِطُورُ بِدِبَ الِحُرِيمُ

فكيف بمن دخل ذكره الضميّر وخرج، وذكر على مَا فيه من عِوَج، ومَا استخفّ بي من أمرّني [٢٤٦] ومن ذكرني مَا حَقرني وألله تعالى يديم حياة التي هي الأمّان والأمّاني، ويتمتع بألفاظه الفريدة التي هَى أطربُ من المثالِث والمثاني بمنه وَكرمُه، إن شاء الله تعالى.

فكتَبَ هو إليَّ الجوَابُ عن ذلك: [السريع]

يا هاجراً من لم ينزل قبلبُهُ

أرضلت من بعد النجفا أشطراً شيفت وجله

قَالَ لِهَا الْعَبِدُ وقد أَقَبِلَتُ

أحلمها قلبأ صخيح الولأ

ولا نسسى عمهد خمليسل لمه

وقس موقع تلك الأنامل التي يحق لها التقبيل، وقابل بالإقبال تلك الفضائل المخصوصة المتنضيل وقابلها بالثناء الذي إذا مر بالمندل الرطب جرّ عليه من كمائم اللّطف وكمه فضل المنديل، وتأمّلها بطرف مَا خلا من تصور مخاسن صَدِيق ولا أخل بمَا يجب من التلفّت إلى خلنل، وشاهد منه الروضة العُنَّاء بل الدوحة الفيحاء، بل الطلقة العُرَّاء، فوجَدَها قد تسربلت

## Marfat.com

من المحاسِن البديعة بأحسن سربال وتحلت من المعاني البديهة بما هو أحلَى في عين المحبّ المهجُور، وقلبه من طيف الخيّال. لكن مولانا غاب عن مملوكه غيبة ما كانت في الحساب، وهجره وهو من خاطِره بالمحكّل الذي يظنّه إذا ناداه بالأشواق أجّاب، واتخذ بدعه الإعراض عن القائم بفرض الولاء سُنة. واشتغل عمّن له عينُ رضى عن نسيّان ما مضى من كليلة ودمنة. فخشي المملوك من تطاول المدة، وخامر قلبه تقلبّات الأيام فخاف أن تبقى أسبّاب المقاطعة ممتدة، ووثق بما يتقن من حسن الموافاة ويعتقِد فاقتضى حكم التذكار، لطف الاقتصار، توصّلا إلى تفقد التودد، ومن عادات السادات أن تفتقد بذكر أيام خَلَت مَسْرة وهناء، وليال أحلى من سَواد الشّباب أولت بوصال الأحبّاب اليّد البيضَاء. [الكامل]

لو أنَّ ليلاتِ الوصَّال يَعُدن لي كانت لها رؤحُ المحبِّ فِذا،

فيالهَا من مليحة أقبلت بعدَ اعراضِهَا، ولطيفة رمقت بأيماء جفن مواصلتها وإيماضِه. وبديعة استخرِجَ غوّاص معانيها من بحار معانيها كل دُرَّة، وصيغة أبدَى نظام لاليها من غرر أياديَها أجمَل غرة، ورفيعة جددت السرور وشرحتِ الصدّور فعلّت بما فعلت اكليل المجرة. ومتطوّلة رغبت المقصّر فيما يختصر وحُبَّبَتْ، ومتفضلة قضت بحق تفضيلها على ما سَبق واوجَبّت.[الطويل]

مودُّتُها في مهجتي لا يُزيلَها بعادُ ولا يبُلي الزمانُ جديدها

والله يشكر مَا خَوْله من فضل هذه المعالي والمعاني ويمتع بفضائله التي تغني 'غانيه عن المثالث والمثاني، ويَيني وبينه مكاتبات ومراجعات غير هذه وقد أوردت شيئ من دلك مي كتابي "ألحان السّواجع».

وأخبرني يوماً أنه زار قبر طقصبا المذكور فوجد قبره قد نبت به أنواع من الرهر، وضب مني نظم شيء في ذلك فأنشدته أنا لنفسى: [الطويل]

> بىنىقىسى خىبىيىڭ قىبىزە روضىة درى انىه لا صىبىر لىلىنىاس بىعىدە

وأنشدته أيضا لنفسي: [البسيط] لا تسكروا زهـراً مـن حـولٍ تـربـتــه

هنذي منحناسنُ ذاك النوحة غيثرها وأنشدته أيضا لنفسى: [البسيط]

أفدي حسيساً غدا في النَّهُ ال مصحفه

. خمانلها مسروقة من محالب. فأهدق لهذا لعاسة في الذا

الصحی شد و الفداد ای شارها مطر النظام الشای فاستیجالات و و و و اداد

وقسته للذالمجتمليني الرواد أووا المرابر

لأن طلعته تحت الشرى قمَرُ. [٢٤٧]

تحكي نجومُ السَمَا أزهارَ تربيّهِ

وأنشدني هو لنفسه في ذلك.

# [أبو بكر كاتب السر]<sup>(۱)</sup>

أبو بكر بن محمّد بن محمود بن سَلمان بن فهد القاضي الكاتب الرئيس البليغ شرف الدين ابن القاضي شمس الدين بن القاضي شهاب الدين كاتب السر بالشام وسَياتي إن شاء الله تعالى ذكر والده وجَدّه في مكانيهما من حرف الميم.

كتب الخط الذي فاق وسارت بأنباء مخاسنة الرفاق، وتسَرع ليتعلم لطفه النسيم الخفاف وأبرزه مثل النجوم الزهر فما تطلّع منه كوكب الافاق في الافاق، أتقن الرقاع ومزجّه بالنسخ فجاء بديع المنظر، وائق المرأى قد سمج ورد الخد الأحمر لما تسبح باس العذار الأخضر، وجود النسخ والثلث فما داناه فيهما كاتب في زمّانِه، وأبرزهما من القرة والصفاء في قالب يود لو نقطه الطرف بإنسانِه، لو عاصره ابن البوّاب لكان مثل أبيه على بآبه، أو ابن مقلة لعلم أنه ما يرضى به أن يكون مِن أضرابِه، أو ابن العّديم لعدّم رقة حاشيتَه، وتطفّل مع الوزارة لأن يكون من جملة حاشيتَه، هذا إلى نظم يترقرق زُلاله، ونثر بفيء على نهر الطروس ظِلالله. قد دَرَب كتابة المُطالعة وَمَهرَ وزاد على إتقان أبيه وجَده فيهما وظهر، هذا إلى شكل قلّ أن ترى مثله العيرُون، أو تقتضَى من غير محاسنِه ديُون، وكرم نفي تخجل الغمائم، ولطف شَمائل تفرد بالثناء عليها خطباء الحمائم، وحِقاظ ود وَوثوق عهدٍ وسَلامَة باطن وبراءة من الخبث الذي تراه وهو في كثير مِن الناسَ مباطن.

وَلِنَ كتابه السِر بدمشق بعد القاضي محيي الدين ابن فضل الله لأن القاضي علاء الدين ابن الأثير لما انقطع بالفالج في سَنَة تسع وعشرين وسبعمائة طلب السُلطان القاضي محيي الدين وولده القاضي شهاب الدين والقاضي شرّف الدين وولاه كتابه السِر بدمشق وأجلسه قدامة بدار العدل بقلعة الجبّل وقرأ قدامه القصص ووقع عليها في الدست ورسم له أن يحضر دار العدل في دمشق وأن يوقع على القصص بين يدي الأمير سَيف الدين تنكِز فهو أول كاتب سر جَلسَ في دار العدل، ولم يكن كتاب السر يجلسُون قبل ذلك في الخدمة فباشر ذلك، وكان إذا توجه مع نائد الشام إلى مصر يحضره السُلطان قدامه ويخلع عليه وينعم عليه، وكان يعجبه شكله كثيراً ويقول لا لجاي الدوادار: يَا الجاي هذا شرف الدين كأنه ولد موقعا ويروق له شكله

<sup>(</sup>١)(الدرر الكامنة: ١/٤٦٤).

وسمته ويعجبُه لباسُه.

فلما توجّه مع الأمير سيف الدين تنكِز سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة وَلاه السُلطان كتابة سر مصر، وجهز القاضي محيي الدين وأولاده إلى دمشق وتوجه القاضي شرف الدين مع السُلطان إلى الحجاز ووقع بينه وبين الأمير صلاح الدين الدوادار وطال النزاع بينهما وكثرت المخاصمات ودخل الأمير سيف الدين بكتمر السَاقي رحمه الله تعالى بينهما وغيره فما أفاد، فقلق القاضي شرف الدين وطلب العَود إلى دمشق ولم يقر نه قرار فاعاده السُلطان إلى دمشق وطلبَ القاضي محيي الدين وأولاده إلى مصر وأقرهم على ما كانوا عليه. وكانت ولايته كتابة السر بمصر تقدير شمانية أشهر ولما عاد فرج به تنكز وقام له وعانقه وقال له: مرحباً بمن نحبه ويحبنا تقدير سَنة ونصف، ووقع بينه وبين حمزة التركماني - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الحاء مكانه - فأوحى إلى تنكز ما أوحاه من المكر والخديعة والافتراء فكتب تنكز إلى السُلطان فعزله بالقاضى جمّال الدين عبدالله بن كمال الدين بن الأثير.

وبقي في بينه بطالاً مدة، فكتبَ السِلطان إلى تنكِز يقول له إمّا أن تدعه يوقع قدامك وإمّا أن تجهّزه إلينًا وإما أن ترتب له مَا يكفيه. فرتبَ له ثلاثمائة درهم وثلاث غرائر، ولمّا أمسك تنكِز رسم السُلطان أن يكون مُوقعاً في الدست بدمشق وولده شهاب الدين المقدء ذكره كتب درج، فاستمرًا على ذلك إلى أن تولى الملك الصّالح اسماعيل فولاًه وكالة بيت لمال بالشاء [٢٤٨] مضافاً إلى مَا بيّده فاقام في الوكالة سنة أو قريباً منها.

ثم إنه توجّه إلى القدُس للوقوف على قرية يشتريها الأمير سيف الدين الملك ليوبمه عنى جَامعه بالقاهِرة، فتوفي رحمه الله تعالى فجأة لأنه دخل إلى بيت الخلاء، فما خرج مه إلا إلى سرير البلاءِ.

ووفاته وحمه تعالى في شهر رسع لأمار سنه أسع ما العدر مستعمال

ومَوْلده سَنة ثلاث وتسعين وستماثة.

وكمان رحمه الله تعالى عنده تجمّل كثير زائد في أكله وملبسه ومركوبه وكره بدس وفيه تصميم وبَسط إذا خلا بمن يثق إليه.

وكان فيه خواص منها أنه يحلق رأسه بالموس بيده، وبنف شاشه على طافيه من عبر فلع فرد مرة ويصلحها بيده وهي على رأسه ولا بنظر إلبها وهي من أحسن ما بحدار، و دان شد. القوى ذاهمة وبطش.

أنشدني من لفظه لنفسه: [البسيط]

والله قد حرث في حالي وفي عملي . . . وصافي منه الله على الله الله على الله الله

نياد تدوجع في الأحشياء ذي شُعَيل وأنستم عنده في لهو وفي شُغُيل إن لم يكُنُ صدّكم عَنْي إلَى أجلي

عليه به للخشنِ معنى ورونَقُ يَبجُول به ماء البحياة البحروُقُ إلى أن تبدًى منه خَضْرُ ممنَطَقُ تُعلَّمُ ساليه الغرامَ في عشَقَ

رأت مقلتي من وجهه منظراً استي يفوق على البير المنير به محسنا غيزالُ من الاتراك أضلُ بَليتَّي زنا نحونا عُنجباً ومَاس تبدللاً فما أرخص الجَرْحَى ومَا أكثرَ الطَّعْنَا له مبسمُ كالدر والشهدُ ريقُه وليَسع به لكنه قاربَ الممَعْنَى وأشدني يوماً من لفظه لنفسه ملغزاً في ليل: [الخفيق]

وإذا فسكسوت لسي<sup>(۱)</sup> فسلسفساه لسك مسنسه مسمستخسف طسرفساه

وهمو ذو أربع تسعمالسي الإلسة لم يسكس عسنمد جموعه يسرعا، رُمْمَتُ عسكمساً يسكمون لمي شلمشا،

يُبَيرُهِنُ عن وجدي لنه وَيُشَرِّجنمُ وَمَا عداد إلا وهذو فنيت مستَنبَّمُ

أبيث والشوق يذكي في الفؤاد لظى ويصبح القلب لا يلهوا بغيركُمُ الله في مهجة قد حشّها أجلُ وأنشدني من لفظه لنفسه: [الطويل] على حدّه الورديِّ خال مُنمَّقُ وفني شغره الدُّر النظيمُ منضَّدُ وما كنت أدري قبل حُبيه مَا الهوى عليه من الحسن البديع دلاتل وأن مقلتي من وجهه منظراً استي فزال من الاتراك أصل بَليتيتي زنا نحونا عُجباً ومَاس تدليلاً

إِن تُرزل في هجَائِه منه حرفاً فأنشدته أنا لنفسي ملغزاً في فيل: [الخفيف] أيما اسم تركيبه من ثلاث خيران والقلب منه نباث فسك تصحيفه ولكن إذا ما

أبيما اسم يغشى الأنام جميعاً

عنت رسولاً للخبيب لغله فلما رآه حيازمين فيزط محسبه

وأنشدني يوماً لنفسه: [الطويل]

في الأصل؛ لي.

فأنشدته أنا لنفسى: [الخفيف]

بى غَــزَالٌ لــمـا أطـغـت هـواهُ مًا أفاق العَدُول من سكره العَدْ

[الكامل]

يا فاضلاً فعر الوزي بجلاله شرف دمشق إن ارتضبت بزؤرة فقلوُينا مِن شوقها جَمَراتُها فلقد مالأت دياز منضر فضائلاً فاجعَل لنا من تِبْر فَضلِك فَضلة إذ الكريم هُوَ الجواد عَلي الذي فكتبتُ أنَّا الجوابُ إليه:

قم في الذجي حتى الصبّاح ووالِه وأمِلْ بمَا تمليه أعطاف الوزي واستجع فبإنىك منا يرحنت منظرة قياً مولى غفلتُ ونمتُ عن ليل المني وأساقسها غُراً إلىك وأنبت ليغ والبير أفسط ما أتبى عفواً وليم هذا هو الفضل الذي فضح الحيا تلهو بنو الأمال عن مطلوبها كرم يفيض على الغماه سحاله لله سعيك في المعالى إنَّه وعدا ينجئ على المنجرة ساحيا وسمعمى فسأدرك غمايمة ممن أشهما ما عباق نبائلية عن البعيامي مبدي

أخبذ البقياب والتيمية غيميا ل عليه حتى غدا فيه صيا

وكتبَ هو إلى وأنا بالقاهرة يطلبُ مني الحضور إلى دمشق ليجُهْزني إلى الرحْبَة موقعاً:

وغبلأ غبلبى أفسق البغبلا بسجبلاليه واشبف السجوي مسن كبل قبلب والبه لم يُطفّها بالدمع فيضُ سجَاله كنم فناض منها النبيل عنيد نواليه يغتنى بها المضرور عند سواله قسد راح يسشأل مَسالَسهُ فسي مَسائِسه

بدُّعاً يقوم ببعض حقَّ نواله [٢٤٩] واحتمد أبنا بنكر عبلني أننضاك الما بصافي جاهيه أو ماليه فأبسى وصيئرهما شمواعمل بسالمه تنجشخ إلى تنجريك باللبوالة تعقبيض يبد البراجيي حبيبال بيواليه وسنمنا بتحنذواه عنلني هنطانات علماً بأولهد درر و وريد ويسسنغ واستأره واران المراز واستاسه خبعتان التشريب فتني حبداد ببعيات بعام التفتحيان التفتفيين متن أديبالته فسأمست دراريسها منتقباء لأسالا وحياد ولا شيان التعليقات بينوا عليانياه

شرفأ أنماف عملسي المورى بمجملالم فسي يسوم ممعسركسة بجسلاد وجسدالسه أمدواهيه مسابست مسن أمسوالسه شيقت كمام الزهر تحت مشالبه نے أن يكون حرامُ ذا كحلالِهِ مَنَّ النبيسيم عَلى ذوائب ضالِه سبكن الولع وقير من زلزاله ويستنع الدنسيا بنفضل كساليه

ياآل محمود ليسهنيء مجدكم أقسمت مالشيا السيوف إذا مضت كلا ولم تر قط بحراً مَدَّ مِنْ خط أظن الروض جود عسدما وتلفُّظُ إن قلت سحرٌ لم يَسَعُ وخلائق كالرؤض أهدى نيشره وسياسة طاش العدؤ لها وقد فالله تخرش للزمان بقاءه

وكتبَ هو إلى ونحنُ على الأهرام صُحبَة الركاب الشريف مُلغزا في القُرْط:[مجزوء الرجز] حصلت مسفاؤك فيه وصحف أحسر فسه المنصود بسه مسن اقسطسعسه مسن بشعسد إن تسحسرً فسه بسيستن السوزى مسخست لمسفسة يُسعسجسز مسن قسد وصَسفسهٔ

ما أسم السلم المسلم اغهه إلى تهركهه تــخـــدُ حـــئـــن يـــبــطـــيءُ فـــي واعــــکـــشـــه إن تـــرکــــــــه أبنيه يسامسن فسضسكه

ربُ السعسلس، وشسراً فسه أقسلامه المسحرة يسط استُسهُ وعسرُفسه صيفائيه مستظرفة زئىسىم رب مسخىسرفىسىة ووجينية ميزخيرفية آياتها مشرؤف

فكتبت أنا إليه الجواب عن ذلك: [مجزوء الرجز] يــا ســيــدأ قــد زائـــه وقيدر السمسواب فسي وأوضح المفضل لسمسن أحمست لسغسزأ حسسنا م\_ش\_لم السحسروف كسم خصض أنه نانعه ك\_\_\_ زان أرضياً أقهرت فالشسائ منه سورة

رض وذاك مسلم المسلم المسلم كسلسيسهسمسا فسي طسرؤنسة فعلى السريساض مُسطسرَفَه مسن السنسعسيسم عُسرُفُسه

وَفَسِضِسِكُ مُسِن بِسِعِسِد ذَا أُوفَسِي غسزة وعسن فسكرك لايسخهفسي تراه حقا ناقصا خرنا مُسدِينة كه قد حوث لُسطف خلق بفوت المحذو الوصف زالست تُسرى فسى أذُن شسئسه. خنزف ينزجنع لللصبيني حبيب ساد للعبيس السرؤع منا تنصيفين خبلها سويا قيطُ من عهه يسرف عسن بسكر المشهر سنخب يستسؤقه الأسهاء والمطرف

کے صدرفت علی علیدہ سے ہ علیہ حشے نے مایجات فتتواج إن ميد الجياع البايلية ح<u>الما ليماليا</u> أولاه يستحسم تسعساه السعسان كالساحيك دحؤ فيد ديرك التعليزون مستخسف فعيا بجارها والماشية

وانبظر لشلشيه تسجيذ بسقيت مساجرة السسيسة فسى ظلل سَعدِ يدرَتـقــى وكتب هُوَ إلى أيضاً مُلغزاً في حلفاء: [السريع] يا مَاجِدا نَجِهَدُ فِي وصِفِهِ مَا اسمُ إذا مارمت إيضاحَهُ وهدو ربساعك وفسى للفسطيه صخفه واحذن رثغه تلفه وهدذه البلدة تصحيفها وإذ تصحف بعضها فهي ما وذلك الاسم على خاله الم يُسرذا خسرب وكسم شسب مسن وإذ تسسا صحفه وانبظر تبجد ابسنسه يسامسن فسكسره لسم يسال لازلىت ئىبىدى لىلىورى كىل مىا فكتبت أنا أليه الجوابُ: [السريع] با سيندأ ألسن أقبلامه ومنحسنة ما رال طيب الشبا ألبغوت شبيشاً ليم يبلئ مسته ومسفسرد إن ألسفٌ عُسبة ضييت وتسصيفه حيل وإن تسحيدف الأ وليسس ببالسندر عيلي أتيه

أمسامسسا فسي بسر مسصسر وإد

بال جال إسالا

كشاجماً في البحال والسرّفا مَا نظمَ الشاعِر أُوقَافَا ورَاح بالإقبال قد حَافًا

ونبجه مكارمه ما هوى وخف ويُسلم شديد السفوي إذا أنيتَ حققت عمداً سَوَى

وأوضيافينا فييه عيتها حوى غَدا وَله النشر فيما انطوى غ مرون الأراك وبسان السلسوى فالمجو هذا وذا لملجوي

أَمَلَت قُضْيِبَ اللَّوى مِن بعدمًا اعتدلَّتُ فرنحت عطفها بالشكر وانفتكت فَعُذَرُها واضع في كلُّ ما فعَلَتُ فمذا أتيت بأخبار الجنس خَمِلَتْ بى المنازل عن أقمارهم وخلَتْ بقاء مِن بعدهم بالله هل قُبلَتْ فمهجتَى ما انثنت عنهم ولاً انتقَلَتْ تنضرمت بلظى الأشواق واشتغلت شوؤنُها فتخال السُحبَ قد مَطلَتْ بأي ذُنبٍ عَلَى التحقيق قد قُتلُتُ لولاه كانت على المطلوب قد حصلت

إن زاحه الساعر يذكر به لا زلتٌ ترقى في العُلَى صَاعداً نى ظىل غييش قىد صفا ورده وكتب هو إليَّ مُلغزاً في الهوَّاء: [المتقارب] أيَا مَاجِداً ما وَهِيَ فِيضِلُه أبسن أيُسمسا اسسم خفسا مسننظراً وَلاَ وَزِن فَسَيِسَه وَفَسَى وزيَّسَه فكتتُ أنا الجواب إليه عن ذلك: [المتقارب] أيسا مسن تسقسطسر أمسدا خسنسا كأنك ألغرت للى في اللَّذي إذا مُسرُّ فسي السروض خُسرَّت لسه نَـمَـدُ ويُسقَصَر في ليفيظه وكتبتِ أنا إليه وهو بدمشق وكنت يومئذ بصفَد وقَد جَهيرٌ إلىّ نقدة ذهب: [البسيط] بانسمة لأحاديث الحمى نقلت

خطرت ما بينها فاعتادها طرب فإن تكن فهمت معني ظفرت به قد كان للمِسَك أنفاسٌ تضوع شذاً بالله كيف أحيائي الذين نأت قد كنتُ أبديتُ أعذار لقلبي في الـ وهل عفا الله عنهم حال عهدهم مَا من البعد آها إن لبي كسِداً وأدمعاً إن جرى ذكر الوصال جَرت وَمُهِجةً سُئِلت لو كان ينفَعُها وعزمة غاقها خطُّ به ابتُليتُ

أشكو الليالي وَمَالِي في الوري حَكَمُ يا دهر هل نهضت منك الجبال يما يًا دهر أن عادت الأيام تبجمعنًا وإن ظفرت بلثم الترب بين يَدَى ذاك الذي إن عَلت زهر الكواكب في ذاك اللذي لا أرى إلا سلجيتيه ذاك الذي خُلقت للجود راحَتُهُ أقبول إذ عمني بالتب نائلة مَكَارِمُ فِهِمَتْ مَا أَسْتِكِي فِهِمَتْ كم نلتُ خمسَ ميءٍ من بعد خمس ميءٍ ماذا تسرى في أياد مَا أقابلُهَا لولا عُلَى شرف الدين التي بَهَرت أقلاَمُه الحمُر من صون الممالكِ لو تهتز في كفُّه من فوق مُهُرُ قيا وكان في مَا مضَى للسجر ترجمةً عبارة هي أندي من نسيم صبا وأسطر إن أقبل مشل العقود فسا واوحشتنا لمحياة التي نقضت فالمست أحد إلا من يكون له هل الليالي تريني نور طلعته باآل محمود لا ثلث غروسكم . ولاتنزل منكم الأعناق خالية

يكف عنى عواديها التي اتصلت نهضت فيك من البلوي أو احتملت غفرتُ مَا علمَتْ منى ومَا جِهَلَتْ من أرتجي زالت الباساء وارتحلت مخلها تلقها عن تربة نزلت على الهدى والتقى والمر قد جُملت ففاقت الغيث إذ يهمي وما... هذا إلى السُّحْب إن جَادت وإن يخلتُ وهمه فعلت مالم يُطُقُ فعلتُ كذا أُعَدَّدها يوماً وما انفصَّاتُ بالشكر إلا أراها وهبي قد فصنت كانت شموس الندي والفضل قد أفلت تكون سطوتها للبيض مانكلث لأنها من معانى لفظه ثيمات حتى تكلم أضحت وهي قد بطبث مرت على زاهرات الروص والصقلت أرى العقود إلى تبلك العلا وصلت لخسنه طلعة الأقمار إذكسد عيين بنصراه دونني فني الله ال التحسب فيوشيهنا في هداي والاستهار ولا دوټ د هياة ميسکيم ولا ديست فإنها إن حلتُ من فصالحه عقدتُ [25]

 <sup>(</sup>١١) مطموس في الأصل.
 (١٠) مع الأصل عاوسكم

وُعنه آثار أربابُ النهي اتصلَتْ ومن مكارمه كبل البوري شممكث طَالِتَ وَمِنها نبجوم الأفق قد نزَلَتْ مًا قد أشرت مِن الترتيب وامتقلت خميلة عندها زهر الدجى خمكت فمنا أياديك أنواء الحيا خَجَلَتْ إلا وَكَانِت بِهَا الأَعْظَافُ قَد تُمَلُّتُ والزهر قد فتحت والسخر عنك تلت بشرحه ألسن الأقلام بل جهلت بى الذي وعليه أضلعى اشتمكت مذا وقد فعلت فينا الذي فَعَلَتْ يوماً عملي فئة بالحق قد خُذِلَتُ عصابة الجؤر عما فيك وانخذلت وصًا السبجلة إلا رُسبة نَسُلَتُ مَا حرِّك الخصنُ أعطافاً قد انفتكُتُ

فلو رأتها بدور التَّمُ لا فتضَحَتْ تقلَدت بالنجوم الزُّهْرِ واتشَحتْ أعطافُها وهي سكرى بالشبّاب صَحَتْ ما ضرَّ تلكَ الصَّفاحَ البيضَ لو صفَحتْ عني وأعطِفُهَا بالمَتبُ إن جمَحَتْ وقال كيف حَلَتْ في غادةٍ مَلَحَتْ نجارة الحب في روحي وما ربَحت

فَكُتُبُ هُو إِلَى الجَوابُ عَن ذلك: [البسيط] يا فاضلاً منه أقمارُ العلا كُمُلتُ ومن محاسنه للناس قد بهرَّتْ لله درُ قبوافِ قبد بنعشتَ بنها لقد أطاعتك أنواع البلاعة في وَمَا أَظْنِكَ إِلا قِيدِ بِعِشْتُ لَنَا فالله يَشكر إحساناً حَبَوْتَ به مَاإِن وَعَتْ أُذُنُّ مِعْنَى بِلاغْتِهَا فالزهر قد أطلعت والدر قد نظمت شَوقِي إليكَ صَلاَحَ الدين مَا عَلِمَتْ وهَل يُحس جمَادُ بالذي فَعلَتْ وما أظنُّ النوى أمسَت تزيدُ علَى كأننى بك قد أقبلتَ منتصِراً وقد تراجع فيك الدهر وانقطغت فاصبر فما الصبر إلا شيمة كرمت والله بسقيك في خير وفي دُعَةٍ وكتت إليه: [البسيط]

وفى لها الحسن طوعاً بالذي اقترحت كأنما البدر في ليل الذوائب قد صحّت على سَقَّم أجفائها وَكذا تغري حشاي وتفنيَها لوَاجِظُهَا مهاة حُسْن أدار بها إذا نفرت قد حار في وصف أعزالي الغذول بها دذك في وصلها روحي فقد خبرت أهلاك بها وينما مئت وما منحت رؤض على مثل عطفيها ولأصدخت رأيتُها فوق حسن الغُصن قد رجحتْ لكنها وردة بالطل قد رشخت فيها ولوجنخت نحو الوفا نجخت أزاهر قد طفت في لجة طفخت كأنبه شفة للكاس قيد فبتبحث وحمرُة البرق في فحم الدُّجي قدختُ فكلما لفخت ربخ الصبا نفخت عَلَى عُلَى شرف الدين التي مدحت بمثلها عصبة سكرى ولا اصطبحت عن الهُذَى إن دنت قصواه أو ن حث ولاشمث نخوها عيئ ولاطمحت ونيتة لمليك العصر قد نصحت بعرم كاف به الأياء قد فرحت قد جدُّ لما رأى سيض الطُّسي مرحتُ يناشو جوانح دهبر طالمه خرجت أيات من قد مصي من قبيبه وسحت متحلَّمة فتي كثلاث الأرف إن التحيث زالت كنداك وه من المال وما يرحب عشاه عن محده الوشاح قد شرحت أساؤه يسيب هاتيك والأرحب لمارنت مقلة للشمس أو وسحت رأت ليوا حيفًا فيهم هذا ولا لاروب ال

زارت لتمنَّحُني مِن وصلهَا مِنناً أقسمت ما سجعت ورُقُ الحمائم في وكلما اعتذلت بالمثل قامشها ومَا اكتسَى خذُها من لؤلؤ عَرِقاً وَلِي أَمَانِي نَفْس طالِمَا كَذَبّت وَرُبُ ليل خفيف الغيم أنجُمُه يتلو الهلاكُ الشريّا فِي مطالعَها وللنسيم رسالاتُ مُرددة والزُّهُر قد أُوقِدَتْ منه محَامِهُ ، تحكى بذاك الشذا الفيَّاح طيبَ ثَنا سَهِلُ الخلائق لا وَالله مَا اغتبقَتْ مُسَدَّدُ الرأي لم تَفْصُرُ إِصَابِتُه رَقِبا إلى غباييةِ مَنا نباليهَنا أَخِيدُ بهمة لجميع الناس عالية يُذَبِّر الملك من مصر إلى خلب يستغمل الحزم في كل الأمور فكم خصته عاطفة السلطان فهو بها حتى لقد نسخت آيات سودده يهدى عداه وليس البدر ينكر مع أضحت على الجود تبنى راحتاه وما كانت معانى الهدي والجود قد خفيت وكبان ليلبجبؤه أخبياز فبقيد زؤيبت لولا الولوع بأن نلقى لها شبها دعنى من الورراء الذاهبين فما فإنها منه بالتأييد قد صلَحَتْ [٢٥٢] مَا انهلَتِ السُحْبُ بالأنواءِ وانسفَحَتْ إلا دماء أعاديه السَّي ذُبحَتْ

أو نسمة الزهر في الإصباح قد نفحت غض لغير صلاح الدين ما صلحت بنور طلعته العَزّاء مذ لمَحَت جوّارحُ بسَيُوف السُّقُم قد جَرحَت على تفرُقنا قِدْماً قد اصطلحت مخاسناً في بدور التَّم قد قد تدحَت قريحة من أخي نظم ولا قرحت بالدر من لَجَة بالفضل قد طَفَجت قصيدة لو واتها الشمسُ لا فتضحَت

هذا الذي إن تكن ارآؤهم فسدت لا زال يرقى ويلقى السعد مقتبلاً وما تألق برق ليس يُسههه فكتب هو الجواب إلى:[السيط]

كتب هو الجواب إليّ: [البسيط]
حمّائم الأيكِ في الأفنان قد صَدحَتُ
أم روضة دبحُسها كفُ ذي أدبٍ
يا فاضلاً فاق في الآفاق كلُّ سَناً
أوحَشَتنا شهد الله العظيمُ فكمُ
فلاً رعى الله أياماً حوادثُها أهلاً بغادتِك الحسسناء إن لَها
خريدة ولدُّتها فكرة خريدة ولدُّتها كمرة قدفتُ

وبيني وبينه مُرَاجعات ومكاتبات غير هذه وقد ذكرت ذلك في كتابي «ألحان السَوَاجع». في يوم الجمعة سلخ جُمَادي الأولى سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة ظهر بقرية حطين وهي من عمَل صفد بهَا قبر ينسبُ لشُعَيب عليه السلام، شخص ادعى أنه السُلطان أبو بكر المنصور ابن السُلطان الملك الناصر محمّد بن قلاً وون ومعه جماعة تقدير عشرة أنفار فلاًحين، فبلغ ذلك الأمير علاء الدين الطنبغا برناق نائب صفد فجهز إليه دواداره شهاب الدين أحمَد وناصر الدين بن البتخاصي فأحضراه فجمَع له النائب المذكور الناس والحاكم فادعى أنه كان في قوص وأن مومن لم يقتله وأنه أطلقه فركب في البَحر ووصل إلى قطيًا وبقي مختفياً في بلاد عز إلى الآن، وأن له دادة مقيمة في غزة عندها النمجًا والقبة والطير. فقال النائب: وأنا كنتُ وبسدت له عقول من جماعة ومَا شكوا في ذلك، فطالع النائب بأمره السُلطان فعاد السُلطان بتحميزه محترزاً عليه في عشرة نفر إلى غزة فخشه نائب صفد وجهزه وحضر من تسلّمه إلى مصر، ثم حضر بعد ذلك كتابُ السُلطان يتضمّن أن المذكور ظهر كذبه ووَجُد مقتولاً بالمقارع مصر، ثم حضر بعد ذلك كتابُ السُلطان يتضمّن أن المذكور ظهر كذبه ووجُد مقتولاً بالمقارع وأنه سمر وقطع لسًانه، وكان في هذا الحالة إذا شربَ الماء يقولُ وهو على الخشب اشرب

شِشني وإذا رأى أميراً يقول هذا مملوكي وَمملوك أبي ويقول لي أخوة بأخي الناصر أحمد وأخي الكامل وأخي المظفر الكل قتلتمُوهم. وظهر خبراً أنه أبو بكر بن الرمّاح وَأنه كان يعمل وكيلاً في بلاد صفد وأن شحنة بعض القرى قتله يوماً فآلمه الضرّب فادعى مَا ادْعَا.

قلتُ: هذا الذي اتفق جرّى مثله في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة وتسع وثلاثين وما بعدها وهو ظهور الذي ادعى أنه دمرتاش ابن جُوبان وجاء إلى أولاد دمرتاش ونسائه وأهله ووافقوه على ذلك، والتف عليه جماعة وصّارت له شوكة، وخيف على الشام ومصر منه إلى أن كفى الله أمره وقتل. وكان ظهوره بعد موت دمرتاش بتسع سنين أو ما حولها والتبس الحال في أمره حتى على السُلطان الملك الناصر حتى أنه نبش قبره وأخرجت عظامه من مكانها براباب القرافة بقلعة الجبّل، وكان المذكور قد خنق وقطع رأسه وجهز إلى القان بو سعيد وكان يدعى أنه حصل الاتفاق في أيره وهرب من الاعتقال من سجن القلعة ووصل إلى البحر وركب فيه مركباً وتغيّب إلى أن ظهر وأن الذي قبل كان غيره، وليس لذلك صحة أصلاً بل الذي قبل وقطع رأسه بحضور أمناء السُلطان وممالكيه الأمناء الخواص الذين لا يتجاسرون مع مهابة استدهم على وقوع شيء من ذلك وَهذا أمرٌ اتفق وقوعه إلى حين [٢٥٣] تعليق هذه الأوراق وهو شهر ربيع الآخر سنة ست وخمسين وسبعمائة الأولى هذه والثانية واقعة أبي بكر بن الرماح المذكور ربيع الآخر سنة ست وخمسين وسبعمائة الأولى هذه والثانية واقعة أبي بكر بن الرماح المذكور

وقد قال الإمام أبو محمّد بن حزم رحمه الله تعالى: نقط العروس اخْلُوْقه لـم يسمع سشهـ يقال له خلف الحضِري بعد اثنين وعشرين سنة من موت المؤيد بالله هشام ابن الحكم، ادعى أنه هشام فبويع وخطب له على المنابر بالأندلش وسُفكت الدماء وتصادمت الجيوش وأقاء بيهـ وعشِرين سنة.

وقال أيضاً فضيحةً لم يقع في العالم مثلها، أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلها تسمى كل منهم بأمير المؤمنين وهم: خلف الحضري باشبيليّة على أنه هشاء المستحدد ومحمّد بن القاسم بن حموّد بالجزيرة ومحمّد بن ادريس ابن حمّود سائقه وادر سار على على على حمّود.

وقال أيضا في كتاب المملل والحلل؛ الذربا الحفالي الحصدر دفن الهدائد هشاه من الحكم المستنصر فرأيت أنا وغيري نعشاً وفيه شخص مكفل، وقد شاهد عسله رحادن شمحان حددان من حكام المسلمين من عدول القضاة في ست و حارج المبيت التي رحامه الله تعالى وحدامه

الكتاب للشهر ستابي وهو مطبوع مشهوء

279

عظماء البلد، ثم صلينا عَليَه في ألوف من الناس، ثم لم نلبث إلا شهوراً نحو التسعّة حتى ظهر حيا، وبويع بالخلافة، ودخلت إليه أنا وغيري. وجّلست بين يديه، وبقي كذلك ثلاثة أعوّام غير شهرين وأيام حتى لقد أدى ذلك إلى توسوس جمّاعة لهم عقول في ظاهر الأمر إلّى أن ادعوا حياته حتى الآن، وزاد الأمر حتى أظهروا بعد ثلاث وعشرين سَنة من موته على الحقيقة انسانا، قالوا هو هذا، وشفكت بذلك الدماء، وهتكت الاستار، وأخليت الديار واثيرت الفتن. انتهى كلام ابن حرّم رحمه الله تعالى.

وقلت أنا في ذلك: [السريع] قد قُتل المنصورُ في قوص واق وجاء بعد اثني عشر عاماً مضت يطلبُ مُلكاً في يدّي غيره

. تُصَّ من القاتيل في القاهِرَهُ من صفد في عُسَضبَ قِ فاجَرهُ وهسذه أُغسجُسوبَسة ظساهِسرَهُ

#### [بهاء الدين بن سكرة]

أبو بكر بن القاضي بهاء الدين بن سُكرة ناظر النظار بدمشق.

كان رجلا طُوالاً إِلَى الغايّة دقيقا لا إلى النهاية، كاتبا متصِرفاً مَاثلاً إلى الخير متعِرّفا، متطلعاً في الغدوات والروحَات إلى تحصيل الحسّان من الْزُوجَات قد جعل ذلك دَأْبَه، وَلو قدر مَا ترك عَلى ظهرها من دابّه. أول مَا علمته من حاله أنه كان مبّاشراً في القلاع الحلبيّة وبعض الثغور، ثم إنه حضر مع المبّاشرين في نوبة لولو غلام فندش سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وسلمهم الملك الناصِر محمد إليه فتولى عقابهم وصبّ على هذا بهاء الدين سوط عذاب، انحل به جسّده واذاب، ثم أخذهم وتوجه بهم إلى حَلّب، ثم إنني بعد ذلك رأيته في حمّاة وهو بها ناظر، وكنا قد توجهنا لتلقي الأمير سيف الدين طقزتمر من حلب لما رسم له بنظر النظار بدمشق فبالغ في إحسانه وتفضل من يده ولسانه ثم إنه صرف منها وتوجّه إلى مصر ورسم بنظر النظار بدمشق فحضر إليها في أوائل شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وسبعمائة عوضاً عن القاضي مكين الدين بن قرونيه ولم يستقم له بدمشق حال مع النائب الأمير سيف الدين طقزتمر بواسطة استاذ دار.

ن الله يوفي في عاشو شعبان سنة ست وأربعين وسبع مانة رحمه الله تعالى ودفن بمقابر سيح رسادنا

وكان قد اعتكف في شهر رمضان بالجامعُ الأموي.

فأنشدني من لفظه لنفسه القاضي شهاب الدين بن فضل الله:

بسلمسشق عسجسائسب فسي الأحساديست مُسنسكسرة السغسلُسيسمُ السذي رؤى واعستسكنسافُ ابسنِ سُسكُسرة

## [تقي الدين البايناسي](١)

أبو بكر بن محمد بن علي الشيخ الفاضل تقي الدين البايناسي الكاتب المجوّد.

كان كاتباً جيداً فاضلاً له نظم ونثر، انتفع الناس به وكتبوا عليه، وَله أخلاق حسَنة. وكان مقيماً بالمدرسَة الجاروجيّة [٢٥٤]

> توفي رحمه الله تعالى في ثامن ذي الحجة سنة ست وثلاثين وسبغمانة. ومولد تقريباً سنة ستين وستمائة.

## [سيف الدين البدري](\*)

أبو بكر بن بلبان الأمير صلاح الدين ابن الأمير سيف الدين البّدري.

كان أمير عشرة بدمشق وهو أحد الأخوة.

توفي رحمه الله تعالى في ثالث شهر رحب القاد سنة إحماني وحباسني والمور

# [نجم الدين بن قوام الشافعي] (")

أبو بكر بن محمّد بن عمر بن أبي بكر بن قوام بن منصور بن معلّى البالسي الشيخ الإمام العالم الزاهد العابد الورع نجم الدين بن قوام الشافعي.

كان من بيت علم وصلاح، وخير وزهد وفلاح، صاحب زاوية وحال، وكرامات وكره ونوال، يتلقى الواردين بإحسانه، ويوليهم الجود من يده ولسانه، يغريهم ويقربهم، ويعيرهم على ما بدته ويمر يهم. يعتقد الناس بركاته، ويتوسمون الخير في سكناته وحركاته احتمامه على ما بدته ورضع في جيدي من فضله كل ذرّة، ولم يزل على حاله إلى الأرض من السما.

وتوفي رحمه الله تعالى مهذه العلَّه في أواثل شهر و٠

<sup>(</sup>١١) (الدرر الكامة ١/ ١٤٠)

<sup>(</sup>۱) (الدرر الكامة ۲۱)

<sup>(</sup>٣) (الدار الكامنة ١٠ ١٤٠٠)

وكانت جنازته حفله وصلى نائب الشام عليه وجماعة من الأمراءِ.

وحدث عن ابن القوّاس وغيره.

وكنتُ قد كتبت له توقيعاً في أيام الأمير سيف الدين تنكِز رحمه الله تعالَى بنظر الشبليّة ونسخته:

رُسِمَ بالأمر العالي المولوي السُلطاني الملكي الناصِري لازال نجم الدين به بازغاً، ومنهل جوده لوارديه عذبا سَائغاً، وثمر كرمه لجناه رفده حلواً بالغاً. أنْ يرتب المجلس السّامي الشيخي النجمي أبو بكر في كذا، ثقة بورَعه الذي اشتهر، وفضله الذي بَهَر، وأصله الذي طاب فرعه فالتقوى له ثمر والعلم زَهَر. فما خُطِبٌ لمباشرة هذه الوظيفة إلا وثوقاً بصفاته الحمَيدة، وتمسُكاً بِمَا عُرِف من طريقته السَديدة، واتكالاً على مَا حَازه من صفات جواهِرهَا على جيد الأيام نضيدة، وركوناً إلى بيته الذي له من سَلفه أركان مشيده، ورغبة في شمول هذه المدرسة ببركته التي هي بيت القصيدة. فليباشر مَا فوض إليه مبّاشرة سَدادها في كفاله كفايته مضَمُون، ويغتبط بمَا يفوز به من هذا البر فإن له فيه أجراً غير ممنون، مجتهداً في تنمية ربع هذا الوقف المبرور، مقتصداً في تثمير مَا يجره إليه من المنافع حتى يدل على أن فعله تعلق من بركته بجار ومجرور، معتمداً في إحياء ميته على من هو عدلٌ في حكمه لا يحيف، مستنداً في استخراج حقوق إلى الجلد حتى لا يقالُ أن أبا بكر رجل أسيف مُسَاوِقاً مباشرته في جليله وحقيره. وقليله وكثيره، وغائبه وحاضره، ومعروفة ونادره. فلا يَدَع مستحقيّه من صَرف مَال لَهُم في اوارٍ وَلا اوام. ولا يمكن أحداً منهم بسلك طريقاً معَوجَه فإنه ابن قوام، فِلُو لَمْ يَكُنَ الظِّنِّ بِهُ جَمِيلًا مَا غُدَقَ بِهِ هَذَا الأَمْرِ دُونَ البَّريَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُن أَسَداً في الحق مَا أسند إليه نظر الشبليّه. وليتبّع شروط الوّافق حيث سَارت مقاصدة لأنه ناظر، وليصِرفَ مَا أُمِر به على مَا أراده فإنه إن كان غائباً فله إله حاضر. والوصَايا كثيرة ومنه تؤخذ فوائدُهَا، وعلى جيد الزُمَن تنضدٌ منه فرائدها. وهو بحَمِدِ الله تعالني ابن نجدتها علماً ومعرفة، وأدرَى الناس بمًا يتحرك فيها من لسان أو شفة، وَلكن التقوى زمَّام كل أمر، وعمدة الدين وعماده من زيد وعمرو، فلا ينزع منها حله ارتداهَا، وَلا يترك طريقاً سَلكها عمره وَاقتفاهَا، وَالله تعالى يعينه في سكونه وحركتِه، وينفع الناس بعلمه وبركته والخَطِّ الكريم أعلاه الله تعالى أعلاه، حجة في ثبوت العمَل بما اقتضَاه، والله الموفق بمنه وكرمِه، إن شاء الله تعالَى.

274

#### [مجد الدين المرسي التونسي](١)

أبو بكر بن محمّد بن قاسم الشيخ الإمّام العلاّمة ذو الفنون شيخ الاقراءِ والعربية بالشام مجد الدين ثم التونسيّ الشافعي.

قدم القاهرة مع أبيه، وأخذ النحو والقراءات عن الشيخ حسن الراشدي، وحضر حلَقْه الشيخ بهاء الدين بن النحاس. وسمع من الفخر علي والشهَاب ابن مزهر.

كانَ الشيخ مجد الدين آية في ذكائه، غاية في إكبابه عَلى العلوم وَاعتنائِه، تفرد في وقته بمعرفة العربيّة وغوامضها الأدبيّة، فلو رَآه ابن السّراج لما رَاح أو الزجاجي لسود مصنفاته بالعفص والزّاج [٢٥٥] أو السيّرافي لقال لصّاحِبيه سِيّرا في المهامِه، أو قفا بنا نسمَعُ بعضاً أو كلاً من كلامِه، أو الفارسي لترخل قدامَه، وحمَل لواء الفخر له ومعَه وَقدَامَه.

وفيه قبلت أنا: [البسيط]

تملُّكَ النحوَ حتى مَا لذي أدبٍ

هذا مُليكُ لهذا العلم فاصغ لما

في الناس نونُ ووا بعدها حاءً أفسولسه لأكسنانسي وفسراء

وكان مجُيداً في غير ذلك مِن الفنون، معيداً مبدياً في سواه من النكت والغُيُون، تخرّج به الأثمة، وملكهم مَا أرادُوا من المقاَدات والاز...، ونالته محنة من كراي نائب الشاه. والتحع لها بارق الصبر وشام، وعلى يده ظهر غش الباجر بقي وبهرحه نقده، ولولاه لدم مدة وبقي. ولم يزل عَلى حاله إلى أن أصبح مظهره في القبر ضميراً، وسكن المجد في الأرص حفيرا.

فيكي فحدا وقبع شواريت الروا

ومولده تقريبا سنة ست وخمسين وستمائة بتونس.

أقام بالقاهرة مدة ودخل في دمشق في ولاية قاضي القصاة عز الدين في الولاية الدين و الولاية الديد وحضر عند زين الدين الزواوي ورتب صؤفياً بالخانقاه الشهابية وجيس اللاق ، الم الدالم المعقيبة وناب في الإمامة بجامعها ثم اشتهر أمره وشاعت فضائله وحدا الدالمال المرامة بجامعها ثم اشتهر أمره وشاعت فضائله وحدا الدالم المسالحية والتربة الأشرفية وولي تدريس النخم الدالمال المسالحة في الفقاء والعربية مع المشاركة في الفقه والأمال عمر داك

حدثني غير واحد ممن أثق به أن الناس سأاءًا الشبح شمس الدين الأبكي عن الشمخ المدر

اللمار الكامة ١/١١٤)

الدين ابن الزملكاني وعن الشيخ صدر الدين ابن الوكيل أيهما أذكى فقال: ابن الزملكاني، ولكن هنا شاب مغربي هو أذكى منهمًا يعني به الشيخ مجد الدين، وامتحنَ علَى يد الأمير سيف الدين كراي فضربَه ببَاب القصر ضرباً كثيراً لما ألقى المصحف – على مَا سَياتي في ترجمة كراي – ولما سبّ الأمير الخطيب جلال الدين، قال له الشيخ مجد الدين: اسكت اسكت. وقوى نفسه عليه فرماه وقتله، وكان في وقت قد انفعل للشهاب الباجر بقى ودخل عليه امره ثم إنه أناب وأفاق وجاء إلى القاضي الماكي واعترف وَجدد إسلامه على ما سيأتي في ترجمة الباجر بقي، وكانت طريقته مرضية وعنده دين وصلاح، وفيه مودة. ومحبّة للخلوة والانقطاع، وتلا عليه شيخُنا الذهبي بالسبع وانتقى له جزءاً من مشيخة ابن البخاري وحدث به. ومن الناس من يقول فيه محمّد بن قاسم وشيخانا البرز الي والذهبي قالا فيه أبو بكر بن محمّد والله أعلم.

## [ابن القماح]<sup>(۱)</sup>

أبو بكر بن ابراهيم بن حيدر بن علي بن عقيل الإمّام العالم الفاضل جمال الدين القرشي المعروف بابن القّمّاح.

اشتغل بالفقه على الشيخ عز الدين ابن عبد السلام وعرض التنبيه عليه ثم اشتغل على يد السديد الترمنتي وغيره، وقرأ الفرائض وجاور بمكة سنة وولّي عدة ولايات من جهة الكتابة بالقاهرة وأعمّالها، وقدم في المحرّم دمشق متوجهاً إلى حلب متولياً وكالة بيت المال، وقرأ عليه الشيخ علم الدين البرزالي «الأربعين الصغرى» للبيهقي بسمّاعه من الشيخ شمس الدين أبي الفضل المرسي عن أبي روح وهو عم القاضي شمس الدين محمد بن أحمَد بن القماح نائب الحكم بالقاهرة ثم إنه عاد إلى القاهرة.

وتوفي بها إلى رحمة الله تغالى في ذي الخجة سنة ثمان عشرة وسبعمائة ودفنَ بالقرافة الصغرى.

ومولده في شهر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وستمائة.

### [أبو بكر الحريري]<sup>(۲)</sup>

أبو بكر بن عبد الله بن عبد الله الشيخ الإمام الفاضل سيف الدين الحريري الشافعي.

 <sup>(</sup>۱۱) (الدرر الكامنة: ۱/ ٤٣٦)

٣١ (الدرر الكامة ١/ ٤٤٥)

وتوفي رحمه الله تعالى في أواخر شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين وسبعمانة وتولى تدريس الظاهريه الجُوّانية الشيخ جمال الدين محمود بن جمله.

# [سيف الدين البابيري](١)

أبو بكر الأمير سَيف الدين البابيري - بالباءِ الموحدة وبعدهًا ألف وبعدها ياء أخرى وياء آخر الحروف سَاكنة وراء.

كان كردي الأصل شيخاً قديم الهجرة، تنقل في الولايات والمباشرات بحلب وطرابلُس [٢٥٦] ودمشق. وكان قد طلبه السُلطان الملك الناصِر محمّد إلى مصر وولاه كاشفاً بالشرقيّة فلم تطب له الديّار المصِريّة فتشفع بالأمير سَيف الدين تنكِز فطلبه إلى دمشق وولاه الصفقه القبليّة، وأمسِك تنكِز وهو بها، ثم إنه انتقل إلى حلّب ثم إلى دمشق وولي شد الدواوين بدمشق مرات، وولي نيابة جعبر مرات، وآخِر إمرة وليها لما كان الأمير سيف الدين شيخو والأمير سيف الدين طنة ثلاث والأمير سيف الدين طنة ثلاث وخمسين وسَبغمائة

# [جمال الدين الخابوري](\*)

أبو بكر بن عباس القاضي جمال الدين الخابوري. كان قاضي بعلبك.

توقي رحمه الله تعالى سة ثلاث وعشاس وسالهمالة

### [ابن عنتر السلمي]

أبو بكر بن محمّد بن أحمد بن عنتر السُّلمي.

أجازه سبط السلفي وأجاز لي بخطة في سنة تسع و مشرين وسنعمائة بدمشق

<sup>(</sup>الد، ر الكامة ١٠/٠٠)

٠ (الدر، الكامية ١٠/٤٤٤)

### [نجم الدين بن عبد الغني](١)

أبو بكر بن محمّد بن عبد الغنِي الشيخ نجم الدين.

أجاز لي بالقاهِرة سَنة تسع وعشرين وسبعمائة.

رً عن رحمه الله تعالى يوم عيد الفطر سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة.

# [أبو بكر الكلوتاتي]<sup>(۲)</sup>

أبو بكر بن علي بن محمَّد الكلوتاتي.

سَمَع من ابن النحاس والنجيب، وأجَاز لي بخطه سنة ثمان وعشرين وسبعمائة

## ("]زين الدين الأسعردي ["]

أبو بكر بن نصر القاضي زين الدين الأسعردي. المحتسب بالديّار المصرية ووكيل بيت المال.

يدي محمد الله في سادس عشر شهر رمضان سنة عشرين وسبعمالة ودفن بالقرافة وصلى عليه قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة.

وولَي مكانه في الحسْبَة فرتبَه القاضي نجم الدين محمد بن حسين بن علي الأسعردي كاتب الحكم بالقاهِرة، وفي الوكالة القاضي قطب الدين محمد بن عبد الصَّمد السُباطي.

### [ابن شاذي]

أبو بكر بن يوسف بن شاذي - يأتي تمام ترجمَة نسَبه في ترجمَة والده في حرف الياء إن شاء الله تعالى - الأمير أسّد الدين بن الأمير. صَلاح الدين بن الملك الأوحد.

أحد أمراء الطبلخاناه بصفد المضافين إلى دمشق، كان شاباً حسناً عاقلاً سَاكناً فيه حشمة وأدب، توجه أمير الركب سنة خمس وخمسين وسبعمائة فلطف الله به وبالركب وكنتُ أنا معهم في تلك السنة فما رأينا إلا الخير في الذهاب والإياب، لم تجد في الطريق ولا في

<sup>(</sup>الدور الكامنة: ١٠/ ٥٥٩)

<sup>(</sup>الدرر الكامة: ١٠/١٠٠)

<sup>(</sup>الدرر الكامة: ١٠/٨٦٤).

<sup>(</sup>الدرر الكامنة ١/ ١٩٤٤).

المدينة ولا في مكة من شوّش عَلى الركب بشيء ممّا يحكيه الحجاج من المتحرمه والتهابه، ولم يزل الأمير أسّد الدين بدمشق إلى أن ورد المرسوم بتوجيه كل من له اقطاع في صفد إلى صفد والإقامة بهّا، فتوجّه إليهًا مع من توجه وأقام بها مدة فضاق عطنه وضاق به وَطنه فضَعف هناك وورد إلى دمشق فأقام يومين أو ثلاثة.

# [الخليفة المعتضد بالله العباسي](١)

أبو بكر بن سليمان بن أحمد أمير المؤمنين المعتضد بن أمير المؤمنين المستكفي بن أمير المؤمنين المستكفي بن أمير المؤمنين الحاكم العبّاسِيّ أبو الفتح.

كان شكلاً مليحاً تاماً، أسمَر ذا لحيّة سوداء صبيح الوجه عليه خفر ومهابة، تقدم نسبه كاملاً في ترجمة أخيه أمير المؤمنين الحاكم بالله ابن سليمان في الأحمد ين، قدم إلى دمشق في سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة صُحْبة الملك الصّالح صالح في واقعة بببغاروس، ثم نه قدمها ثانياً في واقعة الأمير سيف الدين بيدمر صحبة الملك المنصور صلاح الدين محمّد بن حاجى وعاد إلى مصر صحبة السُلطان.

## اللّقبُ والنّسبُ

الأبو بكري: الأمير سيف الدين بكتمر.

ابنه الأمير علاء الدين علي.

أخوه الأمير شهاب الدين أحمد. البكري: نور الدين علي بن يعقوب

إسفف الدنق بكالمس الماصر

بكلمش - بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف وفتح اللام ، نسر الحيم و بعدها شين معجمه

(الدرر الكامنة ١٠/١٤٤)

(المدر الكامنة ١/٠٩٤)

الأمير سيف الدين أمير شكار الناصِري.

كان الملك الناصر حسن قد جعله أمير شكار، ولما كان في سنة إحدى و خمسين و سبعمائة أخرجه من مصر إلَى طَرابلُس نائباً عوضاً عن الأمير بَدر الدين مسعود بن الحظير، وصل بكلمش إلى دمشق في يوم الجمعة ثالث عشري شهر رمضان المُعَظم، وتوجه إلى طَرابلُس ولم ير أهل طَرابلس منه شيئاً من الخير سوى أنه كان يجيد اللَعب بالطير، وكان حَسَن الشباب، وضيء الإهاب، بسَط جوره على أهل طرابلس وظلمه، وَأعاد أيامهم كأنها ليّالي الشباب، وضيء الإهاب، بسَط جوره على أهل طرابلس وظلمه، وَأعاد أيامهم كأنها ليّالي عشبروا على هذا المضفض، ولا صبروا على هذا المرّض. ولم يزل بها وهو يطلبُ حريمه من القاهرة فما يُجاب، ولا يرد جوّابه بريدي ولا نجّاب. وتوجه إلى صفد في واقعة أحمَد السّاقي وحصره في القلعة على مَا تقدم في ترجمة أحمَد وعاد إلى طرابلس ولم يزل بها إلى أن خرج مع بيبغاروس وأحمَد ووصلوا إلى دمشق في نهّار الأربعاء خامس عشري شهر رجب الفرد سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة وَأقاموا بها أربعة وعشرين يوماً على مَا تقدم في ترجمة أحمَد، وغاب الأمير سيف الدين بكلمش في مرج دمشق وأفسد، وَلما هربَ بيبغاروس وعاد إلى حلب عاد بكلمش معه ودخلوا ألا بلستين إلى عند ابن دُلغادر وأقامُوا عنده ثم إن أحمَد وبكلمش حضر إلى نواحي مرعش، وناوشهمًا أهل القلاع المقتال ثم لحق بهمًا ابن دلغادر، وبكلمش حضر إلى نواحي مرعش، وناوشهمًا أهل القلاع القاتل ثم لحق بهمًا ابن دلغادر،

ولم يزالا عنده إلى أن أمسكهما ابن دلغادر، وجهزهما إلى حلب، فاعتقلهما نائبها الأمير سيف الدين أرغون الكاملي، وطالع السلطان الملك الصّالع صَالحًا بأمرهما، فقاد الجواب على يد الأمير سيف الدين طاز بأن يجهز رأسيهما إلى مصر فحرّ رأساهما وَجُهزا مع المذكور في العشر الأوسط من المحرّم سنة أربع وخمسين وسبعمائة، فسخان الدائم البّاقي.

# [الأمير سيف الدين بلاط]

بلاط: الأمير سيف الدين.

كان معروفاً بالدين، موصوفاً بالعقل المتين، حسَنَ الود لأصحابه، أفاق الدهر من سَكرته وصُحابه. كان مقدّماً عند المظفّر، ذا جانب على التقديم موفر، إلا أنه لحُسْنِ نيّته، وسَلامَة طِويته، وسَلْمه الله من الناصِر فما أذاه، ولا حظه السّعد وحَاذاه. ولم يزل إلى أن جُعِلَ اسمه

(الدرر الكامة: ١/ ٤٩١).

فوقه ونزلَ به من الموّت مَا أعجز صَبرُه وَطُوقه.

وتوفي رحمه الله تعالى بطزابلس في شعبًان سنة ثمان عشرة وسبعمانة.

وكان قد أخرج من مصر إلى دمشق فأقام بهَا قليلاً، ثم نقل إلى طَرابلس، وبها مَات رحمه الله تعالى .

# [الأمير سيف الدين بلاط](١)

**بلاط** قبحق <sup>(۲)</sup> الأمير سَيف الدين أحد أمراء الطبلخانات.

حضر إلى دمشق في أوائل سنة خمسين وسبعمائة وأقام بهَا أميراً.

إلى أن توفي رحمه الله تعالى في العشر الأوسط من دي الحجم سال مدر مدرسا سغمانة.

# [سيف الدين بلاط](")

بلاط قِبًا – بكسر القاف وبعدها باء اخر الحروف وألف مقصورة – الأمير سيف الدين.

توجه من القاهرة إلى نيابة بهسَنَي وأقام بهَا مدة ثم حضر إلى دمشق وأقام بها أميرًا.

إلى أن ترقيل رحمه الله تعالم الده لأ العد الديو عالم

: ...ع.... كان يلعب الشطرنج بعد العشاء وأصبح ميناً من غير علَّة.

### أأبو المناقد المغدم إ

بلال الطواشي الأمير حسام الدين أبو المناقب المغيثي الحبشي الجمدار الصالحي

كان لألا [٢٥٨] الملك الناصر محمد وهو كبير الخدام المقيمين ١٠م. م أسوى، حدث بمصر ودمشق وقرأ عليه الشيخ شمس الدين عدة أجراء يه ولها من أن روح كان حالك السواد، تام الشكل بهيم من المعروف في كل واد، له يزو صدقات، وبدل في الحير ولفقات،

> (الدرر الكامية / / ٤٩١) في المصدر السابق قمحف (الدرر الكامية //٤٩١)

وَله أَمُوال عظيمَة، وغلمان علَى أوامره ونواهيه مقيمَة، وَله في الدُّوَل الحرمَة الوَافرة، والوَّجَاهة السَّافِرة، حضر المصاف وردِّ فأدرَكه أجله في سنة ست وتسعين وستمائه فحمل إلى قطيًا.

#### [سيف الدين بلبان المنصوري]

بلبان الأمير سَيف الدين المنصوري ملك الأمراء الطباخي نائب حلَب.

كان أميراً جليلاً، وللشجاعة خليلاً، أبلَى في نوبة غازان بلاء حسناً وروّع التتار، ورقص الخطية من غناء سيوفه ومن روس المغل النثار، لأنه كان ذا بأس ونجده، وشهامة للقاء الأبطال مستعدة. خيولُهُ مسومة وسهامة إلى نحور الأعداء مقرّمة، ولولاً وجوده ذهب عسكر الإسلام في تلك المرة المُرة، وجرى الأمرُ على خلاف القاعدة المُستّمِرة، لكنه التقى ذلك البخر الزخار بصدره، وخاص في تلك العسكر الجرار بنحره، فصرع الفرسان وجدّلهم فجدّلهم وبسط لهم بساط الحتف وبدّلهم. وكان كثير الحشم وافر المماليك والخدّم. تولى نيبة طرابلس وحصن الأكراد وحلب، وأقدم الخيرات بعد له إليها وجلب، ولم يزل على خاله إلى أن نزل به الأمر الذي لا يُدفّع، والحتف الذي لا يُرفّع:

ون في رحمه الله تعالى في سابع عشر شهر ربيع الأول بالشاحل سنة سبعمائة.

وغالب مماليكه تأمّروا في أيام الملك الناصِر محمّد، وكانوا كبار الدّولة منهم الأمير علاء الدين ايد غمش أمير آخور المقدم ذكره نائب الشام وحلب والأمير سَيف الدين طرغاي الجاشنكير نائب حلب وطرابلس والأمير سيف الدين منكوتمر الطباخي وغيرهم.

# [سيف الدين النجو كندار](١)

بلبان الأمير سيف الدين الجوكندار.

كان نائب القلعة بصفد في نوبة غازان فلما كسر المسلمون وهرب الأمراء جاء الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير والأمير سيف الدين سلار على وادي التيم وحضروا إلى صفد وطلبوا مه مركوباً لبحملهم عليه فلم يعطهم شيئاً، فلما وصلوا إلى مصر عزلوه من نيابة قلعة صفد وحقروه أميراً إلى دمشق، وكان ابنه الأمير علاء الدين قُطليجًا شاباً جميلاً حسن الوجه فولاًه الأفرم الحجوبيَّة بالشام ثم إنه في شهر ربيع الآخر سنة سبعمائة ولاه الأفرم شد الدواوين

<sup>(</sup>لدرر لكمة ١/٤٩٣)

بدمشق وفوض الأمر إليه واشتغل بالشد وانفرد الأفرم بقطليّجا المذكور لأنه كان طُبخياً وأقام على ذلك مدة.

ولما توفي الأمير علم الدين ارجواس نائب قلعة دمشق تولّى هو نيابة القلعة في جمادي الأولّى سنة اثنتين وسَبعمائة، ثم إنه في جمادي الأولّى سنة ثلاث وسَبعمائة توجه لنيابة حمص وأعيد السنجري إلى قلعة دمشق تولى نيابة حمص فورد إليهًا ولم يزل بها مقيماً إلى أن فاءت إلىه الرّفاة، وفغر الموت له فكه وّفاه.

وتوفي رحمه الله تعالى في ذي الحجة سنة ست وسبعمائة.

وكان مبخلاً، ولضاحبه مبجّلاً. أحسَن في شد دمشق إلى من عرفه ومَا جاءه أحد من صفد إلا وصَرفه في أشغال الديوان ومَا صرفه، وله بصفد حمام مَليح بعين الزيتون كنتُ أعهده نادرً في تلك البقعة، وهو كان في تلك الأيام طرازها تيك الرقعه.

#### [سيف الدين طرنا]

بلبًان الأمير سَيف الدين طُونا - بضم الطاء المهملة وسُكون الراء وبعدها نون وألف -.

كان أمير جاندار بالديّار المصريّة فجهزّه السُلطان إلى صفد نائباً بعد الأمير سيف الدين بهُ ادراص فحضر إليها، ووقع بينه وبين الأمير سيف الدين تنكز نائب الشاه فعزله السُلطان ورسم له بأن يتوجه إلى دمشق أميراً فتوجّه إليها بطلبه فدخل إليه ليقبل يده ويسلم عبه، فأمسكه في حادي عشري القعدة سنة أربع عشرة وسبعمائة، وبقي في الاعتقال عشر سبن فم حولها ثم إنه [٢٥٩] شفع فيه فأخرج من الإعتقال، وأعطي اقطاع الأمير شرف الدين حسين وجعل أمير مئة مقدم ألف، ثم إن تنكِز أقبل عليه واختصّ به وكان يشرب معه القسر ولم يزل على حاله إلى أن قالت عقبان المنيّة قد طرّنا إلى طرنا، وحمنا عليه وحوم ودرب

. في حمد العلم في حمد الدين الدغدي شقير تحت مأذنة فيرو. تربته جوار داره دار الأمير علاء الدين الدغدي شقير تحت مأذنة فيرو.

وكان رحمه الله تعالى ضخماً، أبيض جسيماً، كان وجهه حساً عدماً على ما عدم المعاملة الزقه حول الدهليز يوقع بالعصاء ويضرب ذلك الرمل والحساء ورد حرح وانتك الرهجاء، وعدلوا عن النغمة الجهريّة، التقت إليهم ووقع بالعصا على الأرض، ومشى ماديم دسا

<sup>(</sup>الدر الكامة 1/ ٤٩٤)

 <sup>(\*)</sup> القمزة القبيسة من النمر وعدد (المحيط قمر) وأما الماكم عيد المر.

الطُول والعَرض، ولذلك كانت عليه في السّماع طلاوَة ولضّخَامته إذا دار حلاوة.

### [سيف الدين السناني](١)

بلبًان الأمير سَيف الدين السّناني أحَد أمراء الدوّلة الناصريّة.

له دار في رأس الصَّليبَة تحت قلعَة الجبَل عند جامع الأمير سَيف الدين شيخُو، أخرجه الملك الصّالح اسماعيل إلى نيابة ثغر البيرة في سنة خمس وأربعين وسَبعماتة، فحضر إليها، ولم يزل بها إلى أن أُمسَك الملك الناصِر حَسَن الوزير منجك فطلبَ السناني إلى القاهرة فتوجه إليها وجعله استاذ دار، وأقام على ذلك إلى أن توجّه إلى سفلوط لقبض مغلّها فتوفي هناك في شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وسبعمائة.

وأخبرني الشيخ بهاء الدين السكبي أن المذكور توفي سنة اثنتين وستين أو أواخر سنة إحدى وستين وسبعمائة بمنقلوط كذا جاء الخبر بذلك إلى دمشق ثم ظهر بعد ذلك أنه لم يمت وإنما أُخِذت التقدمة والاقطاع منه للأمير عز الدين طقطاى الدوادار وأُعطى السناني طبلخاناه ضعفه وأقام بالديار المصرية

## $( _{1}^{( Y)}]$ [سيف الدين الغلمشي

بلبان الأمير سيد الدين الغلمشي بضم الغين المعجمة وسكون اللام وبعد الميم شين معجمة.

حدَّث بدمشق عن ابن خليل وعن المرسي وغيرهما، وكان قد سمع في صغره من جماعة مع القاضي عز الدين بن الصايع لأنه كان مملوكه وانتقل عنه وانتقل إلى أن صار أميراً بالقاهرة، وتولى الشرقية مرة، وكان شهماً كافياً فيه سياسة.

برقيل فالحادر الاحاة لللغ وسنعسلة ا

### [سيف الدين البدري]<sup>(۳)</sup>

بلبّان الأمير سيف الدين البدري أحد مقدمي الالُوف بدمشق.

(الدرر الكاملة: ١/٤٩٣).

(الدرر الكامة: ١/ ٤٩١)

(الدرر الكامة ١/٤٩٢)

# Marfat.com

كان شيخاً عاقلاً مهيباً، قد وفر الله له من سَلامَة البَاطِن نصيباً، خلّف ذهبا جَمّا، أكله وُرَاثه أكلاً لَمّا. قيل أن العين من الذهب وحده ثلاثون ألف دينار، خارجاً عن البرك والعدة والخيل ومَا مع ذلك من عقار، وخلّف أولاداً أنجبَ منهم اثنان، وكان لهما في المباشرات شأن، زانهما وَمّا شان، ولم يزل إلى أن حلّت به المَثلات، ونحتَ الموّت منه الا ثلاث.

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الخميس يوم عيد الفطر سنة سبع وعشرين وسعمانة

وكان قد توجه أمير الركب الشامي في سنة سبع وسَبعُمائة قد تولى نيابة قلعَة دمشق عوضاً عن بها دُر السنجري في شهر رمضان سنة إحدى عشرة وعزل منها وتوجه إلى نيابة صفد عوضاً عن الأمير سيف الدين بلبَان طرنا في ذي القعدة سنة أربع عشرة وسبعمائة، وتوجه إلى حمص نائبا عوضاً عن القرماني في شهر صفر سنة تسع عشرة وسبعمائة.

ولما توفي في حمص نقل إلى دمشق وصُلي عليه بسوق الخيل ودفن في جَبل قاسيون.

### [سيف الدين التتري]'')

**بلبان** الأمير سيف الدين التتري·

كان رجلاً سَليَماً، مَامُوناً حَليماً، لا يغرف مَا الناس فيه ويظنّ أن الناس ليس فيهم سفيه، وله أموّال غزيرة، وحواصل كثيرة، وأولاده الذُكُور والإناث نهاية في الجمال، وغاية في الحسن والكمال، ولم يزل إلى أن جاء الأمر الذي لا يُخدع، ولا يرد بحيلة ولا يُردع.

ويوقين أحيياه بالأفعالي في بالنفع الناء حال مناه الماء

وكان [٢٦٠] توجه أمير الركب في سنة ثلاث عشرة وسبعمائة، وهو من كنار المنصورية

بلبان الأمير سيف الدين القشتموي أحد الأمراء بدمشق، كان بسكن بدرت الريحان بدمشن

بلبان الجمقدار الأمير سيف الدين المعروف بالكرد..

(الدرر الكامنة ١/٤٩٣)

في المصدر السابق التستوي

كان من كبار الأمراء أقام بدمشق مدة بدار فلوس، ثم نقل إلَى الديّار المصِريّة ثم أعيد إلى دمشق فأقام بهًا في دار بمحلة مسجد القصب ظاهِر دمشق.

وفي سابع شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين وسبعمائة توفي إلى رحمة الله تعالى ودفن بتربته بجبل قاسيون، وكان يوماً مطيراً.

وأظنه كان أولاً بصفد أمير عشرة في أيام الأمير سيف الدين بتخاص والله أعلم.

### [سيف الدين المهمندار](١)

بلبان الأمير سيف الدين المَهمندار الدواداري عتيق الأمير جمّال الدين مُوسَى ابن الأمير عَلم الدين الدوادَاري، كان أمير عشرة.

وتوفي رحمه الله تعالى في نصف جمادى الأولى سنة ثلاثين وسبعمائة ودفن بتربة استاده بسفح قاسيون.

### [سيف الدين السرخدي](٢)

بلبان الأمير سَيف الدين السرخدي الطاهري أحد أمراء الطبلخاناه بالقاهرة.

كان قد تجاوز الثمانين وكان فيه خير مواظبٌ على الصَّلوات.

توفي رحمه الله تعالى في عشري جمادي الآخرة سَنة ثلاثين وسَبعمائة.

#### [سيف الدين العنقاوي]

بلبان الأمير سيف الدين العنقاوي - بعد العين المهملة نون وقاف والف بعدها وَاوَّ - الرِّرْاق المنصوري.

كان في الحبس وأفرج عنه وكان قد جاوز السّبعين سَنة وكان من أمراءِ الطبلخاناه.

نوفي فجأة بعد مَا توضأ وتهيّأ للتوجّه لصلاة الجمعّة في سَابِع عشر شهر ومضان سنة النتين وثلاثين وسبعمائة ودفن بجبل قاسيون.

<sup>(</sup>الدرر الكامة: ١/ ٤٩٥)

الدرر الكامة. ١/ ٤٩٤)

#### [سيف الدين المحسني](١)

بلبان الأمير سيف الدين المحسنى.

أظنّه أولاً كان من جملة البريديّة بمصر، ثم إن السلطان جهزه لإحضار مُبَاشري قطيًا في سنة ثلاث وثلاثين وسَبعمائة، ثم إنه ولاه القاهرة بعد علاء الدين ايدكين فيما أظن فأقام فيها إلى أن ولاها علاء الدين ابن المرّواني، وجُهز الأمير سَيف الدين بلبّان لنيابة دميّاط فأقام بها قليلاً. وانفصل في شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وسبعمائة.

وتوفي رحمه الله تقالى في شهر رمُضان سنة ست وثلاثين وسبعمانة، أظنه تومى معنفاءً. وكان رجلاً جيّداً خيراً مشكوراً.

## [سيف الدين الابراهيمي](\*)

بلبًان الأمير سيف الدين الابراهيمي، كان أحَد أمراء الطَبلخَاناه بحماة.

وتوفي رحمه الله تعالى في جمادي الآخرة سنة ست وحديس وسنعمائة وكتبّ باقطاعِه لا سنّبغا مملوك الأمير سيف الدين اسندَّمُر العُمري نائب حماه.

#### [سيف الدين الاشرفي]

بلرغي بباء موحدة ولام وراء وغين معجمة بعدها ياء آخر الحروف ومنهم من يقدم الراء والعين على اللام الأمير سَيف الدين الأشرفي.

كانَ أميراً وجيهاً لا يجد له في المضاهاة شبيها، مشهوراً بالتعظيم، والحفدة التي هي كحبات العقد في التنظيم. وثق إليه المظفر فجهزه إلى الناصر ليكون يزكا، ولم يدر أنه ررع الغدر فأثمر معه وزكا، وخامر عليه من الرمل وجمع به بين الملك الشمل، ووصل إليه إلى غزة، فوجد بقربه ما كان يجده كثير من قرب عزه، إلا أنه لما دخل إلى مصر أمسك، وأم في السجن جوعاً وأهلكه.

ووفاته غلعة الحبل سنة عشر وسنعمائه ودفرات حبا

ا (الدرو الكامنة ١/ ٤٩٤)

٠٠ (الدور الكامة ١/ ٤٩٢)

#### [سيف الدين بن يارتمش الخوارزمي]

بلغاق (' الأمير سيف الدين كان ناظر الحرمَين القدس وبَلد سيدنا الخليل عليه السلام وهو بُلغاق ابن الحاج جُغا ابن يارتمش الخوارزمي.

رؤى الحديث عن ابن عبد الدايم بالقدس ودمشق وولّي الحرمين آخِر عمره، ورأيته بصفد مرتبن أيام الجو كندار الكبير. وكان شيخا قد انقى وعمل [٢٦١] على مَا هُوَ في الآخرة خير وأبقى، مع سيرة مشكورة، ومعامّلة مع الفقراء مَا هي من مثله منكورة، معروفاً بالخير والبركة، موصوفاً بالصلاح في سكونه والحركة، كثير الاتضّاع غزير الجَودة على مَا ألفه من الرضاع، ولم يزل على نظر الحرمين إلى أن أمسَى ولم يحفظه من الموت حَرّم، وراح إلى الله بعدمًا كاد يصل إلى الهرّم.

مسامي رحسه الله تعالى بقرية العازية من بلد صيدًا أو بلد بيزوت في جمادي الأولَى سنة سعم سنعسة. ونقل **إلى دمشق ودفن بسفح قاسيون.** 

ومَولده بالقاهرة في شهر رمضًان سَنة ست وثلاثين وستمائة، وكان حَكم البندق بالشام.

البلغباي القاضي زين الدين محمَّد بن عُمَر.

وشمسَ الدين محمّد بن يعقوب.

(الدرر الكامنة: ١/ ٩٥٥)

## ئلك

### [سيف الدين الجمدار الناصري](١)

بُلك الأمير سيف الدين الجمدار الناصري.

حضر مع الأمير سيف الدين بشتاك إلى دمشق في واقعة تنكِز مع جملة أمراء الطلخانات الذين حضروا في ذلك المهم وتوجّه معه إلى مصر وأقام بها إلى أن رسم للأمير سيف الدين طقتمر الأحمدي بنيابة حمّاه، وكان في صفّد نائباً فحيننذ رُسمَ للأمير سيف الدين بلك هذا بنيابة صفد وذلك في أيام الملك الصّالح اسماعيل فحضر إليها وأقام بها مدة الأيام الصّالحيّة، ولما توفي الصّالح رحمه الله تعالى وولي الكامِل شعبان أخرج الأمير سيف الملك إلى صفد نائباً عوضاً عن بُلك، وعاد بلك إلى مصر، وأقام بها أميراً على منة في تقدمة ألف وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبعمائة، ولم يزل بها مقيماً إلى أن فرق الموت بين بعك وما ملك ولم يدر دُوه آية سلك.

توفي وحمه الله بعد طيد رمصت في منته نسع ۽ انقل ۾ ١٠ عم ١٠٠٠ ۾ ١٠٠٠ تا

# [سيف الدين بلك] (\*)

بلك الأمير سيف الدين أمير علم أحد أمراء الطبلخانات بدمشق.

لما عُزل الأمير ناصر الدين محمّد بن بهادُر آص من نيابة حمص، في جمادى الاحرة سنة أربع وخمسين وسَبعمائة رسم للأمير سيف الدين بُلك بنيابة حمص فتوجّه إلبها بمرسوم السُلطان الملك الصَّالح صَالح، فأقام بهَا نائباً إلى أن ورد عليه الأمر الذي لا يرد إدا دعا ولا يُصُد عنه مَانع إذا مَا نعى.

و و في يه عني المنظم وشوايل منه الله الله الله الله والله والله

1 5 5

البندبنجي: المسند علي بن محمّد بن ممدود.

(الدرو الكامة ١/ ٤٩٥).

٠ (الدر الكامة ١/ ١٩٥٥)

# بَهَادُر

### [سيف الدين بهادر](١)

بَهادر الشمسي الأمير سيف الدين.

كان من أهل الصّلاح والسلاّح، وممّن يتبع الصّلاة بالصّلاق والسّماح، ترك الإمّرة مَرّة، ونزل عمّا فيها من الدُرّة إلى الذرة، ولبسّ زيّ الفقراء ورفّض رِيّاش الأمراء، ثم إنه أُعِيد ورغّب بالوّعد وهُدّد بالرّعِيد وَرُسِم بإعّادته إلى الإمرة فعّاد إليها وَلم تعلم انه الخمره، وَولي نيابة قلعة دمشق في جمادي الأولى سَنّة ثمان عشرة وسبعمائة عوضاً عن القرمّاني، ولم يزل على حَاله بقلعة دمشق إلى أن أنزلة الموت منها عَلى حكمه، ودّخل به في عداد صمّة وبكمه.

ما ي رحمه الله تعالى في ذي الحجة سنة ثمال عشرة وسنعمائة.

وكانت نيابته مَا يقارب السَبِعَة أشهر، وكان موته فجأةً وَوَلِي النيابة بعد الأمير عَلم الدين سنجر الدميثري.

# [سيف الدين بهادر](۲)

كان أحد أمراء الطبلُخاناه بدمشق وسكنه جوّا باب الصغير، وكان يركب وَيَنزل ويرى أنه عن الدولة بمعزل لكنه أمير خمسين فارساً، وعلمه لا يُرى يَوم الحاجة ناكساً، لم يَزل عَلى حاله إِلَى أن مَرّ الأمير ومَا عَاد، ويذلّ بالنفس على النعش بعد الاسعاد.

رامي حمد العالمي في ضفر ساء ثلاث وعشرين وسنعساة.
 وهو زوج بنت الأمير شيف الدين الجُوكندار.

[سيف الدين الحاج]<sup>(۳)</sup>

بهادر الأمير سيف الدين المُنصُوري المعروف بالحاج بهادر.

(الدرر الكامنة ١/ ٤٩٨).

(الدرر الكامة: ١/ ٤٩٨).

(الدرر الكامنة ١/ ٥٠٠).

كان من أكابر الأمراء بالديّار المصِريّة [٢٦٢] متعينا فيهم فَأخرج إلى حلّب على إمره، ثم نقل إلى دمشق، ثم أعطِي بها تقدمة ألف وأقام بها مدة، وداخل الأفرم وصار من أخصائه، وكان معروفاً بالتجري وعَدم التحرز والتحري محباً للفتن يَصدح فيها على فنن، لا يحظى بالسرور إلا إذا أجرى قناة الشرور، وكان يُؤلّب على الجراكسة ويعد المُهادنة لهم من المماكسة، لا يكاد يصبر عن تعاطي السُلاف ولا يرى الدهر يده فارغة من كأس كأنها تلافيه مِن التلاف، قيل أنه كان يمر بين القصرين وهو يتناول الخمر، ويقدح في اقداحه الجمر، وربّما فعل ذلك بدمشق إذا دخل من الصّيد، ولا يبالى بما يقوله عمرو وزيد.

أخبرني القاضي شهاب الدين ابن فضل الله قال: أخبرني والدي أنه كان أشبه الناس بالملك الظاهِر بَيبُرس وَأقام في طرابلس نائباً بعد اسَنْدمر إلى أن هجَم عليه هادم اللذات وفرق بينه وبين الأتراب وَاللذات.

#### وتوفي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأجرال و ال

ولما ولي الملك بيبرس الجاشنكير وقرح به الاقرم تغير الحاج بهادر غلى الافره بعد ذلك مداخلته مجالس أنسه ومواطن اطرابه ولذاته أخذ في تغيير الأمراء عليه ويقول لمن يخبو به هؤلاء الجراكسه متى تمكنوا منا أهلكونا، وراحت أرواحنا معهم فقوموا بنا نعمل شيئاً قبل أن يعملوا بنا، وتحالف هو وقطلوبك الكبير على الفتك بالأفرم إن قدر عليه، فأحس الافرم بدلك فلم يزل بالحاج بهادر إلى أن استصلحه على ظنه وقال بعد أن سلمتُ من هذه الحيّة ما غيب أفكر في تلك العقرب. يعني بالحية الحاج بهادر وبالعقرب قطلوبك، ولم تحرك المنك الناصر من الكرك أرسل الأفرم الحاج بهادر وقطلوبك الكبير يزكا قدامه فنزلا على الفؤار وأظهرا النصح للأفرم وأبطنا له الغدر، ثم إنهما راسلا السلطان الملك الناصر في الدس وحيف له، ثم سارا إلى لقائه، ودخلا معه إلى دمشق وكان الحاج بهادر حامل الجبر على راس السلطان يوم وصوله دمشق، ولما جلس على كرسي الملك بقلعة الجبل ولى الحاح بهدر سنة طرابلس فتوجه إليها وأقام بها إلى أن مات رحمة الله تعالى.

إسهف الدين يهيدر سر

بهادرآص الأمير سيف الدين المنصوري.

كان شكلاً طوالاً من الرجال، يناهي العمام في فنفس السحال، له صدقت ومعروف.

(129 / 1 July 1 / (193)

وبشره للعُفَاة معروف، ذا رختِ كثير، وتحمل في الإمرة غزير، وعنده خدامٌ وممَاليك ودَسَته ترى الملوك فيه صعاليك، جَهَز السُلطان الملك الناصر بعد موته أخذ جمَاعة من ممَاليكه عمَلَهم سِلاح داريّة لاشكالهم الهَائلة ومحاسنهم الطائلة، وَلم يزل على إمرته في تقدمَة الألف إلى أن برّق ناظِرَه، وهيّىء له القبر حافره.

وتوفي رحمه الله تعالى في ليلة الثلاثاء تاسع عشر صفر سنة ثلاثين وسبعمائة.

وكان هو القائم بأمر الملك الناصر، ولما كان بالكرك تجىء رسله إليه من الباطن وتنزل عنده وهو الذي يفرق الكتب ويأخذ أجوبتها، ويُحَلّف الناس في الباطن إلى أن استتب له الأمر، وكان آخر من يَبُوس الأرض بين يدي السُلطان في الشام، وجهزه السُلطان إلى صفد نائباً بعد الأمير سَيف الدين قطلوبك الكبير في شهر جمادي الاخرة سنة إحدى عشرة وسبعمائة فأقام بها مدة تقارب سَنة ونصفاً، ثم أعيد إلى حاله بدمشق فوصل إليها ثامن عشر جمادى الأولى سَنة اثنتي عشرة وسبعمائة، ولما كان مع الأمير سَيف الدين تنكِز في واقعة مَلطَية أشار بشيء فيه خلافه فقال بهادرآص كما نحن في الصبينه فلم يحملها منه، وحقدها عليه، فكتب إلى السُلطان فقبض عليه، وأقام في الإعتقال مدة سنة ونصف أو أكثر، ثم أفرج عنه وأعيد إلى مكانه واقطاعه، ولما توفي رحمه الله تعالى دفن في تربته برابًاب الجابيه، وخلف خمسة أولاد ذكور الأمير ناصر الدين محمد والأمير على والأمير عمر، والأمير أبو بكر والأمير أحمد فلحقه الأمير عمر وكان أحسنهم وجهاً وقامة ثم أمير أحمد ثم أمير علي وكان أمير عشرة، وكان أمير عشرة، وكان أمير عشرة، وكان أله السُلطان وبيده اقطاع هائل إلى الغاية.

وقفت أنا على وَرقة فيها أسماء أمّاكن اقطاعه قبل الرّوك وهَي من دمشق نهر قلُوط، من حمص [٢٦٣] النهر بكماله وارض المرزّات، من الجولان قرية سمكين وقرية جلّين بكمالها، من البقاع ثلث كفر زند ثلث عين، دير الغزال بكمالها، ربع الرمّاده، محسَّه بكمالها، ربع الذّلهميّة، فرقُما بكمالها بعناييل بكمالها، حقل خمزة بكمالها، ربع علّين، مزرعة السّارُوقيه بكمالها، سُدس عين جَلْيًا بكمالها، القّناطر بكمالها، علاق بكمالها، ربع يُونين.

من بيروت: سَعل بكمالها، من اذرعات سُدس كفرنا، نصف بيت الراس، ربع كفر الماء، ربع حديجه، ربع شَطنا، رُبع مهربًا، ربع كفرعصم، نصف عونا من بُصرى.

من صرخد المحُوسَه، ربع بحيح، قيسمًا بكمالهًا، نصف السعف، وربع قاوًا من زُرع، من جبل عوف العربه بكمالهًا، صوفه بكمالها، خنيك بكمالهًا أم الخَشب بكمالهًا، نصف دلاً عا. من البَلْقًا نصف مَاجد، بيزين بكمالهًا، ثلاث مزارع بكمالهًا، ربع بُقعه.

من نابلُس: الكفر بكماله، صَانُور بكمالها، كفركُوس بكمالها.

491

من لُد: خر نُوبَه بكمالهَا، اخصَاص العوَجا بكمالها، من عكّا عشرة أرَماح بكمالهَا.

من صفد: المنية بكمالهًا، المناوّات بكمالهًا، المعَشُوقه بكمالهًا، كَفْرِكنا. وَعُوْضِ عِن ذلك جميعه بعد الزوال، نمرين من غورٌ زُعر بكمالهًا. الكفر بن بكمالها، مردا من نابلس بكمالها، ثلثا رُويْسُون، دير بحَالاً بكمالها.

#### [بهادر العجمي]

بهَادر ابن عبد الله المنصوري المعروف بالعجمي.

كان من جملة أمراء دمشق وسكنه بالديمَاس، وكان في سَنة خمس وتسعين وستمائة قد حج بالناس وحمدت في المسير سيرتُه وشكِرت في الطريق طِريقته. وكان شاباً حَسَن الطلعَة جميل الذهاب والرَّجْعَة، له دين متين ومحبَّة لأهل العلم العاملين، ولم يزل إلَى أن ذوى غصنه الرَطب، وفرّع عُمره مَا عنده في الوَطب.

> وكيافع الحيواء أسايعان فياخيها أبواكم قاسون.

### آ معنف الدن الله على إ

**بهادر** الأمير سَيف الدين المعزي.

كان أميراً كبيراً قبض عليه السُّلطان الملك الناصِر وبقى في الإعتقال مدة زمانية. ثم إنه أخرجه في سنة ثلاثين وسَبعمائة فيمًا أظنَّ، وأقبل عليه إقبالاً زائداً، وجعله أمير منة مقدَّم الف، وكان يجلس في دار الغدل مع الأمراء المشايخ وكان يسمّيه الحاح وينعم عليه كثيرً. وكان خيراً ساكناً، وادعا إلَى المهَّادنه راكناً، يفتنه الناظر الفاتر، ويخلُبُ لبه الجفن الساحر. يبالغ في إكرام ممّاليكه ويبرّهم بمّا فيه اطابة سِرهم، لا يزالُ يغدق عليهم إنعامُه، وربي عليهم جوده وَإِكْرَامُهُ. واقتنَى منهم جُملة جميلة، وأخمل بهم زهرات الخميله، ، لم يرل على حامه إلى أن أصبَحَ المعزِّي معزى فيه، وعجز الطبيبُ في تلافه عن تلاويد

وكان قد أمسك هو وبكتمر الحاجب وايدُغدي شقير والخازن في شهر ربيع الأول سنة

(الدرر الكامة. ١/٤٩٦)

خمَس عشرة وسبَعمائة.

### [سيف الدين بهادر المنصوري](١)

بهادر سِمِز - بالسِين المهملة والميم المكسورة وبعدها زاي - الأمير سَيف الدين المنصوري.

كان من أمراء دمشق معروفاً بالإقدام، مشهوراً في الحروب بثبؤت الأقدام، لا يرد وَجهه عن قلة ولا كثره، ولا يخشي من حُسّامه وَجواده نبوة ولا عثرة، كانَ مع الأفرم وهم يتصيّدون بمَرْج دمشق على قرية نُصيع<sup>(٣)</sup> فدهَمهُم في الليل طائفة من عَرَب غَزيّه فقاتلُوهم وقتَل من العَرب نحو نصفهم.

ودخل هذا الأمير فيهم ولم يرجع عنهم وأطالَ الغزو فيهم والمجّاهدة لهم احتقاراً بهم فطعنه من الغرب فارس بومح في صُدغه فصرعَه.

وعرض عليه صِرفُ المثّية فكرعَه وذلك في ثالث ذي القعدة سَنة أربع وأربعين وسَبعمائة ودفن بقبر الستِ ظاهر دمشق، وسُمّر من العرب واحد وطيف به إلى أن مَات.

### [سيف الدين السنجري](٣)

بهادر بن عبد الله الأمير سيف الدين السِنجري (1)·

كان رجلا سَعيداً ولم يكن من الخبر بعيداً [٢٦٤]، تَعْقَلُ في النيابات بالحصون وغيرها، وباشرها فغاضت بشِرها وفاضَت بخيرها، ولم يزل إلى أن دعاه ربّه فأجَابَه، وأعظمَ الناسُ مصابة.

وتوفي رحمه الله تعالى في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وسُبعمائة وهو بحمص نائب.

ولما كان في نيابة قلعة دمشق جاءه المرسوم بأن يكون نائب الغيبه بدمشق لخلوها من نائب وذلك في المحرم سنة إحدى عشرة وسبعمائة، فحضر الموقعون والوزير، ونَقَد وحكم، وولَّى عدة ولايات منها نظر البيّمارستان لشرف الدين ابن صصرى عوضاً عن بدر الدين ابن الحّداد، ولم تتم الولايه، وولى نظر الأسرى لعمّاد الدين ابن الشيرازي وُولِّى نظر البيوت لشمسَ الدين

١٠ (الدرر الكامنة: ١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) كذا رسم الكلمة في بالأصل.

<sup>·</sup> ٣٠ (الدرر الكامة: ١/ ٩٩٨).

ا في المصدر السابق: الشجري: من إحدى نسخه.

ابن الخطيري، وولى صحابة الديوان بالجامع الأموي لمحيى الدين ابن القلالسي، وطلبَ في شهر رمضان سنة إحدى عشرة وسبعمائة على البريد إلى مصر فتوجه إليها ودخل عوضه الأمير سيف الدين بلبان البدري وعاد السنجري بعد فراغ رمضان متوجهاً لنيابة ثغر البيره، وتوجه إلى غزة نائباً عوضاً عن الأمير علاء الدين طيبغا قوبن باشي بحكم وفاته في شهر رمضان سنة اثنتين وشبعمائة.

### [سيف الدين الناصري الدمرتاشي](١)

بهادر الأمير سيف الدين الناصِري الدمرتاشِي.

كان قد ورد إلى البلاد صحبة تمرتاش فرآه السُلطان فأحبّه، ولما قتل تمرتاش أخذه السُلطان وقربه وبالغ في تقديمه فلامه الأمير سيف الدين بكتمر السّاقي وقال: يا خوند كل واحد من ممّاليك يقعد في خدمتك ما شاء الله حتى تقدمه لإمره عشرة ثم تنقله لإمره أربعين وبعد مدة حتى يكون أمير مثة فخالفه وأعطاه إمرة مئة، وقدمه على ألف، وزوّجه إحدى بناته وصار أحد الأربعة الذين يبيتون ليلة بعد ليلة عند السُلطان، وهم قوصون وبشتاك وطغى تمر وبهادر الناصرى، ولم يزل عنده إلى أن مرض وطالت به علته، وابتلى برمد أزمن، وقرحة طوّلت ولازمَه انسان مغربي غريب البلاد وعالجه بأشياء لم يوافقه الأطبّاء عليها، فلزم ببته وامننع عن الطلوع إلى القلعة إلا في الأحيان.

وكان شكلاً ظِريفاً، محبوباً إلى القلُوب طَرِيفاً، ولم تكن عيناه متركه ولا أفعائها للقنوب محرّكة، وله قامّة مَديدة، ومحَاسن هيفُها عديده إلا أنّ رمَد عينيه أصداء سُيوف جفونها، وغير فتكات ظَبَاها التي أغمدتها في جفونها، وكواه المغربي على جنبه فانكاه، وكان سَنة يضحك في السّعادة مابكاه.

ولم يزل على ذلك إلى أن تولى السلطان الملك الضالح اسماعيل فاستحوذ على المسك لكونه زوج أخت السلطان وسكن في الأشرفيه دار قوصون وصار الأمر والنهى والمراء عدالم وأخرج الأمير علاء الدين الطنبغا المارداني إلى نيابة حماه، وأحد على تيابة حلب إلى نيابة دمشق نقل الأمير علاء الدين الضعوبي على عدد حسب وأحد حالاً الدين يلبغا اليحيوي إلى نيابة حماه، وأحد يرل على حاله إلى أن أخد في لبعه، وعدم حوله وحيله.

(الدرر الكامة ١/ ٩٨/١)

فبات وما أصبح وخسِر ما كان ظنه يربَح، وذلك في أوائل شوّال سنة ثلاث وأربعين وسبعمانة رحمه الله تعالى.

#### [سيف الدين الكركري]

بهادر الأمير سيف الدين بن الكركري.

كان مشد الدواوين بحمص أيام تنكِز فأقام بها مدة ثم إنه نقله إلى شد الدواوين بصفد وولاية الولاه بها على امرة طبلخاناه، لم يكن عنده رقه ولا يرعى في الحق لصاحب حقه، بطشه أسرع من رد طرفه، وهيج غضبه أشد من خطب الزمان وصرفه، لا يقوم لغضبه الجبل الراسي، ولا يداني الحديد البارد قلبُه القاسي، ومات في عقوبته جمّاعه وَلم يخف سُوء الذكر ولا سَماعه، إلا أنه كان فيه مع ذلك خدمة ورئاسة ومخادعة لاربّاب الجاه وسياسة، يقال أنه قتل ولده بالمقارع، وألقاه على القوارع، لشراب أخذ منه نشوتَه، وكشف بها الستر حشوتَه.

ولما جاء الأمير سَيف الدين طشتمر إلى صفد نائباً وقع [٢٦٥] بينه وبينه وصَار لا يَسمع منه وَلا يخضَع له ويترفع عليه، وإذا شَفع في أحد عنده لا يقبل منه وإذا علم أن الفّلاح من جهته أو من جهة ممّاليكه قتله بالمقَارع إلى أن يَمُوت فضَاق عطَنُ طشتمر منه، وكظم غيظه، وصَبَر له إلى أن أمسك الأمير سيف الدين تنكِز فما ظنّ أن إبنّ الكركري ولا غيره إلا أنه يشنقه في أول وهلة فلم يظهر له منه بعد تنكِز، وتوجه طشتمر عقيبَ ذلك إلى بَابِ السُّلطان فأعطاه نيابة حلَب فباس الأرض وطلَب ابن الكركري من السُلطان ليكون عنده في حلب مشداً، فوافقه السُّلطان على ذلك لأنه كان يتحقق منه الأمَّانة والعفة عن مال الرعَايا، وَلم يزل بحلَّب إلى أن هرب طشتمر منها على مَا سَيأتي في ترجمته فما وفي له ابن الكركري ومَال عليه، ولما عاد طشتمر من البلاد الروميّة اعتقله وتوجه إلى دمشق وتؤجه منها إلى مصر، وجرى مّا جرى من قتله طشتمر، ثم إن ابن الكركري خلص بعد موت طشتمر من الإعتقال وبقى بطالاً، فحضر إلى دمشق في أيام الأمير سَيف الدين طقزتمر ورتَّب له راتباً على الأمَوال الديوانية، ثم إنه رُتب في شد الدواوين بدمشق وهو بلا إمرة فأقام على ذلك قليلاً، وجهز إلى حمص مشداً ثم إلى صفد مراراً كثيرة وبَاشر ولاية مدينة دمشق مدة بَعد اقطاع، ثم طلبَه الأمير شهابَ الدين أحمد نائب صفد لشد صفد فجُهزَ إليَهَا، فأقام قليلاً، وكان ذلك في سنة تسع وأربعين في لطاعون، فتوهم الناس أنه يموت فطلبَه الأمير بدر الدين مسعود من السُلطان أن يكون مشداً عنده بطرابلس على عشرة قد انحلَّت عنده فرسَم له بالتوجه إليهًا، فأقام بها قريباً من شهر، وحاءه القصاء الذي لا تحمى منه الحصون، لا يُرَى درحى بدونه وهو مصون.

# Marfat.com

ووفاته رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين وَسُبعمائة في جمادى الآخرة.

#### [سيف الدين الاوشاقي الناصري]

بهادر الأمير سيف الدين الأوشاقي الناصِري المعروف بحلاَوة

كان إذا سَاق في البريد وجاء إلى مركز قال للسَوّاق أو لأحد من غلمان البَريد: تأكل حلاوَة. فإذا قال نعم ضربه بالسوّط الذي معه فسموه بهادر حلاوة.

وكان أشقر أزرق العين، بنظر أخف على القلوب منه رؤية الحَيْن. الظلم مل إهابه، والقسوة لا تخرج عمّا تحت ثيابه. سَاق في البّر يد زمّاناً وهو بالكوفية البيضاء، وشؤته المهابه وما سَوّته بالرمضاء، وكان السُلطان يندبه في مهمّاته، ويأمنه على أسراره في مُلمّاته، وكان الأمير سيف الدين تنكِز يَدعُوه ابني تارة بالعَربي وتارة بالتركي، وكلما جاء في البريد أعظاه مرة قرظية بغشا كمخًا على الدوام، ولمّا طال ترداده وقضى الأشغال ألبسه السُلطان المسلطان إمساك تنكيز جهز بهادر حلاوة في البريد إلى صُشتمر بصفد، وحضر معه إلى دمشق، ولما أحاطوا بباب النّصر وجرى ما جرى وخرج إليهم تنكز ومشى ومشوا جميعاً، ولم يجسِر أحد على كلامه فقال بهادر هذا يا بالتركي يأمر: أعجم بالمشي فقال له تنكز: أنت الآخر يا روسي وضربه بالمقرعة على أكتافه، ولما قبض عليه وفيند حد سيفه وتوجه به إلى السُلطان، فوعده بطبلخاناه.

ولمًا حضر الأمير علاء الدين الطنبغا إلى دمشق تأمّر بهادر حلاوة طبلحانه، ررسه به السلطان أن يكون مقدم البريدية بالشام فأقام على ذلك مدة ثم إن الطنبغا ولاه بر دمشق فأقام على ذلك مدة ثم إن الطنبغا ولاه بر دمشق فأقام على ذلك مدة أو خدم الما كان على حال لاجيل وله يرل على ذلك إلى أن توجه السلطان الناصر أحمد إلى القاهرة فقطع خزه ثم عبد إليه، ولما حصر الأمير علاء الدين ايدغمش إلى دمشق نائباً خرج اقطاع بهادر حلاوة لاحد أولاد بد منش نه أعيد له اقطاع أخر بالإمرة، وأقام على ولاية البر إلى أن حضر الأمير سيف لما ديار ديارة الموسوم من مصر بنقلة حلاوة إلى أمراء حلك فنه حالها أو اكثر.

إلى أن ذاق حلاوة علا قم المؤت وحصل له حدده العدم والفوت

وكنتُ قد قلتُ فيه: [٢٦٦]

فيل ببن الأسما وبين المسمى

كم رأينا مرارة من حلاؤة

قلت هذا ما صح عندي لأنا

#### [سيف الدين بهادر الدوادراي]

بهادر الأمير سيف الدين بهادر الدُوَاداري.

أول مَا عرفت من أمِره أنه كان في ولايّة صَيدا وكان يخدم الناسَ كلهم ويحسن إليهم خصوصاً العسكر الصفدي الذي يحضر لليزك بصَيدا في كل شهر، ولما مَات تنكزِ عزل من صيدا بعد ما أقام بها مدة زمَانيّة وتولى نابلس وهو على ذلك المنوال، ثم تولى كرك نوح بالقاع، ثم عزلَ وولِي استاذ داريّة السلطنه بدمشق، وهو بَطّال بلا اقطاع ثم أنعم عليه بعشرة أرمَاح في أيام ارغون شاه.

ولم يزل عليهًا في الوظيفة المذكورة إلَى أن دار الموت بالدُوَاداري، وأصبح زند المنيّة فيه وَهو واري، وذلك في يوم عرفة سنة اثنتين وَخمسين وَسبعمائة.

وكان شيخاً طويلاً تام الحَلْق، حسن الشكل والخُلق، كأنَّ الورد في وجهه تفتّح، والنِاسِمين من شيبه بعارضيه مُجَنِّح.

#### [سيف الدين التقوي] ،

كان أحد أمراء الطبلخاناه بدمشق، وأظنه كان أولاً بالقاهِرة وله دار على بركة الفيل في أول الجبّانيّة، وكان قد جرد مِن دمشق إلى الرحبّة فأحسَن إلّى العسكر الذي كان معه واثنوا عليه ثناءً كثيراً.

توفِي رحمه الله تعالى وهو عائد من الرَجَبة بالقرنين في نصف شعبَان سنة ثلاثين وَسبعمائة وحملَ إلَى دمشق في محفة وَدفنَ بالقُبيبَات

#### [سیف الدین بهادر](۱)

بهادر اس أوليا بن قرمان الأمير سيف الدين، أحد أمراء الطبلخاناة بدمشق سكنه بالقبيبات بدمشق.

والمراز والماعم للمناء للمنع وحمسين وسنعمائة

(الدرر الكامنة ١/ ٤٩٥)

# Marfat.com

وأعطي اقطاعه للأمير زين الدين زُبَالَه الفارقاني نائب قلعة دمشق، وأعطيَت العشرة التي كانت معه لفرس الدين خليل ابن قرمَان.

# [محمد بن خربندا المغلي](١)

بوسعيد ملك التتار القان بن القان محمّد بن خربند ابن ارغون بن آبغا بن هُلاكو الـمغلـي صاحب العِراق وَالجزيرة واذربيجَان وخراسَان والروم.

والناس يقولون فيه أبو سَعيد على أنه كنية والصحيح أنه علم هكذا رأيتُ كتبه التي كانت تردُ على السُلطان الملك الناصر محمّد، يكتب على ألقابه الذهبيّة بو سعيد باللازورد الفائق، ويزمكَ بالذهب، لما وقعت المُهادنة والصّلح بينه وبين صاحب مصر أراد السُلطان أن يبتدئه بالمكاتبة فيقي السُلطان يطلب كاتب السر القاضي علاء الدين بن الاثير بالمكتبة وهو يقول له يا خوند إن كتبنا له والده أو أخوه فهو قبيح، شه قال له بعد شهر: يا خوند رأيت أنا نكتب موضع الاسم ألقاب مولانا الشيخ السُلطان بالضومار ذهباً ونكتب على الكل محمّد بالذهب أيضاً نسبة طغرة المناشير. فقال. هذ جيد وجهز الكتاب على هذا الحكم وعاد الجوابُ كذلك خلا بوسعيد فإنها كنت باللازورد نسبح المعدني. فقال السُلطان: ونحن نكتبُ كذلك. فقال القاضي علاء الدين بن الاثير: يا حوند المعدني. فقال السُلطان: ونحن نكتبُ كذلك. فقال القاضي علاء الدين بن الاثير: يا حوند المعانى.

وكان شاباً مليحاً، لا يرى في المكارم طليحا، مسلما إلى الخير مُسلما، مُعلَساً بالحود وللسكون مُعلَماً. كتب الخط المنشوب، ودخل في ذلك العدد المحسوب، ورأيت حقه عنى ديوان أبي الطيّب، كأنه باكورة زهر غبّ القطر الصيّب وأجاد الضرب بالعاد ولعب به فكنت يمينه سحابة تقهقة منها الرعود، وصنّف مذاهب في النعم وبقلت عنه وروها أنه أنه، وتداولوها وأصلها منه، وأبطل كثيراً من المكوس، وأطلق حساعة من الحادس ورق الخمور، وصمّم في من شربها على أمور، وهذم ما في بغداد من الله سن منتع من الدول الإسلام دسائس وخلع على من أسلم في الذمة وحمل مد حس في الدحمال الإسلام دين الأمور المهمّة، وأسقط ما في ممالكه من مُحمس الشيار، وألم ياحد منهم أنها المنار، وورث دوي الأرجاء لم يأحد منهم أنه المنار، ويتعرض لهذا السبب إلى أخذ دوهم ولا دينار، وورث دوي الأرجاء لم يأحد منهم أنه المنار،

(الدرر الكامة ١٠/١٠ه)

نصيبًا، وأصبحَ في هذه المسئلة لأبي حنيفة رضي الله عنه نسِيبًا، إلا أنه كانت به عُنّه، لايجد له منها سوى بغداد حُنه، وهو كان آخر بيت هُولاكو وبانقراضه انقرضوا، ونكثوا حبّل الملك ونقضُوا ولم يزل في سَعَة مُلكِه، والفرح بما في ملكه إلى أن زعزع المَوت أركانه، وحرك كل قلب لمارأت العين اسكانه.

وكانت وفاته رحمه الله تعالى في الاردو باذربيجَان في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وسعمانة وقد أناف على الثلاثين سنة.

وكانت دولته عشرين سنة، ولم تقم بعده لمُلوك المغل قائمة وكان جلوسُه على التخت في مستهل جمادى الأولى سنة سبع عشرة وسبعمائة بمدينة السلطنة وكان عمره يومئذ إحدى عشرة سنة والله أعلم.

وكان قبل موته بسنة قد حج الركب العِراقي وكان المقدّم عليه بطلاً شجاعاً ولم يكن أحداً من العُربان يأخذون من الركب شيئاً، فلما كانت السنة الآتية خرجت العُربان على الركب ونهبوه وأخذوا منه شيئاً كثيراً، فلمًا عادوا شكوا إليه فقال: هؤلاء في مملكتنا أو في ممكلة الناصر فقالوا: لا في مملكة الناصر ولا في مملكتك وإنما هؤلاء في البريّة لا يحكم عليهم أحد يعيشون بقائم سَيفهم ممّن يَمُر عليهم، فقال: هؤلاء فقراءكم مقدار مَايأخذون من الركب نحن نحمله إليهم من بيت المال من عندنا كل سنة ولا ندعهم يأخذون من الرعايا شيئاً. فقالوا له: يَأخذون منهم ثلاثين ألف دينار ليَراها كثيرة فيبَطلُها فقال: هذا القدر ما يكفهم ولا يكفيهم، اجعلُوها كل سنة ستين ألف دينار، وتكون تحمل صحَبة مسقّر من بيت المال من عندنا مع الركب فمات من سَنته رحمه الله تعالى، وجرت بعده أمور يطولُ شرحها.

ولمًا بلغت وفاته السُلطان الملك الناصر قال: رحمه الله تعالى والله مَا بقي يجينا مثل بوسعيد.

#### [بولاى التتري]

بولاًى النوين التتري أحدُ مقدمي التتّار الذين حضروا مع غازان.

اسمه على الصحيح مولاى، وإنما الناس يحرفونه تهكما به وبأمثاله كما يقولون في خداى لنداخرنبَد، لما أراد غازان العود من دمشق بعدّما ملكها إلى بلاده ورتب الأمير سيف الدين قبحق نائب دمشق وجعل الأمير سيف الدين بكتمر السلاح دار نائب حلب والأمير فارس الدين البكى نائب السواحل كلها وزكريا ابن الجلال وزيراً يستخرج الأموّال من دمشق وحلب، طرابلس حعل بولاي هذا مقيماً بجماعة من عسكر التتار رداً لهؤلاء النواب إلى أن يستخدموا

لهم جنداً، فنبت ببولاى الدار وضاقَ عطنه من المقام بأرض الشام وتذكر هو وقومَه بلادهم. وحبى له من دمشق جنايه لما قدم من الغوز في العشر الآخر سنة تسع وتسعين وستمائة.

### الألقاب والأنساب

البَبَابانِكي: أحمَد بن محمّد.

ابن البياعة شمس الدين محمّد بن عثمان

وجلال الدين محمّد بن سُليمَان.

بيبرس

#### [الملك المظفر بيبرس]

بيبَرس الملك المظفر ركن الدين البُرجّي الجاشنكير المنصوري كان يعرف بالعثماني.

كان أبيض أشقر، مستدير اللحية أزهر، فيه عقل موفر الأقسام ودين لا يدعه يقع في مخطور ولا حرام، يتجنّب الفواحش ويحاذيها، ويقول أن السلامة من ليلي وجارتها ال لا تمر بواد من بواديها. شاع عنه ترك المحرمات وذاع، وملا الأقطار والأسماع، خلا له له يُرزَق في ملكه سَعدًا ولا أنجز الله له من طُول المدة وعدا، وخانه شفراؤه وحبث عليه أمراؤه وأسلموه وقفزوا وتركوه فرداً وتميزوا، فولى مدبراً ولم يعقب، وخرج من مصر بحو صعبد خانقاً وهو مترقب، إلى أن ضاقت عليه الأرض بما رحبت واصفرت شمسل سعوده وشخبت، فعاد وقد [٢٦٨] استسلم للطاعة وبذل في رضي الله جهد الاستطاعة، وكانت أمواله لا تحصى، وأوامره لا تعصى وله قبل السلطانة اقطاع كبيرة فيه عدة طبلخانات، ودن أسند له للملك الناصر محمّد بن قلاوون وكان سلار النائب، فحكما في البلاد وتصرف في أه : والسلطان له الإسم لا غير وكانوا نواب الشام خوشدا شتيه وحزيه من الدحد، و مد يت السلطان الملك الناصر محمّد إلى الحجاز ورد من الطريق إلى الكذك أه م عد أمهر أبه أنه السلطان الملك الناصر محمّد إلى الحجاز ورد من الطريق إلى الكذك أه م عد أمهر أبه أنه الله الملك، لعب الأمير سيف الدين سلار بالحاشنكم و مدهنه و سشي بالحقم و فاص الخليقة إليه ذلك وافتاه جماعة من الفقهاء بذلك منهم الشبح صدر الدين أن المدن بن عدلان.

حتى قيل في ذلك:[البسيط]

ومسن يسكس ابسن عسدلان مساشرة

والمن التعارفيل فيل لني المداد ما المالية

وكُتب عهده عن الخليفة، وركب بخلعَة الخلافة السوداء والعمامة المدورة والتقليد على رأس الوزير ضياء الدين النشائي، وناب له سلار واستوسق له الأمر واطاعه أهل الشام ومصر، وحلفوا له في شوال سنة ثمان وسبعمائة، ولم يزل إلى وسط سَنة تسع حصَل للأمير سَيف الدين بغاي وجمَّاعة من الخواص ونحو المائة وخامروا عليه إلى الكرك، فخرج الناصِر من الكوك وحضر إلى دمشق، وسار في عسكر الشام إلى غزة فجهز المظفر بزكا(١) قدم عليهم الأمير سيف الدين بلرغي فخامر إلَى الناصِر فذلُّ المظفر وهربّ في مماليكه نحو الغرب، ثم إنه رجع بعدمًا استقر الملك الناصر في قلعة الجبّل فذكر أن قراسُنقر ضربٌ حلقه بالقرب من غره لما خرج من مصر نائباً في دمشق فوقع في الحلقة الجاشنكير المذكور ومعه نحو ثلاثمائة فارس فتفرق الجمَّاعة عنه في ثامن ذي القعدة سنة تسع وسبعمائة، رجع بنفسه معه علمي الهجن إلى مصر والأمير بهادرآص فوصلا به إلى الخطّاره وتسلمه منهمًا الأمير سيف الدين استذمُر وردَّهما لأن السُّلطان كان قد جهز يقول للجّاشنكير تروح إلى صهيون في لك فتوجه في البرّية فوقع به قراسنقر وكتب إليه فيما بلغني ممت فيمًا بلغني ممّن له إطلاع الذي أعرفك به أنني قد رجعت إليك لا قلدك بغيك، فإن حبّستني عددت ذلك خلوة، وإن نفيتني عددت ذلك سَياحة. وإن قتلتني كان ذلك شهادة، فعيّن له صهيون فسَار إليهًا مرحلتين ثم إنه رده وأحضره قدامه وسبَّه وعنفه، وعدَّد عليه ذنوباً ثم إنه خنقه قِدامَه بوتر إلى أن كاد يفارق، ثم أطلقه من الخناق حتى أفاق، وعنفه وزاد في سبّه، ثم خنقٍه.

ومَات رحمه الله تعالَى سنة تسع وسبعمائة

وقيل سَقاه سُماً فهَلك من وقته، وعَلَى كُلُّ حَالَ فَمَا جَاشَتَ نَفُسَ الْجَاشَنُكِيرِ وَلا جَشَأْتُ ولا عبات بوارد الموت ولا خَسأت.

غمَّر الجامع الحاكمي بعد الزلزلة، ووقف عليه الأوقاف والكتب النفيسة الكثيرة، وكتب له ابن الوحيد ختمه في سبعة أجزاء بقلم الاشعار ذهباً . . . . . ألف وستمائة دينار وزمكها وذهبها صندل المشهور غرم عليها جملة من الأُجرَ، ومَا أظنَّ أنه بقي يتهيًا لأحد أن ينشيء مثلها ولا من تسموا همته إلى أن يغرم عليها مثل ذلك. وكانت سلطنته عصر يوم السبت ثالث عشري شوال سنة نمان وسبعمانة بالقاهرة، وجعل الأمير سيف الدين بلرغي مكان الجاشنكير ومكان برغي سيف الدين بتخاص ومكان بتخاص الأمير جمال الدين آقوش نائب الكرك.

وعمْر الخانقاه الركنيَّه التي في رحيبَة العيد مجاورة لخانقاه سَعيد السعداء ورتبُّ لها فيمًا

لبيت منقطة في الاصل لعلها كما ذكرنا.

قيل أربع مائة صوفي وصنع داخلها للفقراء بيمارستَاناً، ولمّا حضر السُلطان الملك الناصِر من الكرك لم يستمر لهًا إلا بمائة صوفي لا غير وكان في كل قليل يؤخذ من حاصلها السّبعون ألفاً والخمسون ألفاً والأقل والأكثر.

وكنتُ قد قلتُ فيه رحمه الله تعالى:

مليك الناصر الندب الخبير [٢٦٩] وأمسى وهو ذوا جاش نكسير فأول ما يراغ من السسير تشنّى عطفُ مصرِ من قدوم ال فذلَّ الجاشنِكير بلا لقاءِ إذا لم تعضد الأقدارُ شخصاً

# [علاء الدين أبو سعيد العديمي](١)

بيبرس الشيخ المسند الكبير الجليل علاء الدين أبو سعيد بن عبد الله التركي العديمي مولى الصّاحب مجد الدين ابن العديم.

ارتحل مع أستاذه وسمع ببغداد جزء البانياسي من الكاشغري، وجزء العيسوي من 'بن الخازن وأسباب النزول من ابن أبي السهل وتفرد بأشياء وسمع من ابن قميرة، وحدّث مدمشق وَحَلب، وسمع منه علم الدين البرزالي، وابن حبيب وأولاده، والواني وابن خلف وابن خليل البكى وعدة.

وكان مَليح الشكل أميّاً، غير فصيح أعجميًا. لم يزل يُسمعُ إلى أن عُدِم العديمي وفقد. وزيّف المَوتُ صرفه وَمَا انتقِد.

ووفاته بحلب سنة ثلاث عشرة وسنعمائة.

ومُولدة في حدود العشرين وستمائة.

# [ركن الدين المجنون](\*)

بيبرس الأمير ركن الدين الشرقي المنصوري المعروف بالمجنون

توجمة بالناس إلى الحج في سنة ست وسبعمائة، ولما أمسك لأمد سبف الدس شرى المنصور نائب دمشق توجمه بالأمير ركن الدين والأمير سبف الدين اعرابوا العادل إلى الكوك في شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وسبعمائة

٠٠٠ (الدرر الكامة ١/١٠٥)

٠٠ (الدرر الكامنة ١٠٩/١)

توفي رحمه الله تعالى في ثاني عشري شهر ربيع الأول سَنة خمس عشرة وسَبعمائة.

وكان سكنه بالزلاّقه داخل الباب الصغير، وكانت وفاته بحمص.

## [ركن الدين التلاوي]<sup>(۱)</sup>

بنيرس الأمير ركن الدين التِلاوي – بكسر التاءِ ثالثة الحُروف وبعدها لام الف وواو بعدها ياء النَسَب-.

كان أميراً ذامَهَابة، وشدة وبأس تروع أعداءه وتروق صحَابَة، ولَي شد دمشق بصَرامَه. وحرمه أوقدت ضرامه، فخافه المباشرون وَغيرهم، وطار من خوفه طَيرهم. ولم يزل على حَاله إلى أن بَردت أنفاسُه، ونُفضت من الحيّاة احلاسُه.

عودر رحمه تعالى في تاسع شهر رجب الفرد سنة ثلاث وسَبغُمائة.

وكان فيه ظلم وعَسف. وفرح الناس بموته، وباشر الشد بعده الأمير شرف الدين قيدان عقيب وصوله من طرابلس.

# [ركن الدين الموفقي](\*)

بيبَرس الأمير ركن الدين الموفقي المنصُوري.

كان من عتقاء الملك الأشرف، كان قد ولَي النيابة بغزة وجعلَ لهَا بإمرّته فيها طربا في عطفها وهزّه، وكان كبير القدر معظماً، ومعاليه ترى على جيد الزمّان عقداً منظماً، ثم عزل من غزة وأقام بدمشق إلى أن بانت حياته وقطفَ ثمرعُمره جُنّاتُه.

و حريد و المداد و خضر الأمراء جنازته،

وتولى غزة بعده اقجبًا المنصوري.

## ررةن الدين العلاتي [ال

بيبَرس الأمير ركن الدين العلائي.

كان من جملة أمراء دمشق توجّه منها يوَمَ السّبت سّابع عشري شوال إلى غزة نائباً عن الأمير

(الدرر الكامنة: ١/ ٥٠٨).

\* (الدرر الكامنة: ١/ ٥١٠).

(الدرر الكامنة ١/٥٠٩)

سيف الدين اقجبًا المنصُوري وذلك في سنة سبّع وسبّعمائة، فأقام بها إلى أن عزلَ منها في صفر سَنة تسع وسبعمائة بالأمير سَيف الدين بلبان البدري، فأقام بدمشق على إمرّته مدة ثم وصل إليه تقليده بنيابة حمص في سادس شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، فتوجه إليها، وأقام بها إلى أن قبض السلطان عليه بحمص في بكرة الأحد تاسع شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، وورد إلى دمشق فأمسكه الأمير سيف الدين قجليس وأمسك الأمير بدر الدين القرماني والأمير سيف الدين بيبرس المجنون والأمير علم الدين سنجر البرواني والأمير ركن الدين بيبرس التاجي والأمير سيف الدين كشلي وتوجهوا بهم إلى الكرك.

وكان قد باشر الحجوبيّة في سنة أربع وسبعمائة.

# [ركن الدين الجالق العجمي](١)

بيبُرس الأمير ركن الدين الجالق الصالحِي المعروفُ بالعجَمي.

كان أميراً كبيراً من الجمَداريّة في أيام الصّالح، وأمرّه الظاهر، وكان كثير الأموال ودفن بظاهِر القدس.

وكان قد توفي رحمه الله تعالى [۲۷۰] نصاف الرامية في نصاف ٢٠٠٠ ـ (١٠). وتسعمانة

# [ركن الدين بيبرس الحاجب]

بيبُرس الأمير ركن الدين الحاجب.

كان أولاً أمير آخور فلما حضر السلطان من الكرك عرله بالأمير ايد غمش - المذكور في حرف الهمزة - ثم إنه ولاه الحجبة فكان حاجباً إلى أن جرّد إلى اليمن هو وحماعة من العسكر المصري فغاب مدة باليمن، ولما حضر نقم السلطان عليه أموراً نقلت عام وعمدي في حادي عشري القعدة سنة خمس وعشرين وسبعمائة، وكان قبل تحالم المالي بياس قد حصر إلى دمشق نائباً مدة غيبة الأمير سيف الدين تنكز بالحجاز والما حصر الأمير سيف الدين تنكز عالى مصر قبل وروده بيوم أو يومين، ولم يعلم أحد بحروجه ثم إن السلطان أفرج علم وكان الافراج عنه في شهر رجب سنة خمس وثلاثين وسبعمائة من الاسكلدرية وجهره إلى

(الدور الكامنة ١/١٠٥)

حلب أميراً فبقي هناك مدة، ولما توجه الأمير سَيف الدين تنكز إلى مصر سنة تسع وثلاثين وسبعمائة طلبه من السُلطان فرسَمَ له بالحضور إلَى دمشق فحضر إليها ونزلَ بدار ايد غدي شقير ومَلكها، ولم يزل بدمشق مقيماً إلى أن توجه الفخري هو وطشتمر إلى مصر فاقرّه عَلى نيابة الغيبة بدمشق هو والأمير سَيف الدين اللمش الحاجب، وكان الملك الناصر أحمد يكتب إليه، وكان قد اسَنّ وحصَل له في وجهه ماشرا، فما علم بعدها ما باع من الحيّاة ولا ما شرى.

تـ مي بعدها بحمغة في شهر رجب الفرد منة ثلاث وأربعين وسُبعمائة.

وله دار مليخة بالقاهِرة داخل بَاب الزُّهُومة في رأس حارة زويلة مشهورة، وهو والد الأمير علاء الدين أمير على الحاجب الآتي ذكره إن شاء الله تعالى.

# [ركن الدين الخطّائي] (١)

بيبَرس الأمير ركن الدين الدوادار المنصوري الخَطَائي.

كان رأس الميسرة وكبير الدولة، عمل نيابة السلطنة ثم إنه سجن مدة، وأفرج عنه، وأعيد إلى منزلته. وكان فاضلاً في أبناء جنسه عاقلاً لا يستشير في أمره غير نفسِه، وافر الهيبة واضح الشيبة، له منزلة مكينة عند السلطان ومحله لا يشركه فيها غيره في النزوح والاستيطان، يقوم له إذا أقبل، ويقول له اجلسُ فإنك أكبر من هؤلاء وأنبل. \*

ولم يزل عَلى حاله إلى أن أمسكه الحَينُ فما أفلتَه، وسَل عليه حسّامه واصلَته، ومات وهو

وعمل تاريخاً كبيراً بإعانة كاتبه ابن كبر النصرائي وغيره خمسة وعشرين مجلداً، وتولى نيابة مصر في شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وسبعمائة بعد بكتمر الجوكندار، ودفِنَ بمدرسته التي أنشأها تبحت قلعة الجبّل، وحضر جنازته نائب السُلطان والأمراء، وأعتق مماليكه وجواريه، وفرق خيله، وكان يجلس رأس الميسرة، وكان قد أمسِك هُوَ الأمير جمّال الدين آقوش نائب الكوك والأمير سَيف الدين سُنقر الكمالي وَحُبسوا في برج بالقلعة ومعهم خمسة أمراء غيرهم.

(الدرر الكامة. ١/ ٩٠٥)

# [ركن الدين بيبرس حاجب صفد](١)

بيبَرس الأمير ركن الدين حاجب صفد كان منسوباً إلى سلار.

أخرَجَهُ السلطان الملك الناصر محمّد إلى صفد، بعد سنة سبع وعشرين وَسَبعمائة فأقام بها أميراً إلى أن توفي حَاجِبها الأمير علاء الدين اقطوان الكمالي فَرْسِمَ له بالحجّبة مكانه، ولما رسم السلطان الملك الناصِر للأمير بهاء الدين اصلم بنيابة صفد رسم لبيبرس أن يكون في دمشق أميراً حتى لا يجتمعا لأن أصلم كان سلارياً، ثم إنه بعد موت الناصِر محمّد طلب العود إلى صفد فعاد إليها حاجباً، وكان عاقلا خبيراً، يصلح أن يكون مدبراً ومُشيراً، عديم الشروادعاً، قائلاً بالحق صَادِعاً، له نعمة وسغادة، وفيه الحسنى وزيادة، ولم يزل بصفد إلى أن هيل عليه ترابه، وفقده ذووه وأصحابه.

وتوفي رحمه لله تعالى في أول سهر رحمه المرد بدار ترجي الرام. الرام

# [ركن الدين الإحددي]""

بيبرس الأمير ركن الدين الأحمدي أمير جاندار.

كان من أعيان الدولة في أيام السلطان الملك الناصر وهو أمير جاندار مقده ألف، وكان أحد الأبطال، يعجز من مقاومته أبو محمد البطال [٢٧١] عنده قوة نفس وعره وسوء ظل بالدهر وحزم، قد جلب الدهر اشطره وقرأ من ريبه اسطره، مع ما فيه من محبة الفقر، وإيثر الصلحاء، وعنده من مماليكه رجال، يملأ بهم في الحروب سجال، ويقدمون على لأشود في غابها، ويُجبلون بين نفوس الأعادي وبين رغابها، قد كثر مهم العدد وقو هم باحيل و لسلا والعدد، فإذا ركبوا زلزلوا الأرض وجابوا طول البسيطة والعرض، لو صده بهم حلا صدعه. أورد بهم على سيل حامل كفه عن شاوه وردعه. لا جرء أنه بهم نحا، ووحد له من منه النصر أحمد مخرجا، وهو أحد من يشار إليه في الحل والعقد بعد السند المدر ساد، وهو الذي قوى عزم قوصون على إقامة المنصور أبي بكر وخالف شداد، ما هذا الدي تعتار الذي تحتار الي بكر وهو أبوه وما أختار الذي تحتار الذي تحتار الي بكر وخالف شداد ده تاش وقال سن نقصر وبيده ده تاش وقال سنا نقل الحماعة الدين كانه اعد الشلطان أبي بكر

<sup>(</sup>الدر الدما ١٨٠٥)

<sup>(</sup> i'm, 1 kind 1 4.6)

وَلَمَا تَوْفِي الناصر محمّد فرغ عن الوَظيفة وولّي مكانه ارُوم بغا، ثم إن الناصر أحمد لمّا جلسَ على كرسي الملك ولاه نيابة صفد فخرج إليهًا وأقام بهًا مديدة، ولما انهزم الفخري من رمل مصر ووصل إلى جنين قاصداً الأحمّدي هذا وأشار مماليكه عليه بذلك ونزل هو من صفد ولو اجتمعًا ما نال أحد منهمًا غرضاً، ثم إن الفخري قال: لا هذا ايدغمش على عَين جالوت هنا وهو أقرب. فجاء إليه فأمسَكه على مًا سَيَأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة الفخري.

ثم إن الناصر أحمَد حقد على الأحمَدِي ذلك وهمّ بإمساكه فأحسّ بذلك فخرج من صفد هو وممَاليكه ملبسين عدة السلاح، واتبعهم عسكر صفد فخرج منهم واحد قتل ركن الدين عمر البتخاصي الحاجب الصغير، ثم إن الأحمَدي قصد دمشق وليسّ بها يومئذ نائب فخرج الأمراء ليلاً لإمساكه فقال: أنا قد جئت إليكم غير محارب فإن جاء أمر السُلطان بإمساكي أمسكوني وأنا ضيف عندكم، فاخرجوا له الإقامة تلك الليلة وأصبح والأمراء معه وجاء البريد من الكرك بإمساكه، فكتب الأمراء إلى السُلطان يسألونه فيه وأن هذا مملوكك ومملوك والدك وهو ركن من أركان الدولة وماله ذنب واليّوم يعيش وغداً يموت ونسأل صدقات السُلطان العفو عنه وأن يكون أميراً بدمشق، فرد الجواب بإمساكه، فردّوا الجواب بالسُؤال فيه فأبى ذلك وقال: أمسكوه وانهبوه وَخذوا أمواله لكم وابعثوا إليّ برأسه. فأبوه ذلك وخلعوا طاعته وشقوا العَصا عليه، وبعد أيام قليلة ورد الأمير سيف الدين طقتمر الفلاحي من مصر مخبراً بأن المصريّين خلعوا أحمداً وولوا الملك الصّالح اسماعيل وبقي الأحمدي مقيماً بقصر تنكز بالمزّة إلَى أن ورد المَرسُوم له بنيابة طَرابلس، فتوجه إليها، وأقام بها قريباً من شهرين ثم طلب إلى مصر فتوجه إليها وحضر عوضه الأمير سيف الدين أروم بغا نائباً، ثم إن الأحمدي جهز إلى الكرك يحاص الناصر أحمَد فحصره مدة وبالغ فلم ينل منه غرضاً وتوجه إلى مصر وأقام بها إلى أن

عا في رحمه الله تعالى في أوائل سنة ست وأربعين وسَبعمائة ومات وهو في عشر الثمانين. ولما كان في تلك المدة مقيماً بدمشق جاء حريم طشتمر من الكرك بعدمًا نُهبن بالكرك وسُلبنَ موجودهِنَ فدفع الأحمدي إليهن مبلغ خمسة آلاف درهم.

# [ركن الدين القيمري](١)

بَيْبَرس الأمير، الصالح، الخير، ركن الدين، أبو أحمّد بن عبد الله التركي القيمري ثم الظاهرى السلاح دار.

روى عن ابن المقيّر والمكرم بن عثمان وغيرهمًا، ولما كان بمصر لازم الشيخ شرف الدين الدميّاطي، واستنسخ بعض مصنفاته، وسمّع الغيلانيات على غازي الحلاّوي وحصّل بها نسخة، وكان يحفظ كثيراً من الأحاديث والآثار والأدعيّة المأثورة، وحدث بالقاهرة، وبدمشق والحجاز، قرأ عليه [۲۷۲] الشيخ علم الدين البرزالي بعرّفة الأربعين لابن المقير، ثم إنه ورد دمشق، ثم إنه خبس وقُطع خبره، ثم أفرج عنه وانقطع في بيته وأقبل على شأنه، وعمل على ما يُرجح كفّة ميزانِه.

وأقام على ذلك مدة سنين لا يجتمع بالدّولَة ولا بأخد من أرباب الصُّولة، ولا يتردد إلى أحد من نواب السّلطنة ولا يدانيه ولا يتوجه إليه ولا يراه ولا يرائيه، إلى أن أتاه الأمر الذي يزد فلا يرد ويَصُد فلا يُصَد.

وكالك رقائه إحمه الله تعالى في دين الحجال إلى اللهوال

1 24 182 (621 76)

بيبَرس الأمير ركن الدين الفارقاني.

نائب قلعة دمشق. كان شيخاً طويلاً، قديم الهجرة جليلاً، فيه حيز ودبانة وبروصيانة، أحسَنَ نيابة القلّمة، وخبر مَا وجَد فيها من سِلعة، ولم يزل بها على حاله إلى أن أنرله الموت من جصنِه ومَا أمكنُه الفرار ولو علا غلى ظهور حُصنِه.

(الدور الكامة ١/٥٠٩)

# بَيْبُغَا

# [سيف الدين الأشرفي](١)

بَيبُغا الأمير سيف الدين الأشرفي.

كان في وقت نائب الكرك فيمًا بعد العشرين وسبعمائة فيمًا أظنَ ثم إنه عزلُ منها وحضر إلى دمشق، وجهز إلَى قلعة صرخد فيما أظن أيضا، وكان قد أضر بأخره فعدم قمريه المنيرين، وفقد نقديه البصيرين، ولم يزل على حاله إلى أن دعاه باريه فلباه، وقال ناد به وارتاه.

ووفاته رحمه الله تعالى في [ما بعد الثلاثين وسبعمائة](٢)

# [سيف الدين مملوك المؤيد]<sup>(۳)</sup>

بِيبُغا الأمير سَيف الدين مملوك الملك المؤيد صاحبٌ حماه رحمه الله تعالى.

كان من جملة أمراء الطبلخاناه بحماة، ولم يزل بها على إمرته، وصحبَة من ارتضاه وعشرته، إلى أن فقده وَدُوده وعاث في لحمه حشرات الأرض ودوده

ووفاته رحمه الله تعالَى سنة ست وأربعين وسبعمائة.

#### [سيف الدين بيبغاروس]

بيبغارُوس الأمير سيف الدين.

نائب السلطنة بالديّار المصرية، أول ما ظهر وشاع ذكره في الأيام الصالحيّة اسماعيل وهو الذي جاء في أول دولة الكامل يطلبُ طقرتمر نائب الشام إلى مصر، ثم لما قتل المظفر حاجي ظهر واشتهر وباشر النيابة بمصر على أحسن ما يكون وأجمّل ما باشره غيره، لأنه أحسن إلى الناس، وبسط لهمُ الإيناس، ولم يظلم أحداً، ولم يتخذ على من تهتك رصدًا، وكان إذا مات أحدا أعطى ولده اقطاعَه، وكل من طلب منه شيئاً قال سمعاً وطاعة. فأحبّه الناس ودعوا وحفظوا عهده ورعوا، ومشوا في ركابه وسَعوا وتباركوا بطلعَتِه، وتقرب كل أحد إليه بنفاق

٠٠٠ (الدرر الكامة: ١/١١٥)

<sup>·</sup> ياص في الاصل. وما أضفناه عن المصدر السابق.

<sup>» (</sup>الدرر الكامة ١/١٣/٥).

سَلَعْتِه، وكان الطاعُون في أيامه وذلك الوباء ذاحلاً في اقسَامِه، فيقال أنه كفن مائة ألف أو يزيدون، وأعطى الاقطاعَات للأولاد أراد الأمراء ذلك أولا يريدون.

قيل أنه جاءت امرأة وقالت مَات زوجي وليَس له إلا اقطاعه وَترك لي هاتين الابنتين. فرق لها فقال لناظر الجيش اكشف عبرته فقال خمسة عشر ألف فقال: من يعطي في هذا عشرين ألف درهم. فقال واحدٌ. أنا اعطي اثني عشر ألف درهم. فقال: هَاتِها فوزنها فقال للمرأة: خذي هذه الدراهم وجهزي بنيك (١) وكان في النيابة فيه خير كثير، وإحسان إلى الناس غزير، إلا أنه كان يعكف على حسو السُلافه، ويَرى أنه بتعاطي كؤوسَها قد نال الخلافة، مَاله رغبة في غير اجتلاءِ شموسَه، وتناول كؤوسَها واجتلاء أنوارهَا من يدّي سُقاتها الأقمار، وتذهيب أشعتها لما عليهم من الاظمار، لا يقبل من قابله بها بردُّو فهي تغربُ في فمه وتطلع في خده، ومع ذلك فما يخل بالجلوس في الحدمة أوقـت الخِدَم. وثبات مَالهًا في الدول المعروفة من قِدم القَدَم، وكان قد ولَّى أخاه الأمير سيف الدين منجك الوزارة فاختُلِفَ في أمره فيمًا بين الخاصكية فأرضاهم بعزله أياماً فلائل، ثم إنه أخرج أمير حمد السَّاقي إلى صفد نائباً ثم أخرج بعده الأمير سيف الدين الجنبغا [٢٧٣] إلى دمشق ثم أحرج حسدم الدين لأجين العلاي زوج أم المظفر إلى حماة، وأقام على حاله إلى أن عزم عنى الحج فقال له أحود منجك لا تحج والله يتم لنا ما تم للفخري وطشتمر فلم يسمع منه وتوجه إلى الحجاز في سنة حدى وخمسين وسبعمانة ومعه أخواه فاضل ومامور وحج معه الأمير سيف الدين طار والأمير سيف لدين بزلار وغيرهم من الأمراء، فأمسِك بعد توجهه الأمير سيف الدين منجك بأيام قلائل وقبض عليه لأمير سيف الدين طاز في الينبع<sup>(٢)</sup> في سادس عشري القعدة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. فقال لطر أن ميت لا محالة فالله دعني احج فقيده وأخذه معه، وحج وطاف وسعى، وهو مقيَّد على 'كديش، ولم يسمَع بمثل ذلك ولما عاد من الحجاز تلقاه الأمير سيف الدين طيبال الحاشنكير، وأحده وحصر له إلى الكرك وسلَّمه إلى نائبها، وتوجهوا بأخيه فاضل إلى القاهرة مقيداً فدحلها أعني الدنب ببلع إلى الكرك في سابع المحّرم سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة.

وقلتُ أنا فيه رحمة له:[الطويل] تعجبُ لضرف الذّهر في أمر بيّنهما لقد ساس أمر المُلك خير سياسةٍ

وأمسك في درب الحجاز ولم يكس

ولا عجب والشهيد من وأور لكسف ولم ساك في سدل السيدي يستوفيف له عن رضي الشلطان في دلا مصوف

> استدرك على الهامش في الاصل قراعظاء الإفطاع لذلك الذي سلم الذراهم. المدسة السعودية المعرومة

ولو شاء خلى السّيفُ باللم يَرعُفُ وريحُ الصَّبَا تعتلُ والوُزُقُ تهتِفُ يَطوف ويسعى وهو في القبد يَرسُفُ على مُلكها نفسُ الملوك تأسّفُ تراه باقسراطِ السنجوم يُحسَفُفُ ويتجو كما نجي من الجُبٌ يُوسُفُ

وسَلَّم للاقدار طوعاً ومَاعتا وسَار إلى البيت العتيقِ مقيداً فيا عجباً مَا كان في الدهر مثله وعاجوا به من بعد للكرّكِ التي وأودع في جضن بها شامخ الذرى سَبُووِيه من آوى المسيحَ ابن مريم

ولم يزل في الكرك معتقلاً إلى أن ولي الملك السلطان الملك الضالح صالح فأفرج عنه وعن الأمير سَيف الدّين شيخو وبقية الأمراء المعتقلين بالاسكندريّة، ووصل إلى القاهِرة فوصَّله، وأنعم عليه، وخُلع عليه، ورسمَ له بنيابة حلَب عوضاً عن الأمير سَيف الدين ارغون الكاملي فوصَل إلى دمشق نهار لسَبت ثالث عشري شعبًان سَنة اثنتين وخمسين وسَبعمائة. ومعَه الأمير عز الدين طقطاى ليقره في النِيَابة ويعود، ولما وصل إلى غزه عمل له الأمير سيف الدين بيبغا تتر النائب بغزه سماطاً فأكله وَلَمَا فَرَغُ مَنْهُ أَمَسُكُهُ وجهزه مقيداً وتوجُّه هو إلى حلَّب وبَاشر النيابة ومن حين دخلُها تغيّرت ليته، وفسدت على الأمير طاز وعلى الدولة ووسوسَ له الشيطان نعوذ بالله منه، وَحسَّنَ له كل قبيح وسؤل لَه كل فساد بعد ذلك الخير والصَلاح، واتفق مع أحمَد السَّاقي نائب حماه ومع بكلمش نائبً طرابلس على الركوب والحضُور إلى دمشق فإن رافقهم ارغونّ الكاملي نائبهًا على مَا يويدون والا ضربوا معه مُصافأً وأخذوا عسكر الشام وتوجهوا به إلى مصر، واتفق معه الأمير زين الدين قراجًا ابن دلغادر نائب الا بلستْين على ذلك، وترددت الرسل بينهم و جعَلوا يقدمون رِجْلاً ويؤخرون أخرى إلى أن بلغ الأمير سيف الدين ارغون الكاملي قوة عزمهم على الحضور إلى دمشق فحلّف عسكر الشام للسلطان الملك الصالح، وتوجه بالعُسكر إلى لدو أقام عليهًا ودخل بيبغاروس وأحمد وبكلمش بعساكر حلب وحمَّاة وطرابلُس، وتركمان ابن دلغادر إلى دمشق نهار الاثنين ثالث عشري شهر رجب المود سنة ثلاث وخمسين وشبعمائة مطلبين ولا قاهم الأمير علاء الدين الطنبغا برناق نائب صفد على م تقدم في ترجمته، ونزل بيبغا على قبة يلبغا ظاهر دمشق وأقام عنده أحمد يومين ثلاثة، ثم إنه توجه بألف فارس، وأقام على المزيريب ﴿ وتسيَّبُ تركمان ابن دلغادر وغيرهم من المفسدين على بلاد [٢٧٤] حوران وبلاد البقاع و بعلبك والمرّج والغُوطة يعبثون، ويفسدون، وينهَبُون الأموال والغلال والدواب. ويستحلون الفروج، ويرتكبون المحارم مدة أربعة وعشرين يوماً إلى أن بلغهم وصول الأمير

بالقرب من حلب وفيها بحيرة للمياة المالحة حيث يستخرج العلج الطبيعي.

سَيف الدين طاز إلى لُدفي خمسة آلاف فارس من العسكر المصري، وتحققوا أن السُلطان الملك الصّالح عقيبَ ذلك يَصِل فتفَللت العزائم وهربَ دلغادر وتوجه إلى بلاده عَلى وادي التيم فقدم بيبغاروس إلى المزيريب، واجتمع بأحمَد السّاقي وبات عنده ليلة.

ثم إنهم انهزموا إلى بلاد حلّب وأرادوا الدخول إلى حلّب فمنعُوا وأمسَك أهل حلّب منهم جمّاعة على مَا تقدم في ترجمة الطنبُغا برناق وقتِل حينئذ الأمير فاضل أخو بَيبغًارُوس، وكان من الفرسان، ووصل الأمير سيف الدين ارغون الكاملي والأمير سيف الدين شيخو والأمير سيف الدين طاز يغشاهم إلى دمشق في خامس عشري شعبان، ووصل السُلطان يوم الخميس مستهل شهر رمضان وجهز الأمير ارغون الكاملي والأمير شيخو والأمير طاز وعساكر الشام بلى حلب خلف بيبغًا فوصلوا إلى حلّب وأقامُوا بها وبيبغًا وجماعته مفرقون في بلاد مرعش وم خولها، وأقام بيبغًا في الابلستين وضرب أحمد وبكلمش مع غساكر الحصون راسا ووقعت خولها، وأقام بيبغًا في الأبلستين وضرب أحمد وبكلمش مع غساكر الحصون راسا ووقعت الأمطار والثلوج، ودعا الأمير شيخو والأمير طاز وعسكر الشاء بعد مًا تقرّر الأمير سيف لدين الكاملي بحلب نائباً على عادته، فوصلوا إلى دمشق في تاسع عشري شهر رمضان.

ثم إن السُلطان الملك الصّالح توجه بالعساكر المصريّة بعد ما صنى لجمعة في لحمع الأموي وخرج منها سائراً إلى مصر في سابع شوال سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة، ولمد طال الأمر على ابن دلغادر امسُك أحمد وبكلمش وقيدهما، وجهزهما إلى حلب فاعتقلا للقلعة. وكان من أمرهما ما ذكرته في ترجمة أحمد الساقي.

ثم إن الأمير عز الدين طقطاي قعد في حلب ينتظر رسول بيبغاروس، وكان إبي داعدر ود جهز امسكه في الابلستين فوصل بيبغا مقيداً إلى حلب ثالث عشر شهر الله السخره سنة ربع وخمسين وسبعمانة، وخرج طقطاي اللوادار وجماعة من العسكر وتلقوه، فنساراى الأمير ما الدين طقطاي بكي وقال: والله أنا أعرف ذنبي والذي أشار علي بذلك فقد لقاه الله فعده والدما كان ذلك برضاي وأنا فقد وقعت في فعلي، وسيّر إلى الأمير سبف الدين أعهاراً الله يطلب منه لحم ثم مشويًا وما مُونية فجهز ذلك إليه واطلعوه القاعة

ثم إنهم حزوا رأسه، بعدما قطع الوتر أمراسه، وتوجه الأمد من أناس صفطاى أدو د برأسه إلى الديار المصريّة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العالى العصيم، وبعود بالله من شرور أنفسنا ومن الشيطان الرجيم.

وقلت أنا في ذلك:[السريع] لا تبعيجينوا من حيليب إن غيدا من أحيل هيذا ليم تبطير عدجة

الرعسون فستشهيبا حسيسيلة رسدي

وكتَبَ إليَّ المولَى القاضِي شرف الدين حُسَين ابن ريّان كتاباً نظماً ونثراً. فأمّا نظمَه فأذكره وهمَ :[الطويل]

وحلَّت به البلوَى عَلَى كُلُّ مُجْرِم إلى حلبَ الشهباءِ يا خير مَقْدُمُ ومن بَيبُغا قد أدركوا الكلُّ مغنم وليونيال أشبيات السسماء بسكس إلى حيث ألفَتْ رَجُلها أمُّ فَشُعَم وَآخِره في عشر شهَر المَحُرم حراماً أتي من بعد شهر مخرم لياليه عن شهر شريفٍ معَظَّم أتَتُ فيه أخبارُ البخاري ومُسْلم[٢٧٥] سعَى بَيْبُغا فيه على كلُّ مُسْلم عقودُ نبجوم كالجمّان السُنَظْم تعيَّن أن يَسِقى كأعظِم مَوْسَم إلَى اللَّهو في شهر المحَّرم تَسْلَم مَلَكُتَ عِلَى صَرْفِ الْمِدَامَةُ تُغْمَمُ بكاشاتها شمسأ تُخفّ بأنجُم يريك عقود المأرعند التبسم على قامّة مثل القضيب المنعّم ويخفيه في دواج من الشُّغرِ مُظلم فيُسعجزُ فكري حلُّ ذاك المسترجّم ويرشقهم من ناظريه سأشهم على قبله والفضل للمتقدم قَصَدْتُ مِن التَّقْبِيلُ فِي ذَلِكُ الْفُم

بَسْيِلِ الأماني هِلْ شَهِرُ المَحْرِم أتسوا فسيسه بسالأعسداء أسسرى أذلسة فبتكلشش وافتوابيه ويتأحمنه ومن رام ظلمَ الناس يقتلُ بسَيفه مضوا وقضوا لاخفف الله عنهم ففي رمضان كان يومُ انكسارهم فأكرم به شهراً كريساً مباركاً بَدأنا به العام الجديد فأشفَرَتْ به يسوم غساشسوراء يسوم مسسارك تعيَّن شكرُ الله فيه عن الذي رانا هللا كالسورار وحوله وحيث وجدنا النضر فيه على العِدَى فيضنه عن الآثام فيه ولا تبول وفي صفرٍ فاصرفُ من الصُّفِر كلُّ ما مُدام إذا لاح الحبّابُ حسبتُها يدور بها شاق من الشُرك أهيفٌ له طلعة كالجدر يُشرقُ نبورُها ويُبدي هلالاً من ضياءِ جبيبه تُترجم عيناه عن السجر في الهوي يسل على عشاقه سيف لحظه تقدُّمتُ إذا قدمت ليلة وصله فسما ردُّنسي عسمًا أردتُ ونسلتُ مُا

ووشدتُه في الليل زندي ومعصمي الي جوابٌ عن كتابي المقدم فضائلُ شتئ أمرُهَا غير مُبهم معانيه في ثوب من الفخر مُغلم معانيه في ثوب من الفخر مُغلم المحلي بأفواه الجدّى طعم عَلقَم والمامي وشيخي في العلوم معلّمي ولو زارني مَا سال دمجي عن دمي وإن لم يجدُ يُستغن عنه ويُذم قديماً إلى علياتِه الفضلُ ينتمي ليقلتُ صلاحُ الدين أهلُ التكرُّم بكيتُ على بُعدي وزاد تسمه وغيري له في يتومه ألف درهم على مُقتصى التقسيم لا سندُه واسمه واسمه أنها درهم واسمه على مُقتصى التقسيم لا سندُه واسمه واسمة واسمه واس

وهيهات بيل عقبة لدار منطبه والاكتوجية سالتحسيب المستقدة على الله فيله الأعادي المالية والمداد المالية والمداد المالية المستقدة المالية المالية المستوالية المستوالية

وعَانِقتُ منه غصنَ بَان على نَقا وزاد سُرُوري بعد ذلك إذ أتبى بعَثْتُ به مِنيَ إلى صاحب له فأهدَى جواباً عن كتاب رفلتُ في به أتسحلني جلية وخلاوة خليلي صديقي ضاحبي ثقتي أخي تسيل دموعي عَشْدُ ما لبعاده أودُ مقامي في دمشق لأجله فإن جادلي دهري بقصدي خمدتُه أينكر قصدي قرت خيل صحبته فلو قيل لي أهل التكرُّمُ مَنْ هُمُ إذا جال في فكرى تلذُّو أنسه أعيش ومالي في دمشق كفايتي هو الحظُّ والرزقُ الذي شملِ الوري أرجى اجتماع الشمل بالشام فاجتهد فكتبت أنا الجوابُ إليه عن ذلك: [ الطويل ] بعقف بشعر معل بنزد مسهم وإلا كمأفق بالمنحوم موشع فكنم هنمزة فينه كنمشل حنمامية وكم فيه من عيس كنعيس كنحيلة وكم فيه من حيم كحالٍ مدلع أشناهند منتبه رهبر رؤض ومشطبرأ فنغس قرياً كم تنمس عن لطي وأحرى دموعي من حموسي ومن يُددُ

وأذكرني عهد الشباب ولم أكن نظام فشي عبار من العبار يبرتدي مُسناى مسن الأيسام رؤيسةُ وجههِ ومَا كُلُّ هاو للجميّل بفاعل غَـدًا شرفي منه عَلى كلّ حالة إذا سَاق نحوى العُرْفَ غير مكذّر أيا شرف الدين الذي سار ذكره لقد سُقت أخبارَ البُغاة وَبَيْبِغُا وَما كانَ هذَا بيبُغا قدر مَاابِتغي ليقيد كيان فيي أمين وعيزٌ ونعيمية فأضمر عدوانا وبغيا ولم يكن وتبات ونباز البحقد تنضرم صدره وراح يستاجي من وتساوس قبليه وما ظنَّ خيراً بالذي كان محسناً إذا ساء فعل المرء ساءت ظُنولُه وغاذى محبيه لقول عذاته وجاء دمشقاً في عساكر كلهم ألا إنَّ هذا الأمرَ عُقبَى الذي جَري

لأنسى ليالي عصره المتضرم بثوب بفضل العلم والجلم معلم وأحسن وجه في الورى وجه مُنعِم ولا كه أ فعال له بسمتمه وللكن إذا كاتبته كان مفحمي أشوق إليه التحممة غيير مذمسم ومَا هو عنه بالحديث المرجّم سِيَاقَ بَليغ لم يكن بمجُمَجم وَلوَ نال أسبَابَ السماء بسُلِّم[٢٧٦] ولكنّه عن علم مَا في غدٍ عمَى ليخفى ومهما يُكتَم الله يعلَم ولم يطفها غير الخميس العرمرم ضعيفَ المساعى أو قليلَ التكرُّم إلىه ومسن يَسفعلُ كذلك يَسندَم وضائق مَا يسعادُه من توهم وأصبح في ليل من الشك مظلم تبفيانَيوُا ودَفُّوا عَيظُهم كيل مستُسَهِ وآخِـرُه يُـفـضي لـنـار جـهـنـم

وقَدَّم هو قبل قصيدته نثراً يتعلق بأمر بيبغا وَجمَاعَتِه.

وأردفتُ أنا قصيدتي بنثر أيضاً يتعلق بالمذكورين وكلاهمًا أثبته في الجزء الرابع والثلاثين من التذكرة التي لي.

ونظمَتُ أنا عدة مقاطيع لمَّا خرجا من دمشق فارين من يبيغا فمن ذلكَ، وقد خرجنا مُع

كدا في الأصل، ولعل الصواب٬ تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم.

الأمير سَيف الدين أرغون الكاملي عَلى أنه متوجّه إلى خان لاجين فأخذ العساكر من تحت قلعَة دمشق وتوجّه بهَا إلى لُدّ.

فقلتُ أنا في ذلك: [الطويل]

خَرَجْنا على أنا نلاقى عسكراً فلم ندر من تعشيرنا وقطوعنا وقلت أيضاً:[الطويل]

أيسا ولدي وافانسي البيئ فجأة فسرت وما أعددت عنك تجلدا وقلتُ وقد كثرت الأراجيف: [السريع] أخرجني المقددور من جُلَق فإن أعددُ يروماً لها سالماً

وقلتُ وَقد جاءت الأخَمارِ بِأَنَّ القَوْمِ قد تقدمُوا الكتيبة:[الخفيف]

قد ضجرنا مِن المقام بلُدِ كلَّمَا قيل لي كتيبَة جيش

فتترانس مغيراً من نحولي وقلتُ وقد زاد الذباب بالمنزله:[مجزوء البسيط]

> لسقسد أتسانسا ذيسات لسد وقسيسل هسذا ذبسات صسيف

> > وقلتُ أيضاً:[المجتث]

بسلبيث مسنسه بسعسكسسي

وقلت لما كثرت الأراجيف بأن بيبغا رحل من دمشق و ع. م ا لسريع ا

قبد كسشر الإرجياف عين سيستنفيا

أتى بَيْبُغا فيها على خان لاجب بأنفسنا إلا بأرض فلسطين

وسدُّد شملاً قد تنظُّم كالعِقْد لقلبى ولاحدثث نفسى بالبغد

غسن طهيسب خسنسات جهينسكات فسهدو بسنيشيات أسنسيشسانسي

بليدنا طياعيه بالطبعي قد أتت للكتيبة اصطك سمعى

وستقيامني وفني الممريريب دمنعني

ككل حشف وكا حبيت فسقسانت لاسا ذياب سينيف

ومست ليستند أن أن أنا فيستاد

وأنشه فيند سيناد عيير التقايعيانية

لدا في الأصل ولعل الصواب مثل طبعي

مًا تغربُ الشمسُ على صحّبة

إذا أتسانسا خَسبسرٌ سَسرٌنس

#### [سيف الدين حارس الطير]<sup>(١)</sup>

بنبغا الأمير سَيف الدين تتر المعروف بحارس الطير.

تولى نيابة غزة بعد وفاة الملك الناصِر محمَّد بن قلاوون، ثم إنه عزلَ وأقام بمصر إلى أن امسك الأمير سيف الدين منجك الوزير، وأمسك أخوه بيبغاروس في سَنة إحدَى وخمسين وسَبِعِمائة، فولاه السُّلطان الملك الناصر حَسن نيابة مِصر عوضاً عن بيبُغاروس، فأقام على ذلك إلى أن خلع الملك الناصِر حَسَن وتولى الملك الصّالح صّالح [٢٧٧]، ولما أخرج الأمير علاء الدين مغلطاي والأمير سَيف الدين منكلي بغا الفخري على الملك الصّالح وأخذ مغلطاي وهربَ منكلي بغا الفخري ودّخل على الأمير سَيف الدين بيبُغا الفخري في بيته مستجبراً به، فأجاره وأخذ سَيفه وسَلمهُ إليهم، فعزله السَّلطان بعد ذلك وولى النيّابَّة الأمير سيف الدين قبلاي، وجهّز الأمير سيف الدين بيبغا تتر إلى نيابة غزة، فأقامَ بهَا شهراً أو أكثر إلى أن وزد بيبغاروس إلى غزة متوجهاً لنيابة حلب، فمَدّ له سمّاطاً، فأكل منه وقبض عليه وقيده وجهزه إلى اسكندريّة، وذلك في شعبًان سنة اثنتين وخمسين وسَبعمائة، ثم إنه أفرج عنه وحضر إلى القدس وأقام به بطالاً مدة، ثم طلبَ إلى مصر وأقام هناك بطَّالاً، ثم أعطى طلبخاناه في مصر، ولما توفي الأمير علاء الدين الطنبغا الشريفي نائب غزه رسمَ له نيبابة غزة فوصَل إليهَا في سَابِع عشر شعبَان سَنة ست وَخمسين وسَبعمائة، ولم يزل بها نائبًا إلى أن عزلَ بالأمير سَيف الدين سُودون في أوائل سنة تسع و خمسين وسَبعمائة، وَلما عزل الأمير سيف الدين تمر المهمندار من نيابة غزة في شهر رجب الفرد سنة اثنتين وستين وسَبعمائة رسم السلطان الملك المنصور صَلاحَ الدين محمد بن البمظفر حاجي للأمير سيف الدين بَيبُغاتتر بنيابة غزة وهذه النيابة بغزة رابع مرة وجَرْي مَا جرى من الأمير بيَدمُر نائب الشام، وحضر السُلطان الملك المنصور إلى دمشق في واقعة بيدمر، وَلما عاد السلطان إلى مصر كأنه رُمي الأمير سيف الدين بيبغاتتر بشيء من موافقة بيّدَمُر فلما كان السُّلطان على غزة رسم بتسمير ولده، فَسُمَر تسمير سَلامَه وطيف به، ثم إنه رسَم للأمير سيف الدين بيبغاتتر بالتوجه إلى طراللس صحبة الأمير علاء الدين على بن طشتمر البريدي المصِري، وجُهّزَ ولده موسى إلى مصبف وولده الآحر إلى الدرّبستاك صحبة نقيبين، ثم إنه طلبَ إلى مصر على لسّان مملوكه

(الدرر الكامنة. ١/ ١١٥)

الطنبغا فتوجه إليه ووصل إلى دمشق في محفة في يوم الاثنين تاسع عشر شعبًان سنة ثلاث وستين وَسَبعمائة.

### بَيْدرَا<sup>(۱)</sup>

#### [بيدرا العادلي]

بيندرًا- بفتح الباءِ وسكون اليّاء آخر الحروف وَدال مهمَلة وبعدَها راءً وألف مقصورة - الأمير سيف الدين العَادلي.

كان من أمراء الأربعين بدمشق، وتزوج ابنة أستاذه الملك العادل كتبغا وكان يسكن بدر طوغان.

رحمه الله تعالى في شهر رجب الفرد سنة أربع عشرة وسبعمائة

#### بيدمر

#### [سيف الدين الناصري]

فِيْلَمُوْ - بعد البَّاءِ الموحدة ياء آخر الحروف ودال مهملة وميم بعدها راء - الأمير سيف أسيل الناصري.

أخرجه الملك الناصر محمد إلى صفد فأقام بها، وكان نائبها الأمير سيف الدين ارقضاى يعظمه ويلازمه ويسمر عنده وَهُو بلا إمْرة، ثم نقل إلى دمشق على إمرة عشرة في أبه تكر وُلما حضر الفخري وَجرى له ما جرى جهز هذا بيدمر المدكور إلى البلاد الرومية لإحصار طشتمر نائب حلب ثم إن الناصر أحمد أعطاه طبلخاناه، ولم يزل بدمشق على حانه إلى ألا جاءه أمرٌ لا مرد لحكمه ولا دفاع لخصمه.

وتوفي رحمه الله تعالى سنة سنع وأربعين وسنعماله

وكان ذامحيًا جميل، ورونق لا يستحيل. مليح العين، لا بدر الدين. به أمل بديا ... عندها من الدين، وتوفي كهلاً وكان للخير والسكون أهلاً

<sup>، (</sup>الماء الكامنة ١/١٥)،

## [سيف الدين البدري](١)

بيدمر الأمير سيف الدين البدري.

كان بالقاهرة أميراً وله بالقاهرة تربة حسنة عمرها، وأقام بدمشق مدة إلى أن طلبه الملك الكامل شعبان إلى القاهرة وولاه نيابة طرابلس فحضر إليها، وأقام بها قليلاً بعد نيابة الأمير شمس الدين آقسنقر الناصري ولما خرج الأمير سيف الدين يلبغا البحيوي بدمشق على الكامل كان الأمير سيف الدين بيدم ممّن حضر إليه من نواب الشام وأقام بدمشق معه إلى أن خلع الكامل وتولى المظفر حاجي فطلب البدري إلى مصر وولاه [۲۷۸] المظفر نيابة حلب فتوجه إليها وأقام بها إلى أن طلبة المظفر حاجي إلى القاهرة، وتولى مكانه الأمير سيف الدين ارغون شاه. وكان البدري قد تولى نيابة حلب بعد الأمير سيف الدين طقتمر الأحمدي، وأقام البدري بالقاهرة قريباً من شهرين، ثم إنه أخرج هو والأمير نجم الدين محمود ابن شروين الوزير والأمير سيف الدين محمود ابن شروين الوزير والأمير سيف الدين منحاه والماء المرة، وأصبح طرف من والاهم وهو بالبكاء امرة،

إلى حلفهم على العشر الأواخر من حمادي الأولى سنة ثمان وأربعين ومسعمائة

وكان هذا البدري كثير الرحمة، على فكره للمبّرات زحمة، له وردٌ من الليل يقومه متنفِلا، ويجَلسُ على مَوائد التعبّد وهو ملكٌ متطفِلا، وكان يكتب الربّعات بخطّ يَده، ويبالغ في تذهيبها وتجليدها ولا تقبل من صَاحب فَنَدِه، وَلقد خَّاولَ أخذ ختمة مني وهو بدمشق وبذلَ الرّغائب لي فأبّيت، وزخرفتُ الاعذارَ في عدم الخُروج عنها ورأيت وراءيت.

وأخبرني كاتبه القاضي زين الدين ابن الفَرفُور أنه كان يخُرج في كل سنة أولَ كل شهر مبلغ خمَسة الاف درهم للصدِّقة، ويعتقد أن ذلك خير ماله من النفقة، ولم يُبُد منه في حلب مدة نيابته غَيْرَ واقعة الامرأة التي قَطعَ شَعَرها وأذنيها وجعَلها بذلك تحكى النعامة لمن نظر إليها. ومَا أقام بعدها في حلب إلا قليلاً، ومضى إلى حلب يَجُرْ من الشقاء ذيُولاً.

ويستري

[بدر الدين الشمسي]

بنسرى الأمير الكبير بدر الدين الشمسي الصالحي.

(الدرر الكامنة: ١/ ١٣/٥).

كان مِن أعيان الدولة وممّن له في الحرُوب ثبات وَخوله، وبين الأكابر صَون وصوله، وإذا قالوا لم يسَمَع وإذا قال سمّعُوا قولَه وكان ممّن ذكر للملك، وانخرَط في ذلك السّلك وجرت له فضول، ورَدَّ جملة من النُصُوص الواضَحة وعَارضَها بالنُصُول، وقبض المنصور قلاوون عليه، واهدى الاهانة إليه وبقي في السجن سنين عدد الرهط الذين يفسدون في الأرض، وخالف في أمره السُنة والفرض. ثم إن الأشرف خليل أخرجه من سجنِه، وأبدله الفرح بن حزنه، وأعاد إليّه رُتبته، وأجلسه إلى رُكبته، ثم إن المنصور لاجين قبض عليه ثانياً، وكان الأجَل في هذه المرة له مدانياً فتوفي في الجُب، ولم تفده المطهّمَات القب، وعَمُل عزاؤه تحت قبة النِسر بالجامع الأمري بدمشق. وحضر القضاة وملك الأمراء والدولة.

وذلك في سَنة ثمان وتسعين وَستمائة في أيام الملك الناصِر محمّد.

وداره بين القصَرين معروفة وانتقلت إلى أحد الأميرين إمّا قوصون أو بشتاك، وكان الناسُ أولاً قد خرج لهم قماش ثمين وَسمّوه سقف البيسرَى لما تأنّق فيه الصُنّاع وزخرفوه.

#### الألقاب والأنساب

البيسري الجُندي الشاعر اسمُه: اقوش.

#### [سيف الدين بيغرالناصري](``

نِيغُر - بالباءِ الموحدة وسكون الياءِ آخر الحروف وبعدها غين معجمة وراء والفّ - الأمير ضيف الدين الناصري.

كان بعد السُلطان الملك الناصر محمّد من أكابر المقدّمين، وحضر إلى دمشق لتحنيف العسكر للملك الأشرف كجك، وحضر أيضاً لتحليف الأمراء للملك الكامل والله أعنه

وكان أخيراً أمير جَائدار وحاجباً، ولم يزل معظماً، ولذَّرَ السيادة منظّماً، ينفع من حدمه. ويؤهله لعلوّ المنزلة ويقدِمه، ولم يزل إلى أن تولى الملك الصّالح صالح فأحرحه إلى حدب أميراً، فوصَل إليهًا في شهر رجب الفرد سنة اثنتين وخمسين وسنحنائة

وبقي فيها عَلَى حاله إلى أن حان حيَّنُه، وحل عليه من الأحل ديُّنُه،

حافاته خمستان بالمرافع بالأخرار

(الدرر الكامة ١/١١٥)

## [سيف الدين بينجار الحموي](١)

بَيْنجار الأمير سيف الدين الحمّوي أحَد الأمراء بدمشق.

كان بدمشق حَاجباً صغيراً إلى أن توجه الأمير سَيف الدين طيدمر الإسماعيلي أمير حَاجب بدمشق إلى نيابة قلغة الروم، فوصَل المرسوم بعد ذلك بأن يكون الأمير سَيف الدين بينجار الحموي عوضه أمير حاجب بدمشق في المحرم سَنة إحدى وَخمسين وسَبعمائة، فلم يزل على هذه الوظيفة إلى أن توجّه مع الأمير سَيف الدين ارغون الكاملي والعسكر الشامي إلى الرمّلة في واقعة بيبغاروس.

و براني و حديد الله تعالى في شعبان سَنة ثلاث وخمسين وسَبعمائة بالعسكر على لد. وكان جيّداً خيراً ديناً، عنده كتبّ يطالع فيهَا ويحبّ أهل العلم ويعظمهم ويحترمهم.

(الدرر الكامة ١٠/ ١٥٥)

# حرف التاء

### [تاج الدولة](١)

#### التاج أحمد سعيد الدولة.

كان ذا مكانة مكينة ومنزلة عظيمة عند الملك المظفر الجاشنكير، ولمد ولي لمبك أمر له بالوزارة فامتنع من ذلك فرتب الصاحبُ ضياء الدين ابن النشاى وزيراً وجعل بن سعيد لدولة مشيراً فكانت فوط العمّائم تحمل إليه ويعتبرها علامة فالذي يراه ويرتضيه كتب على يميل بيت العلامة عرضاً تحتاج إلى الخط الشريف فإذا رأى السُلطان ذلك علم والإفلا، وكانت كتل البيد وغيرها كذلك إلى أن تعبّ الأفرم من دمشق وتهدّه، بقطع رأسه حتى امتنع مل ذلك. وكان مشهوراً بالأمانة والعمّة ولم يخصل منه تفريط وضبط الدوّاوين والأمرال، وكان إد كل في ديوانه قضى الأشغال ونفد الأمور، وإمّا إذا اعترضه أحدٌ في الطريق وساله حجة أمر بقتمه بالمعتارع فهابه الناس، وكانت له حرمة وإفرة ومهابة شديدة، وكان لا يجتمعُ بغريب ولا يحلط أحدًا ولا يقبل هدية، ولما طلب للوزارة التجأ إلى زاوية الشيخ نصر فلذلك كانت حرمته أوم من حرمة الوزير وأعظم.

أخبرني حفيده الصاحب تاج الدين موسى بن علم الدين أبي لكر أن سم حده لا أحمد. فهو تاج الدين أحمد بن سعيد الدولة.

ابن تاج الخطباء: جلال الدين محمد بن محمد.

التاج ابن المناديلي: عبد الوحمن ابن موسى

والتاج المغشل اسمه: عبد الرحمن بن أبوب

الثادفي المقوي: محمّد بن أبوب.

(الد الكاملة ( داد)

### [ناظر الدولة الطويل]<sup>(۱)</sup>

التاج الطويل القاضي تاج الدين ناظر الدولة بالديّار المصِريّة.

كان كاتباً كافياً، قائماً بصناعة الكتابة وافياً، فيه مرؤة ومكارم. ولطف عشرة ولو كان بين الفّنا والصوارم، تكرَّر منه مبَاشرة هذه الوظيفة مرات، وَنال فيها سَعادات زائدة ومسرات، وكان رئيس طائفتِه، وزعيم هذه العِصَابة الذين هم تحت طوّاعيته. ولم يزل على حاله إلى أن قُصُرت مدة الطويل وقطعت، وأخرجت روحه مِن جَسَده ونزعت.

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة السّبت ثاني عشري القعدّة سنة إحدى عشرة وسّبعمائة.

وأنشدني القاضي زين الدين الخضر بن تاج الدين بن الزين خضِر كاتب الإنشاء له في دوًاهِ أبيّاناً وأنا في ريبة من نسبتها إليه لأنها في الذِّرْوَةِ وهيّ[مجزوء الرجز]

ليسس لسها مسن مستسرَبَّة مسنده سوشده مسكستبُّة عملسي السكسرام السكستَبَّة دوائد السلام المسلام المسلام

وفي التاج الطويل يقول ابن دانيال:[مجزوء البسيط]

وأنسية كسئسز لسكسل راج ودست عسزي ودمست تساجسي وسَرَّ حُسسادي احسباجسي فغيسر عَالميّاكَ لا أنساجي[٢٨٠] وكاد أن يستطفني سراجي تالمتقط السحب كالمدّجاج تكتُب رزقني عليي السخراج أصبحت في الكاتبين فرداً لا كشف الله مستك رأسي مولاي قد ماءني افتقاري فاصلخ بحق الوفاء شأني فالزيت قد قبل من فشيلي. وبات فوق الستراب أهلي عنساك بالله يا هملالي

染奈奈

التبريزي: القاضى جمال الدين عبد القادر بن محمّد

<sup>. (</sup>الدرر الكامنة. ١/٥١٦).

والشيخ تاج الدين علي ابن عبد الله ابن تبع: محمّد بن أحمّد.

# [ابن ذو المغلى]<sup>(۱)</sup>

ترمشين – بالتاء ثالثة الحروف وراءً بعدها ميمٌ وشين معجمَة وياء آخر الحروف ونون – ابن ذو<sup>(۲)</sup> المُغلَى صاحب بلخ وسَمر قند وبخارا ومرو.

كان ذا إسلام وممّن يعُد في أولى الأحلام. أكرم الأمراء المسلمين وقربهم وسرحهم في صخارى الإحسّان وسربهم لما سَرَبَهم، وحفا الكفرة وأبعدهم وهددهم وتوغدهم، ولازم الصّلوات الخمس في الجمّاعة، وأصغى إلى الخير وأحبّ سمّاغه وترك الباسات وقال هي من أرذل السّياسات، وأمر بإحكام الشريعة، وسدد ما دونها الذريعة، وأبطل من مملكته المكوس وجبّايتها وأمر بالمعدلة وتلا آيتها، وألزم جنده بالكف عن الأذى، ودفع عن عيون رعياه القذى، وألزم التتار بالزرع، وقالوا لا طاقة لنا فقال: هذا هو الشرع، واستعمل أخه عنى مدينة فقتل رجلاً ظالماً فجاء أهله إلى ترمشين وشكوا، فبذل لهم أموالاً ليعفوا، فأبوا وقائو نريد حكم الله فسَلمه إليهم فقتلوه ودعا الناسَ له.

ثم إنه زاد في التأله والتدين فعزم على ترك الملك والتبتل براس حبل وسافر معرصاً عن السّلطنة فظفِر به أميرا كان يبغضه فأسّره وكاتبٌ بُزان الذي ملك بعده فقتله صبرا، وهبرة بالسّبف هبراً.

تلك الأمير سيف الدين الحسني.

ورد إلى دمشق أميرا في ... وبقي فيها مدة، ثم إنه لما نقل لأم. سنف الدين نابيجار من الحجوثية الصّغرى إلى أن يكون بدمشق أمير حاجب عدساً حن الأمير سيف الدين طبيام

(الدور الكامنة ١/١١٥)

لباص في الأصل

<sup>ً</sup> في إحدى نسخ المصله السابق الراده

٠ (الدرر الخامة ١/ ١١٥)

الاسماعيلي لما توجه لنيابة قلعة الروم رسم للأمير سيف الدين تلك أن يكون خاجباً عوضاً عن باينجار وذلك في المحرم سنة إحدى وخمسين و سبعمائة، فأقام كذلك مدة ثم إنه تحدّث للأمير سيف الدين شيخو رأس نوبة في ديوانه فاجتهد فيه وعثر، فطلبه إلى مصر، فتوجه في شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة وورد مكانه في الحجوبية الأمير علاء الدين علي بن ببيرس الحاجب من حلب.

وما أقام الأمير سَيف الدين تلك الحَسنني في القاهرة حتى توفي رحمه الله تعالى في غزة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة الأنه كان قد توجّه صحبة نقل(١١ السُلطان وطلبه لمّا حضر الصّالح في واقعه بيبغا.

#### اللقب والنسب

التعجيزي الفقيه: شهابَ الدين أحمد بن محمّد.

# [سيف الدين الشحنة]<sup>(۲)</sup>

تلك الأمير سيف الدين الشحنة.

كان أحد مقدمي الألوف بالشام، حضر إلى دمشق عَلى اقطاع الأمير بدر الدين مسعود ابن الخطير في سنة خمسين وسَبعُماتة، وكان في دمشق أكبرُ محقدميها يحضر إليه قباء الشتاء مِن مصر باب السُلطَان، وتؤجّه في واقعة سنجار ولم يزل في دمشق مقيماً إلى أن ورد المرسوم من مصر يَطلبُه صحبة منكلي بغا السلحدار وحضر الأمير سَيف الدين قردم على اقطاعه في سادس عشري شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة.

ولم يزل في مصر مقيماً إلى أن ورد الخبر بوّفاته في أوائل صفر سنة سبع وخمسين وسبعمائة.

#### اللقّبُ وَالنّسَبُ

ابن تمّام: الشيخ تقي الدين عبد الله بن أحمد.

وأخوه الشيخ محمّد بن أحمَد.

<sup>،</sup> كدا في الاصل.

٠ (الدرر الكامية ١/١٧٥)

تَمِر

# [سيف الدين الساقي]<sup>(۱)</sup>

تَمِرُ السَّاقي: الأمير سيف الدين

ولاه السلطان الملك الناصر محمد حمص بعد موت بلبّان [٢٨١] الجوكندار في ذي الحجة سنة ست وسبعمائة، ثم ولاّه نيابة طرابلس بعدمًا قفز الافرم منها وتوجه مع قراسنقر، وذلك لما قدم مع العسكر من مصر في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، ولم يزل بها مقيماً على حاله إلى أن حضر الأمير سيف الدين قجليس الناصري إلى دمشق وتوجه منها إلى طرابلس، فعاد منها ومعه الأمير سيف الدين تمر السّاقي نائبها، وجاء عوضه لنبابة طرابلس الأمير سيف الدين كستاي الناصري في جمّادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمائة، ولم وصل به إلى دمشق أمسكه، وأمسك الأمير سيف الدين بهادرآص وقيدهما، وتوجه بهما من دمشق وجهز بهادرآص إلى الكوك وتوجه تمر السّاقي إلى مصر، فأقام في الاعتقال بالاسكندرية أكثر من عشرين سنة وأفرخ عنه في شهر رجب سنة خمس وثلاثين وسبعمائة، وحضر إلى دمشق وأقام بطالاً ثم أعطي طبلخاناه.

وكان السُلطان الملك الناصر قد أفرج عنه وعن جماعته من الأمراء الذين كانوا بالاسكندرية وهم تُمرُ السَّاقي وبيبرس الحاجب وبلرغى الصغير وطغلق وأمير غانم ابن اطلس خان ولا حين العمري الحاجب وبلاط الجوكندار وايدمر اليونسي وطشتمر أخو بتخاص المنصوري وقضوبك الاوشاقي وبيبرس العلمي وكشلي والشيخ علي مملوك سلار، وتوجه الأمير سيف الدين كستاي الناصري عوض تمر الساقي إلى طرابلس تأثباً، ولما دخل الأمير سيف الدين تكر من القصر إلى دار السعادة يوم أمسك وأراد العصيان دخل الأمير سيف الدين تمر الساقي إله و و لهذا المصلحة أنك تروح لا ستادك وأنا قعدت في الحبس أكثر من عشرين سنة ه ه ، ه فعه قدامك فانفعل له وخرج إليهم فأمسكوه على ما سبأتي في ترجمته ال شاء أن شاء الدين عمريا

وتدمى تناصير والله أعليه في سنة ثلاث وأربعه أوباء.

(المرز الكاملة ١/١٩/٥)

#### [سيف الدين تمر الناصري](١)

تمر المؤسوي الأمير سَيف الدين الناصري.

كان خفّة إذا تحرّك، وعليه خفر إذا تثنى على جواده أو تورّك. وكان إذا رَأى وجهاً حسناً هام، وقطع علائق الأوهام، وكان في نفس السُلطان منه لذلك إلا أن الأمير سَيف الدين بكتمر السَاقي كان يصده عن أذاه، ولا يصوّب فيه رأياً يَراه. فلما مَات بكتمر السَاقي أخرجَه إلى دمشق فأقام فيها إلى أن تحرك طشتمر نائب حلب في واقعة الناصِر، وكان يمشِي في الباطن ويحلّف الأمراء له فأميك وأودع في قلعة دمشق سنة اثنتين وأربعين وسَبعمائة في أيام الطنبغا ثم أفرج عنه لما صار الأمر للناصر أحمَد.

#### [سيف الدين تمر المهمندار]

تمر الأمير سيف الدين المهمندار بالشام، كان من مماليك الأمير سَيف الدين بكتمر الحاجب المقدم ذكره وقيل أنه كان من مماليك الطّباخي نائب حلّب.

وكان تمر المذكور مع أستاذه بكتمر الحاجب لما كان بصفد نائباً وهو من أول حاله لم يزل بخير له ثروة ومعه مال له صورة، وَلما كان بدمشق ولاه الأمير سيف الدين تنجز رحمه الله تعالى شد الزكاة في يوم الاثنين خامس جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين وسبعمائة عن الأمير نجم الدين ابن داود الزيبق، فأقام على ذلك مدة، ثم إنه أضاف إليه المهمندارية وجعله بطبلخاناه، ولَما حضر الأمير سَيف الدين بشتاك إلَى دمشق في واقعة تنكز عزلَه من المهمندارية وجعله والياً على مدينة دمشق فأقام بها تقدير جمعة، وعاد إلى المهمندارية، وكان سَاكناً وادعاً عاقلاً قليل الكلام جداً.

وكنت يوماً عند الصاحب أمين الدين أمين الملك فجرى ذكره فأثنيت عليه وقلتُ مَا يكون مثله في سُكونه وغدم شره، فقال: إلا أنني مع هذا كله مَا أقدر أعمَل إلا مَا يريده، ولم يزل على ذلك في أثم حال ثابت القدم مع تقلب الملوك والنواب لا يختل عليه نظام إلى أن كانت واقعة الأمير علاء الدين أمير علي نائب دمشق في سَنة ستين وسبَعمائة وتوجهه إلى بَابَ السُلطان وتجهيزه من الطريق إلى نيابة صَفْد، وكان القائم بذلك الأمير سَيف الدين بَيدمر المهمندار وجُعِل أمير حاجب فُنقِل الأمير سيف الدين تمر المهمندار وجُعِل أمير حاجب فُنقِل الأمير سيف الدين تمر المهمندار وجُعِل أمير مثة مقدم ألف ولم

(الدرر الكامة. ١/١٩٥).

يؤثر ذلك. ولم [٢٨٢] يزل عَلَى حاله إلى أن رسم له بنيابة غزة فتوجِّه إليهَا وأقام بهَا نائمًا قريباً من نصف سّنة ثم رسمَ له بإمرة الحجبّة فحضر إليهَا ولبَس تشريفه في يوم الاثنين خامس عشري شهر رجب سنة اثنتين وستين وسبعمائة وخدم وسُلمت العصا إليه، وَلم يزل كذلك حتى أخرجه الأمير بيّدمُر نائب الشام إلى غزة صحبة من خرج مِن عسكر دمشق في واقعة بيدم وخروجه فتوجّه وهوب الأمير منجك وجرى مًا جرّى وحضر السُّلطان الملك المنصور محمد بن حاجي فأنكر على المهمندار موافقته لبيدمر على ذلك وطواعيته له وأمسك من أمسك من الأمراء وقطع خبز المهمندار، وخرجت وظيفته للأمير سَيف الدين قماري الحموي. وكان المهمنذار ضعيفاً فاستمرّ مريضاً إلى أن توفى يوم السبت ثامن عشر شوال سنة السبار وستين وسبعمائة ولعله قارت الثمانين رحمه الله تعالى.

وبالجملة ما رأى خيراً منه مُذ فارق المهمندار.

OTV

### [سيف الدين العقبلي](١)

تعربغاالعقبلي الأمير سيف الدين نائب السّلطة بالكرك أحد مماليك الملك الناصر محمّد.

كان خيراً كله، وبشراً لا يعدل عنه الصّلاح ولا يمله، عاش به أهل لكرك، ونجو بميانته من النوائب والدرك.

أخبرني القاضي شهابَ الدين ابن فضل الله قال: أخبرني بعض مماليكه قال: هذ استدى عمره مَا نكح وعنده الزوجة المليخة والجواري الملاح. قلت: لعلَّه كان عنيناً وإلا فليس في ترك النكاح المشروع معني يقصد به وجه الله طلتُ اللهِ ب، أو الهوب من العقاب. ولم يون على خاله بالكوك إلى أن اجتحفه سيل الحيف حنفاء ودعا بـ داعى السول هنف

بفاقيه حمينا بالعلي فياحيان يأخيان ياريها

## [سنف الدين الحسل [أأنا

تمربغا الأمير سيف الدين الحسني.

كان أحد أمواء الطبلخاناه بطراباس

ولم يزل بها إلى أن من المسمو

(311/1 antil 1116)

(الدرر الكامة ١١/١١٥)

#### [تمرتاش]<sup>(۱)</sup>

تمرتاش - بتاء ثالثة الحرُوف وميم بعدها راء وتاء ثالثة الحروف أيضاً وبعدها ألف وشين معجمة - ابن النوين جوبان.

كان معدوداً من الفرسَان، والأبطال الذين ليسُوا من نوع الإنسَان، إذا التَّقي الصفان، وسُل السيفاد، نزل عن ظهر جواده وَجلسَ على بساط واستعمل مَا يبعث النفس على الانبساط، وتناول سقر فاصِرفا، وركب للحمّلة على عدوّه طِرفا، وكان قد قرر في عسكره أنه من مّات في المعُترك فإقطاعه لولده من غير مشترك، ومن هَرَب فأنا وراءه بالرهب وإذا وقع في يدي فالسَيف ومَا أرى في ذلك سُلوك جنف وَلا جيف. فلهَذا مَا ثبت له أَحَدَ، ولا وُجد من دونه ملتحد. وهزم جُيُوشاً عديدة، وفتح بلاداً مَسَاحتها مديدة، وكان قد خطر له أنه هو المهدِي الذي يجيُّء أخر الزمّان ويمهد الأرض، وَلما بلغ أباه ذلك ركبَ وجاء إليه ورده عن العقيدة واستصحبَه معه إلى الاردُو إلى خدمَة القان بُوسَعيد، ولما حضر معه رأى الناس في الاردو ينزلون قريبًا من خام الملك فقطَع الاطنابَ بالسّيف وَوقف عَلَى بَابِ خان القان ورمَى بالطُّومَار وقال: أينمًا وقع ينزلُ الناس على دائرته فأعجبُ ذلك بوسَعيد وعاد إلى بلاد الروم حاكماً، وكان واسع الكرم، تحسَّده الغمائم فتتوقد من البوَّارق بالضرم لا يبالي بمَّا أَنفَق، ولا ينام جفنه على فايت مؤرق، وكان كرمه وجوده المفرط مِن أسّباب هلائه، وإيقاعه في حبائل الموت وأشراكه، لأنه لمّا وصَل إلى القاهرة لحقه من أمواله بالروم مائة ألف ألف رأس غنم فيمًا أظنّ أو ثماثون ألف رَأس، فلما وصلت إلَى قطيًا أطلق منها لبَكتمر السّاقي عشرين ألف رأس ولمؤصون كذا ولفلاَن كذا ولفلان كذا ففرّق الجمّيع فلم يهن هذا الأمر على الملك الناصر محمَّد، ودخل يوماً حمَّام قتال السَّبع التي في الشارع تحت القلَّقة ولما خرج أعطَى الحمامي [٢٨٣] ألف درهم والحارس ثلاثماثة درهم فزادَ ذلك فِي حنق السُلطان علَيه.

وكان حسنا شكلُه، كأن قوامُه غصنُ بأن وشعرَه ظلّه إذا خطا تخطّر، وظُنّ بقوامه أنه رمخ يتاظّرُ، تعطفه نشوة الشبّاب، ويُظنّ من تثنيه أنه ارتشّف بنتُ الحبّاب. شكا السُلطان منه ذلك إلى بعض خواصه وقال: أرأيت هذا تمرتاش كيفّ يمشِي قدّامِي هذا إنما هو اعجابٌ منه بشكله وقده، واستخفافاً. فقال: والله يًا خوند هكذا يدخل إلى الطهّارة وهذه عَادته أبداً.

وكان السّبُ في دخوله إلى هذه البلاد أنه لما مَات أخوه خواجًا وهربَ أبوه جُوبَان اجتمع هُو بالأمير سيف الدين ايتمش وطلبَ الحضور إلَى مصر وحلف له ايتمش أيمَاناً معظمة عن

<sup>(</sup>الدرر الكامة ١/١١٥).

السلطان فخضر في جمع كبير وخرج الأمير سَيف الدين تنكِز نائب دمشق وتلقاه في يوم الأحد خامس عشري صفر سنة ثمان وعشرين وسَبعمائة، وتوجه مَع السُلطان وظنَ أن السُلطان يخرج له فلم يخرج لتلقيه وَأمر برد مَن حَضر معه إلا القليل وأعطى لكل واحد مبلغ خمسَمائة درهم وخلعة فعاد الجميع إلا اليسير وأراد السُلطان أن يقطعه شيئاً من أخباز الأمراء فقال له الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب: يَا خوندايش يقال عنك أنه وفد عَليك واحد من الروم مَا كان في بلادك ما تعطيه اقطاعاً حتى تأخذ من اقطاع أمرائك، فرسم له كل يوم من دخل قطيا بألف درهم إلى أن ينحل له اقطاع ويناسُه، ورسَم له السُلطان على لسَان الأمير سيف الدين قجليس أن يُطلق من الخزانة ومن الاصطبل مَا يريده وأن يأخذ منهما ما يختاره فما فعل شيئاً من ذلك. والأسطحة ينتظرون ان تمرتاش يلبَس للإمرة، ثم إنه عبرت عينه أيضاً على مماليك السُلطان والأمراء الخاصيكه ويقول: هذا كان كذا، وهذا كان في البلاد كذا. وهذا الماس كان حمالاً، فما حمل السُلطان هذا منه، وألبس يوماً قباء من أقبية الشتاء على يد بعض الحجاب فرماه عن أمير حسين ابن جند ومن الميمنة ونقلوه إلى الميسَرة وأجلسُوه مكانه.

ولم يزل على حاله بالقاهرة إلى أن قتل جوبان أبوه في تلك البلاد السلطان تمرتاش واعتقله فوجد لذلك ألماً عظيماً وقعد أياماً لا يأكل فيها شيئاً إنما يشرب ماء ويأكل مطبحاً لمه يجده في باطنه من النار، وكان فجليس يدخل إليه، ويخرج ويطيّب خاطره، وبقول له إنما فعل السلطان هذا لأنّ رسل القان أبو سعيد على وصول وما يهون على بوسعيد أن يسعه عن السلطان أنه أكرمك. وقد حلف كل منهما للآخر فقال له يوماً: أنا ضامن عندكم نكسر لكم على مال حبستموني حتى أقوم به ان كان شيء فالسيف، وإلا فما في حبسي فائدة والله م جزائي إلا أن أسمر على جمل ويطاف في بلادكم هذا جزاء وأقل حزاء من يأمن إلى لملوك أو يسمع من كلامهم وأيمانهم، ثم إن الرسل حضروا يطلبون تمرتاش من المنطن، وفنا السيره حياً ولكن خذوا رأسه فقالوا ما معنا أمر أن نأخذه إلا حياً وأما عبر دائد والا من فينا على قتله وأخرج المسكين من سجنه ومعه قجليس الحرج وابتدر من مدر حدر خوال القرافة بقلعة الجبل وكان يستغيث ويقول أين ايتمش يعمي المن حدث أي و معش يحدى من النس حتى لا يراه، وقال: ما معكم سيف لأي شيء هذا الحدم

ثم حز رأسه بحضرة الرسل، وجهر في المريد قبل توجه الرسل، وهنب الشاهان إلى

بوسعيد يقول له قد جهزت إليك رأس غريمك فجهز لي رأس غريمي يعني قراستقر فما وصل الرأس إلى بوسعيد حتى مات قراسنقر حتف أنفه. فقيل لبوسعيد ألا تجهز رأس قراسنقر إليه، فقال: لا إنّ الله أمّاته بأجّله، ولم أقتله أنا، ودفنت جثة تمرتاش [٢٨٤] براباب القرافة عند تربة الفارس اقطاى واستشار السلطان تنكز في قتلته، فما أشار بها، وقال: المصلحة استبقاؤه وكان استشاره أولا في إمساكه فما أشار به.

وخلف تمرتاش من الأولاد الشيخ حسن، ومصر ملك، وجمدغان، وبيرحسن، وتودان، وشيرون، وملك أشرف، والاشتر، ثم ظهر بعد مدة من ادعى أنه تمرتاش، وصدقه أولاده ونساؤه، وقد ذكرت ذلك في ترجمة أبو بكر الدعي.

وكنت قد قلت:

فرَبِ حُرِهِا يُسفَّىضِي لِسخُسْرانِ

الحدد من الدنيا والحبالها

## [سيف الدين أبو سعيد الأشرفي](١)

تنكز الأمير الكبير المهيب العادل، الفريد، سيف الدين أبو سعيد الأشرفي، الناصري نائب السلطنة بدمشق، جلب إلى مصر وهو حدث فنشأ بها.

وكان أبيض إلى السمرة، كأن وجهه عليه حسن القمر، وسعد الزهرة، رشيق القامة، متوسط الهامة، مليح الشعر، لايحسن وصفه من شعر. خفيف اللحية والشارب، يهتز إذا خطا من وسطه إلى السنام والغارب، قليل الشيب، بعيد من الخنا والفاحشة والريب، يملك نفسه عند المحارم، ويعد مغانم الفاحشة من المغارم. يذوب وجداً في هواه ويفني غراما، ولا يرتكب مع القدرة حراما، يعظم الشرع الشريف ولا يخرج عن حكمه، ويوفر من يراه من الفضلاء لعلمه. ماله لذة في غير أمن رعاياه، ومن انضوى إلى ظله أو اتروى إلى زواياه. وكانت بذلك أيامه أعياد ولياليه أعراساً، وأموال الناس موفرة عليهم لا تفارق منهم أكياسا، كم أخذ الناس من أمره، وما نالهم غرامة خيط في ابرة، وكم باشروا ولايات، وكم وصلوا إلى عدة نيابات، وكم وصل من اقطاع، وكم حكم حاكما فقضى وهو بأمره يطاع، وما أحد تنوبه غرامة، ولا يعرف أسد جنت من غزلان رامه، هذا مع معرفة ودربة، وأحكام قد سددها الله

<sup>(</sup>الدرر الكامنة: ١/ ٥٢٠).

فما نفع منه في مواطن غربه، يقرأ الموقع عليه القصة ويسكت ويطرق بعد ذلك في الأرض ينكث، فيأخذها ويعطيها لمشد الأوقاف إن كانت تتعلق بأحكام القضاة، أو للحاجب إن كانت تتعلق بأمير يأباه ولا يرضاه، أو للصاحب إن كانت تتعلق بجامكية أو مرتب، أو لناظر الجيش إن كانت تتعلق بحدود أرض أو من ظلم جنديه وتغلب، أو لوالي المدينة إن كانت بعملة سرقت، أو حادثة نزلت بأحد أو طرقت، ومع هذا يقول لكل واحد منهم ما يعتمده، ويكون في حجته ومستنده، وجميع ذلك مسدد، موثقا بالشرع وبالسياسة مشدد. ولم ير الناس أعف من يده ولا من فرجه، ولا شاهدوا شمس عدل نزلت أحسن من برجه، وأطار الله طائر حرمته ومهابته في سائر البلاد، وأثار سائر معرفته بين أهل الجدال والجلاد ولذلك كانت الأسعار رخيصة، والضعيف لا ترعد له من القوي فريضه، وسائر الأصناف موجودة، وأثمانها واقفة عند حدود محدودة.

ولهذا كتبت أنا من الديار المصرية إلى القاضي شهاب الدين ابن القيسراني:

الاهل لُيَيْلاتِ تَقَضَتْ على الحمَى تَعْدود برعد لللسُرُور منجز

لِبَال إذا دام المبالغ وصفها يشبهها حسناً بأيام تنكز

وكان الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى قد جلبه الخواجا علاء الدين السيواسي. وبعض الناس يقول أنه مملوك السلطان حسام الدين لاجين والصحيح ما أخبرني به القصي شهاب الدين ابن القيسراني قال: قال لي يوما أنا والأمير سيف الدين طينال من مماليك الأشرف.

سمع "صحيح البخاري" غير مرة من ابن الشحنة، وسمع كتاب "الأثار" للطحاوي، وصحيح مسلم، وسمع من عيسى المطعم، وأبي بكر ابن عبد الدايم، وحدث بثلاثيت البخارى قرأها عليه المقريزي بالمدينة النبوية، أمره السلطان الملك الناصر محمد إمرة عشرة قبل توجهه إلى الكرك، وكان معه في الكرك [٢٨٥] وترسل عنه منها للأفره فاتهمه أن معد أن المدارة أمراء الشام ففتشه وعرض عليه العقوبة فحصل له منه محافة شديدة، هأن، مدر من السلطان ذلك فقال له: إن عدت إلى الملك فأنت نائب دمشق، فأن مدر مدر ما حرى وجعل الأمير سيف الدين أرغون نائب مصر قال لتنكز ولسودي الأمار وعدن المدار أحكمه، فلازماه سنة ثم إنه جهز سودي لنيابة حلب وبعد ذلك جهر إلى دمشق على البريد ومعه الحرف الأقطاي وحسام الدين البشمقدار فوصل إلى دمشق يوم الخميس العشرين من شهر ربيع الأحد سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، وباشر النياية وتمكن فيها، وسار بالعساكر إلى ملطبه وافتتحها مي شهر الله المحرم سنة خمس عشرة وسبعمائة، وعظم شأنه وهايه الأمراء بامشق، والما ال

بممالك الشام، وأمن الرعايا في مواطنهم وتخفرت السبل وترددت القفول من سائر الأقطار، ولم يكن أحد من الأمراء ولا من أرباب الجاه يظلم أحدا ذميا أو غيره، خوفا منه لبطشه وشدة إيقاعه. ولم يزل في علو وارتقاء منزلة، يتضاعف اقطاعه في كل وقت وتزيد عوائد أنعامه وخوله، وما يصل إليه من باب السلطان من القماش والجوارح والتشاريف.

وكان السلطان لا يفعل شيئاً في مصرفي ملكه غالباً حتى يستشيره ويكتب إليه فيه، وقلما كتب هو إلى السلطان وسأله في شيء، فرده في جميع ما يقرره من عزل وولاية في نيابة أو قضاة أو غير ذلك من اقطاع الإمرة والحلقة، ولا يعط لأحد إمرة صغيرة كانت أو كبيرة أو نيابة أو قضاء قضاة أو منصب صغيراً كان أو كبيرا فأخذ عليه رشا أو طلب عليه مجازاة أو مكافأة هذا له نسمعه عنه في وقت من الأوقات، بل يدفع إليه المبلغ الكبير أو الملك أو غير ذلك مما هو بحمل معدودة فيردها ويعطي ذلك المطلوب لمن يسخره الله له بلا شيء، ثم إن السلطان أذن له في الحضور إلى القاهرة فتوجه إليها وعاد مكرماً محترماً زائد الإنعام، وصار بعد ذلك يترجه في غالب الأوقات في كل سنة وفي كل مرة يزيد إكرامه وانعامه.

أخبرني القاضي شرف الدين النشو ناظر الخاص: أن الذي خص الأمير سيف الدين تنكز من الأنعام في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة بلغ ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم خارجاً عما أنعم عليه من الخيل والسروج وماله على الشام من العين والغلة والأغنام، ثم إنني رأيت أوراقاً بيده فيها كلفته، وهي ثلاث وعشرون قائمة من مجملة ذلك طبلا باز ذهباً صرفاً زنتهما ألف مثقال والقباء العقير الذي يلبسه آخراً، قال لي القاضي شرف الدين: أنه يتقوم على السلطان بألفي دينار مصرية فيه ألف وخمسائة دينار وحرير وأجره خمسمائة دينار. ثم إنه توجه بعد ذلك فيما أظن أربع مرات، وفي كل مرة يضاعف أنعامه وتمكينه، وتزيد هيبته، إلى أن أمراء مصر الخاصكية يخافونه.

أخبرني الأمير سيف الدين قرمشي الحاجب قال: قال لي السلطان يا قرمش لي ثلاثين سنة وأنا أحاول من الناس أمراً وما يفهمونه عني وناموس الملك يمنعني أن أقوله بلساني وهو أني لا أقصي لأحد حاجة إلا على لسانه أو بشفاعته ودعا له بطول العمر، قال: فبَلغتُ ذلك للأمير. فقال: بل أموت أنا في حياة مولانا السلطان. قال: فلما أنهيت ذلك إلى السلطان قال: با قرمشي قل له لا أنت إذا عشت بعدي نفعتي في أولادي وحريمي وأهلي، وأنت إذا مت قبلي ايش أعمل أنا مع أولادك أكثر مما يكونون أمراء، وها هم الآن أمراء في حياتك أو كما قال.

وآخر ما كتب له عن السلطان في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة: "أعز الله أنصار المقر الكريم

العالي الأميري وفي جملة الألقاب: الاتابكي الزاهدي، العابدي وفي النعوت: معز الإسلام والمسلمين سيد الأمراء في العالمين، وهذا لم نعهده يكتب لنائب عن السلطان ولا لغير نائب على اختلاف الوظائف والمناصب، وزادت أملاكه.

وعمر جامعه المعروف به بحكر السماق بدمشق، وأنشأ إلى جانبه تربة وداراً وحماماً شرع في عمارة ذلك في [٢٨٦] شهر صفر سنة سبع عشرة وسبعمائة، وعمر تربة لزوجته أم أمير على ومسجداً أو مكتب أيتام بجوار الخواصين، وعمر دار للقرآن عند داره بجوار القليجية، وأنشأ بصفد بيمارستاناً، وعمر بالقدس رباطاً وحمامين، وساق الماء إلى الحرم وصار يجري على باب المسجد الأقصى.

وعمر بالقدس قيساريه مليحة، وجدد القنوات بدمشق فانصلحت مباها بعد أن كانت فسدت طعومها، وتغيرت روائحها، وجدد عمائر المدارس والزوايا والربط والخوانق، ووسع الطرقات، وأصلح الرصفات، كان يدور بنفسه في الليل مختفياً ويشير بما يراه فما يراه فما يصبح ذلك المكان إلا وقد هدم والصناع تعمل فيه، وله في سائر الشام أملاك وعمائر وأوقف وفي الديار المصرية أيضا داره المعروفة به، والحمام بالكافوري. وكان الناس في أيامه أمنين على أنفسهم وحريمهم وأولادهم وأوموالهم ووظائفهم، من في يده وظيفة لا يجسر أحد يطلبها لا من مصر ولا من الشام. وكان يتوجه في كل سنة إلى المصيد بمن يختاره من عسكر الشام إلى نواحي الفرات، وعدى الفرات في بعض سفراته، وأقام يتصيد في ذلك البر حمسة أيام وكان أهل تلك البلاد ينجفلون قدامه إلى بلاد توريز وسلطانيه وكذلك بلاد ما رديس وبالادسيس، وكان يصل أجرة الدابة خمسة عشر درهما في مسيرة نصف يوم، ولم يكل له غرض غير الحق والعمل به ونصرة الشرع خلا أنه كان به سوداء يتخيل بها الأمر فاسدأ ويحتد خلقه ويتغير و يزيد غضبه، فهلك بذلك أناس، ولا يقدر أحد من مهابته يوصح له الصو ب وكان إذا غضب لا سبيل إلى رضاه ولا أن يحصل منه عفو، وإدا بطش بطش بطش لحد ير. ويكون الذنب عنده صغيراً حقيراً نذراً يسيراً فلا يزال يكبره ويعظمه ويريده ويوسع للهراب يخرج فيه عن الحد. ورأيت من سعادته أشياء منها أنه كان إذا عضب عالى ١٠. في أعالب ١ يزال ذلك المغضوب عليه في خمول ونعس ونكس إلى أن حم ت

قال القاضي شوف الدين أبو بكو ابن الشهاب محمود ديب ساه قال والله منزلت في هم وتوقع مثل هذا إلى أن أمسك وما غضب على أحد ورضي عنه.

أخبرني قوام الدين أحمد بن أبي الفوادس البعدادي قال قلت له يوما والله بالجود. أ رأيت أكبر منك، وأكثر أموالاً منك، فلما سمع ذلك تنمر وقال بعيظ من زأت أدر مم فقلت له: خربندا وبو سعيد وجوبان، فلما سمع ذلك سكن غيظه. ثم قلت له: إلا أنهم لم تكن رعاياهم تحبهم هكذا ولا يدعون لهم كما يدعوا رعاياك لك، ولا كانت رعاياهم في هذا الأمن وهذا العدل. فقال لي: يا فلان أي لذة للحاكم إذا لم تكن رعاياه آمنين مطمئنين، ومن إيثاره العدل أنه كان يوماً يأكل معه بعض خواصه نسيت اسمه فنظر أصبعه مربوطة فسأله عن السبب، فأنكره فلم يزل به حتى قال: يا خوند واحد قواس عمل قوساً ثلاث مرات فأغاظني فلكمته، فلما سمع كلامه التفت عن الطعام وقال: أقيموه ورماه وضربه على ما قيل أربعمائة عصا وقطع اقطاعه، وبقي غضبان عليه سنين إلى أن شفع فيه حتى رضي عنه.

وأخبرني ناصر الدين محمد بن كوندك دواداره بعد موت تنكز بسنين قال: والله ما رأيته في وقت من الأوقات مدة ما كنت في خدمته غافلاً عن نفسه ولا أراه إلا كأنه واقف بين يدي الله تعالى، وما كان يخلو ليلة من قيام، وقال لي أيضا: لم يصل الأمير صلاة قط إلا بوضوء جديد، وقال لي أيضا: من حشمة الأمير أنه ما أمسك ميزاناً بيده قط منذ كان في الطباق إلى آخر وقت انتهى.

قلت: ولم يكن عنده دهاء ولاله باطن ولا عنده خديعة ولا مكر، ولا يصبر على أذى ولا يحتمل ضيماً، ولا فيه مداراة ولا مداهنة لأحد من الأمراء ولا يرفع بهم رأساً، وكان الشيخ حسن بن تمرتاش قد أهمه أمره وخافه، فيقال أنه تمم عليه عند السلطان وقال له إنه قد قصد الحضور إلى عندي والمخامرة [٢٨٧] عليك فتنكر الشلطان له، وكان السلطان في عزم تجهيز الأمير سيف الدين بشتاك ويلبغا اليحيوي وعشرين أميراً من الخاصكية ومعهم بنتا السلطان إلى دمشق ليزوجوهما بابني الأمير سيف الدين تنكز فبعث هو يقول: ياخوندايش الفائدة في حضور هؤلاء الأمراء الكبار إلى دمشق والبلاد الساحلية في هذا السنة ممحلة وتحتاح العسكر إلى كلفة عظيمة وأنا أحضر بولدي إلى الأبواب الشريفة ويكون الدخول هناك، فجهز إليه السلطان طاجاز الدوادار يقول له السلطان يسلم عليك ويقول لك أنه ما بقي يطلبك إلى مصر ولا يجهز إليك أميراً حتى لا يتوهم، فقال: أنا أتوجه معك بأولادي. فقال له: لو وصلت إلى بلبيس ردك وأنا أكفيك هذا المهم، وبعد ثمانية أيام أكون معك بتقليد جديد وانعام جديده فلبئه بهذا الكلام ولو كان توجه إلى السلطان ورأى وجهه لكان خيراً، ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعو لاك.

وكان أهل دمشق في تلك المدة قد ارجفوا بأنه قد عزم على التوجه إلى بلاد التتار فوقع ذلك الكلام في سمع طاجار الدودار وكان تنكز في هذه المرة قد عامله معاملة لا تليق به وتوجه من عنده مغضباً وكأنه حرف بعض الكلام والله أعلم فتغير السلطان تغيراً عظيماً وجرد

خمسة آلاف فارس أو عشرة ومقدمهم بشتاك وحلف عسكر مصر أجمع له ولأولاده وجهز على البريد الأمير سيف الدين طشتمر النائب بصفد يأمره بالتوجه إلى دمشق والقبض على تنكز، وكتب إلى الحاجب وإلى قطلوبغا الفخري وإلى الأمراء بدمشق بالقبض عليه، وقال إن قدرتم عليه وإلا فعوقوه إلى أن يصل العسكر المنصوري، فوصل الأمير سيف الدين طشتمر الظهر إلى المزة وجهز إلى الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخرى، وكان دوادار طشتمر قد وصب قبله بكرة النهار واجتمع بالأمراء واتفقوا وتوجه الأمير سيف الدين اللمش الحاجب إلى جهة القابون ووعر الطريق ورمى الأخشاب فيها وبرك الجمال وقال للناس أن غريم السلطان يعبر الساعة عليكم فلا تمكنوه، وركب الأمراء واجتمعوا على باب النصر هذا كله وهو بسلامة الباطن في غفلة عما يراد به ينتظر قدوم طاجار عليه بالتقليد الجديد. وكان قد خرج في ذلك اليهار إلى قصره الذي بناه في القطائع عند حريمه فتوجه إليه قرمشي الحاجب وعرفه بوصول طشتمر فبهت لذلك وسقط في يده فقال له ما العمل. فقال: يدخل إلى دار السعادة، فدخل دار السعادة وغلقت أبواب المدينة وأراد اللبس والمحاربة، ثم إنه علم أن الناس ينهبون وينعب السيف في دمشق فآثر خماد الفتنة، وأن لا يشهر سلاح وأشاروا عليه بالخروح، فجهر إلى الأمير سيف الدين طشتمر وقال له: في أي شيء جثت ادخل الي، قال: أنا جثتك من عمد استاذك فإن خرجت إلى قلت لك ما قال لي، وإن رحت إلى مطلع الشمس تبعتك ولا أرجع إلا إن مات أحدنا والمدينة ما أدخل إليها، فخرج إليهم وقد عاين الهلاك فاستسلم وأخذ سيعه وقيد خلف مسجد القدم وجهز السيف إلى السلطان وجهز تنكز إلى باب السنطان ومعه الأمير ركن الدين بيبوس السلاح دار.

وكان دلك العجر أن ث عشري دى الحجه سد العمل المديد. وتأسف أهل دمشق عليه وياطول أسفهم وامتداد حزنهم وتلهفهم، فسبحان مزيل النعم الذي لا يزول ملكه ولا يتعير عره ولا تطرأ عليه الحوادث.

ولقد رأيته بعيني في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وكنا في ركابه وقد خرج السندار في أولاده وأمرائه إلى البير البيضاء يتلقاه فلما قاربه ترجل له وقبل وأسه ومسه إليه وبالغ في إكرامه بعدما كان يجيء إليه أمير بعد أمير يسلم عليه ويبوس باوه ورخبته وهو راحل والأمير سيف الدين قوصون جاء إليه وتلقاه إلى منزله بالصالحية، وأما الإنعامات التي كانت يفصيه عليه في تلك السنة من الرمل في [٢٨٨] كل يوم إلى أن خرج في مدة تقارب الحمسيل بوما فشيء خارج عن الحد.

ولقد رأيته وهو في الصيد في تلك السنة بالصعيد وقد جاء إليه السلطان وقدامه الحاصك.

الأمير سيف الدين ملكتمر الحجازي ويلبغا اليحيوي والطبنغا المارداني وآقسنقر وآخر انسيته الآن، وعلى يد كل واحد من هؤلاء الخمسة طير من الجوارح وقال له: يا أمير أنا أمير شكارك وهؤلاء بازداريتك وهذه طيورك فأراد النزول لبوس الأرض فمنعه.

ثم إنني رأيته بعيني يوم أمسك، وقيد والحداد يقيمه ويقعده أربع مرات، والعالم وافقون أمامه فكان ذلك عندي عبرة عظيمة.

واحتيط على حواصله وأودع مملوكاً وجنغاى في القلعة، وبعد مدة يسيرة وصل الأمير سيف الدين بشتاك وطاجار الدوادار والحاج ارقطاى وتتمة عشرة أمراء ونزلوا القصر الأبلق، وحال وصولهم حلفوا الأمراء وشرعوا في عرض حواصله، وأخرجوا ذخائره وودائعه، وتوجه بشتاك إلى مصر ومعه من ماله ما يذكر، وهو: ذهب عين ثلاثمائة ألف وستة وثلاثون ألف دينار، ودراهم ألف ألف وخمسمائة ألف درهم، وجواهر، بلخش أحجار مثمنة، وقطع غريبة، ولؤلؤ غريب الحب، وزركش طرز، وكلونات، وحوائص ذهب بحابات مرصعة، وأطلس وغيره من القماش، ما كان جملته ثمانمائة حمل، وأقام بعده الأمير سيف الدين برسبغا وتوجه بعدما استخلص من الناس ومن بقايا أموال تنكز وحواصله وبيوته أربعون ألف دينار وألف درهم ومئة ألف درهم وأخذ مماليكه وجواريه وخيله الثمينة إلى مصر.

وأما هو رحمه الله تعالى فإنه لما وصل إلى القاهرة أمو السلطان جميع الأمراء والمماليك أن يقعدوا له في الطرقات من جوا باب القلعة وأن لا يقوم له أحد تقع عينه عليه، ولم يستحضره بل كان الأمير سيف الدين قوصون يتردد إليه في الرسليه وهو بنفس قوية ونفس عظيم لا يخضع ولا يخشع وقال له مع قوصون قال لك السلطان ابصر من تختاره يكون وصيك فقال له: قل له والله خدمتك ونصحك ما تركت لي صاحباً أثق به ولا أتحول عليه فمالي أحد أوصي له فاستشار الأمراء في أمره، فقال له الأمراء: قوصون يا خوند هذا دعه أميراً هنا يركب وينزل في الخدمة، وقال الجاولي: يا خوند هذا لا تفرط فيه تندم وما يفوتك منه أمر ترومه، فأمر بتجهيزه إلى اسكندرية ومعه المقدم ابراهيم ابن صابر فأقام بها معتقلاً دون الشهر، وقضى الله فيه أمره، وصلي عليه بالاسكندرية ، يقال أن ابن صابر توجه إليه إلى الاسكندرية وكان ذلك آخر العهد به وأظلم الوجود وزال نسبه بسببه.

وكنائمه بسرق تنالسق بسالسحسمس شم انسطسوي فسكنائمه لسم يسلسمسع

ثم إنه ورد مرسوم السلطان إلى الأمير علاء الدين الطنبغا نائب الشام يقول فيه أن تنكز لنا من ماله وانكر وقال: الذي هو تحت خزندا...... وهو.... كتابي.

فلما بلغه أنا استخرجنا ودائعه وحصلنا جميع أمواله حصل له بذلك غيظ عظيم فحم لذاك

۷۳۵

حمى مطبقة ومات منها. وورد مرسوم السلطان بأن تقوم أملاكه فعمل ذلك بالعدول وأرباب الخدة وشهود القدمة وحضرت بذلك محاضر شرعية إلى ديوان الإنشاء لتجهز السلطان.

فقلت منها ما صورته: دار الذهب بمجموعتها واصطبلاتها ستمائة ألف درهم، دار الزمرد مائتا ألف وسيعون ألف درهم، دار الزردكاش وما معها مائتا ألف وعشرون ألف درهم، الدار التي بجوار جامعه مائة ألف درهم، الحمام التي بجوارها جامعة مائة ألف درهم، خان العرصة مائة ألف وخسمون ألف درهم، اصطبل حكر السماق عشرون ألف درهم، الطبقة التي بجوار حمام لبن يمن أربعة ألاف وخمسمائة درهم، قيسارية المرخلين [٢٨٩] مائتا ألف وخسمون ألف درهم، الفرن والحوش بالقنوات من غير أرض عشرة آلاف درهم، حوانيت التعديل ثمانية ألف درهم، الأهراء من اصطبل بهادرآص عشرون ألف درهم، خان البيض وحوانيته مائة ألف وعشرة آلاف درهم، حوانيت باب الفرج خمسة وأربعون ألف درهم، حمام القابون عشرون ألف درهم، حمام القصير العمري ستة آلاف درهم، الدهشة والحمام مائتا ألف وخمسون ألف درهم، بستان العادل مائة ألف وثلاثون ألف درهم، بستان النجيبي والحمام والفرن مائة ألف وثلاثون ألف درهم، بستان الجبلي بحرستا أربعون ألف درهم، بستان الدردور بزبدين خمسون ألف درهم، الحدائق بحرستا مائة ألف وخمسة وستون ألف درهم، بستان القوصي بها ستون ألف درهم، الجنيبه المعروف بالحمام بزبد ين سبعة آلاف درهم، بستان الزراد خمسة وثلاثون ألف درهم، الجنيبه وبستان غيث بها ثمانون أنف درهم، المزرعة المعروفة بتهامة بها ستون ألف درهم، مزرعة الركن النوفي والعنبري مائة ألف درهم، الحصة بالدفوف القباية بكفر بط ثلثاها ثلاثون ألف درهم، بستان السقلاطوني بالمسحه خمسة وسبعون ألف درهم، حقن البيطاريه بها خمس عشر ألف درهم، الفاتيكات والرشيدي والكروم من زملكا مانة ألف وثمانون ألف درهم، مزرعة المرفع بالقابون مائة ألف وعشرة آلاف درهم، الحصة من غر س غيطة الأعجام عشرون ألف درهم، لصف الغيطة المعروفة برزينة خمسة ألاف درهم، عراس قائم في جوار دار الجالق ألفا درهم، النصف من غراس الهامة ثلاثون ألف درهم. ٦٠٠٠٠ التي قبالة جامعه مائة ألف درهم، الاصطبلات التي عند الحامة ثلاثور أأن : ١٠٥٠ سـ زبدين ثلاثة وأربعون ألف درهم، أرض خارج باب الفرح سنة عثد عند عند دهم، الدص عما معه خمسمانة ألف وخمسون ألف درهم، ربع القصرين صنعه منه أنب وعشرون ألب درهم، نصف البيطارية مائة ألف وثمانون ألف درهم، حصة من المويصامانه ألف وسبعة وثمانون ألف فرهم، نصف توابه مائة ألف وثمانون ألف درهم، العلابية نعبون القاسرتا ثماءن ألف داهم، حصة دير ابن عصرون خمسة وسنعول ألف درهم، حصة دوير اللم إلف وحمسماله درهم، الدير الأبيض حمسون ألف درهم، التبورية اثبان وعشرون ألف درهم، العربية منه الله على

وثلاثون ألف درهم، حوانيت داخل باب الفرج أربعون ألف درهم.

#### الأملاك التي بمدينة حمص

الحمام بحمص خمسة وعشرون ألف درهم، الحوانيت سبعة آلاف درهم، الربع ستون ألف درهم، الطاحون الراكبة على العاصي ثلاثون ألف درهم، زور قبجق خمسة وعشرون ألف درهم، الخان مائة ألف درهم، الحمام الملاصقة للخاب ستون ألف درهم، الحوش الملاصق له ألف وخمسائة درهم، المناخ ثلاثة آلاف درهم، الحوش المجاور للخندق ثلاثة آلاف درهم، حوانيت العريضة ثلاثة آلاف درهم، الأراضى المحتكرة سبعة آلاف درهم.

#### الأملاك التي ببيروت

الخان مائة وخمسة وثلاثون ألف درهم، الحوانيت والفرن مائة وعشرون ألف درهم المصبنة بالآتها عشرة آلاف درهم، الحمام عشرون ألف درهم، المسلخ عشرة آلاف درهم، الطاحون خمسة ألاف درهم.

#### القرى التي بالبقاع

مرج الصفا سبعمائة ألف درهم، التل الأخضر مائة ألف وثمانون درهم، المباركة/ خمسة وسبعون ألف درهم، المسعودية مائة ألف وعشرون ألف درهم، الضياع الثلاثة المعروفة بالجوهري مائة ألف وسبعون ألف درهم، السعادة أربعمائة ألف درهم، ابروطيا ستون ألف درهم. غير ذلك: نصف بيروت والصالحية والحوانيت أربعمائة ألف درهم، المباركة والناصرية مائة ألف درهم، راس المايتم الروس سبعة وخمسون وخمسمائة درهم، حصة من خربة روق اثنان وعشرون ألف درهم، راس الماء والدي بمزارعها خمسمائة ألف درهم، حمام صرخد خمسون ألف درهم، طاحون الفوار ثلاثون ألف درهم، السالميه سبعة آلاف وخمسمائة درهم، قيسارية عملون مائة وعشرون ألف درهم، قيسارية أذرعات اثني عشر ألف درهم، قيسارية عجلون مائة وعشرون ألف درهم.

#### الأملاك بقارا

الحمام حمسة وعشرون ألف درهم، القرى ستمانة درهم، الصالحية والطاحون والأراضي مائة ألف وخمسة وعشرون ألف درهم، راسليتا ومزارعها مائة وخمسة وعشرون ألف درهم، القصيبه أربعون ألف درهم، القريتين المعروفة أحدهما المزرعة والأخرى بالتيه تسعون ألف درهم. هذا كله خارجا عن الأملاك ووجوه البر بصفد وعجلون والقدس ونابلس والرملة وجلجوليه والديار المصوية لأنه عمر بيمارستاناً بصفد مليحاً وبعض أوقافه بها وعمر بالقدس رباطاً وحمامين وقيسارية وله بجلجولية خان مليح إلى الغابة أظنه سبيلا وله بالرملة وله بالقاهرة في الكافوري دار عظيمة واسطبل وحمام وحوانيت.

وكان رحمه الله تعالى قد اعتمد في حياته شيئاً ما سمعنا به عن غيره وهو أنه استخدم كاتباً بمعلوم يأخذه في كل شهر من عين وغلة ليس له شغل ولا عمل غير ما يدخل خزانته من الأموال وما يستقر له، فإذا جاء الحول على ذلك الواصل عمل أوراقاً بما يجب عليه صرفه من الزكاة وتعرض الأوراق عليه فيأمر بإخراجه وصرفه إلى ذوي الاستحقاق.

وكان إذا جلس في الخدمة يقعد ويرفع يديه ويدعوا سراً بما يجب ويمسح وجهه ثم بعد ذلك يفتح الدواة ويأخذ القلم ويصنعه على ظفر ابهامه اليسار ويفتح شقته ويقبل على كتب السر ويقرأ القصص عليه، وإذا أراد فراغ الخدمة طبق الدواة فيقول الحاجب بسم الله استربحوا وإذا علم في كل يوم فهو الدستور للناس أجمعين، إذا خرج كاتب السر لا بدار يبقى السعادة أحد من أرباب الخدم.

وكان أخيراً لا يدخل عليه العلامة إلا أربعين علامة بالعدد من غير زيادة.

وكان أخيراً إذا توجه إلى الصيد لايعود يمسك قلماً ولا يعلم علامة بل قبل السفر بكنت جميع ما يحتاج إليه من الأجوبة والكتب المطلقة والتسامير وأوراق الطريق و لمصاعت لى باب السلطان ويدخل بها في يومين ثلاثة وهي مسطرات فيعلم على الجميع إلى أد يتكامل ما يريده كاتب السر.

وكان يعظم أهل العلم وإذا كانوا عنده أو اجتمع بهم لا يسند ظهره إلى الحائط لل نمتل ويقبل بوجهه ويوادهم ويؤنسهم اعنى غير القضاة ويقول: جلت علينا البركة، فالله يكرمه في جواره، ويجيره في يوم الموقف من دار بواره، بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى

وقلت أرثيه رحمه الله تعالى:

كذا تستري الخطوب إلى الكرام وتقتال السحوادث كمل لييث وتستنال السعد عسز واستناع فكم ملك غدا في الأرس دهما أ

وتسبيعتي تنجيب دين النظيام هيريت في النظيام هيريت وحيره النيم تنجيم النياب طيام والنياب النظيام والنياب والنظيام والنياب والنيا

ولم تطبع على رعى الذَّمام تسوسعه بأنسواع السسقام رَمُناتِنا البدقير في شير التميرامي فقد أمسي الرماد بالازمام وسام المذل فيسنا كل سام وحمام عملمي السرزيسة كمل حمام كأنا فيه ضرعن بالتصدام وأوحش أفقهابدر التمام ويا تهفريق ذاك الانتسطام شدائد أحسا بسأحداث عسظام مدامعها بأربعة سجام أنام بالمسام والأنسام فلم يطرق حماهم بانتقام وناب المدهر فسيسهم غميس نسام يسكسنُ بسرده لسهب السخسرام وناب البرعب فيه عن البحسام تسأيسد بسالسمسلائسكسة السكسرام تههيب أن يسراه فسى السمنام كرام المغمر والمسود الملشام وشباعيت عينيه فني منصبر وشيام ويطرق أرضهم فسي كمل عمام تموغيل فيي فيضاء تبليك الممراميي مضوا هربأ كأمشال النعام دوامسى لا تسزال عسلسى السدوام

وهل يسرجني مسن السدنسيسا وفساة إذا ضاقت جوانحنا بهم اقيال البليه عيث رثبننا فإنا ورد المله عمقبانا بخسير تسنكر يسوم تسنكر كمل عُسرف ومال إلى المنيسة كل مولى وأذهل يسوئسه الألسساب حستسى بكيت دمشقُ لما غابَ عنها فيا تمزيق شمل العدل فينا ويالمصيبة بدمشق حلت فكم من مقلة للحزن تجري رعاه السلب مسن راع أمسيسن وكف حسوادث الأيام عسسهم وكييف ينوبهم خطب ملم حسنسو زاد فسي إفسراط بسر وتبديبير خبلا عبن حبظ نبقيس ودست عسدل عسدل وكـــم جـــبــار قـــوم ذي عــــــو° يساوي عنده في العدل بين ال وهبيبيتيه سبرت شبرقيا وغبربيا يسراع السمخل فسي تسوريسز مستسه وكسم قبطبع النفيرات وصباد حبتبي إدا ما قبيل هنذاالليث وافيي ورائسه فرائصها تسراها

أفاعي القيد تنذر بالحمام عليه في القيدو وفي القيام في القحود وفي القيام تحوطك في الرحيل وفي المقام ولم تجذبك فيه عبرى الممام تعديت الحالال إلى المحرام منالاً حياز غيابات الممرام وكانت من مهمات حسام لأن المقبول ميا قيابت نجيده لأن المقبول ميا قيابت نجيده لأنكما سيواء في المنزاء وحيمين نيفيديك مين راغ وحيم يتقوم النياس من تبحيت الرجاء.

ولم سَرَ قبيله ليسشا أسته وقيد رقبت لننا فيتاون حرزياً الافاذهب سقيبت أبيا سعيد فأنت ودبيعة البرحمن منا وليت فلم تخن لله عهداً وحاشى أن يبراك البله يبوماً ونلت من السعادة والمعالي وكنت إذا دجا ليل القضايا تفرجها بقول منك فضل وكنت تحب نور الدين طبعا رعيث كما رَعى وحميت ماقد بقيت متمتعاً بالخلد حتى

ولما كان في أوائل شهر رجب الفرد سنة أربع وأربعين وسبعمائة حضر تابوته من الاسكندرية إلى دمشق ودفن رحمه الله تعالى في تربته التي تجاور جامعه بدمشق، فقنت.

فسيسالسهسا مس أيسة ظاهسرة ولسفسسه فسي جسنسة الأحسرة

إلى سعده سيست فندن ليحسبها وتسأمير فني رعسايساهما وتستنهمي ولا ذاك الجروح جرجت منها [۲۹۲] السى دمسشق تسقيلوا تستكرزاً في جستة البدنسيا ليه جشة وقلت أيضاً:

فسي نسقل تسسكر سر اتسسى بسسه نسسحسو أرض وقلت أيضا كأني أخاطيه:

أعناد البلية شيختصيك بنعيد دهير أقتصيت بنهيا تتدبيرها زميانياً فلا هنذا البدخول دخيلت وينهيا

#### [سيف الدين المارداني](١)

تنكزبغاالأمير سيف الدين المارداني أمير مجلس الناصري.

كان حظيا عند الملك الناصر حسن، والسعد في يده يصرفه بزمام ورسن. بالغ في تقريبه، واعتمد على عقله وتجريبه. فنوله ما شاء من وجاهة، وخوله فيما أراد من فضل ونباهة. إلا إنه في آخر أيامه اعتل، ورماه السقم بدائه وانسل، فلم يزل يقوم ويبرك، ويسكن ويحرك، إلى أن اختطفه كأس المنية واجتحفه سيل المنية.

وكانت وفاته رحمه الله تعالى في شوال سنة تسع وخمسين وسبعمائة.

كان في أيام الملك الناصر حسن الأولى مشد الشر ابخاناه ولما أمسك الوزير منجك وجرى ما جرى، أعطي إمرة منة وتقدمة ألف واختصّ بالملك الناصر، وصارت له المنزلة العلية عنده، فخرج الأمير علاء الدين مغلطاى وطاز على السلطان وركبا إلى قبة النصر وجهز إليه أن جهز إلينا النمجا وتنكزبغا. فجهز إليهما ما طلباه وخلعاه وجرى ما جرى، ثم لما ملك الملك الصالح صالح أفرج عنه وحضر معه إلى الشام في واقعة بيبغاروس. ولما عاد إلى مصر رسم له بإمرة مئة فارس وتقدمة ألف. وعظم شأنه وارتفع قدره في الدولة الناصرية الثانية وعين لنبابة الشام مرات فما اختار ذلك.

ثم إنه تعلل وطال مرضه قريباً من سنة إلى أن ورد الخبيم بوفاته رحمه الله تعالى في شو ل حناء سمع رحمسين وسبعمانه.

#### [تقى الدين أبور النقاء الربعي]

توبه ابن علي بن مهاجر بن شجاع بن توبه الصاحب تقي الدين أبو البقاء الربعي التكريتي المعروف بالبيّع.

كان أولاً تاجراً حضر إلى البلاد وتعرف بالسلطان الملك المنصور وهو أمير قبل الملك، فلما آل الأمر إليه ولاه وزارة الشام مدة ثم إنه عزله ثم تولى وصودر غير مرة ثم يسلمه الله تعالى، وعمر لنفسه تربة مليحة تصلح للملك. وكان يظلم الناس ويعسف، ويهيل كثبان الأموال وينسف، إلا أنه مع ظلمة فيه مرؤة، وعنده من الإسلام بقايا رحمة مخبؤه، وتقريب لاهر الصلاح، وادخار من رعاء الفقراء، فإنه أوقى جبة وأمضى سلاح. ولم يكن له باطن

(الدرر الكامنة: ١/ ٥٢٠).

ينطوي على غش، ولا يسكن الخبث معه في عش، وفيه سماح ومزاج غير مزاج، وكرم يباري به الرياح، وحسن خلق يصفوا به كدر الماء ويتلعب بالقلوب تلعب الأفعال بالأسماء، يقتني الخيول المسومة، والمماليك الملاح الذين وجوههم أقمار على رماح مقومة. ولم يزل على حاله إلى أن جاءت نوبة توبه، وسقاه غمام الحمام صوبه.

ووفاته رحمه الله تعالى في جمادي الآخرة سنة ثمان وتسعين وستمائة

ومولده يوم عرفة سنة عشرين وستمائة ودفن بتربته.

يقال أنه كان عنده مملوك مليح اسمه اقطوان فخرج يوماً آخر النهار يسير إلى وادي الربوة ومملوكه اقطوان خلفه فمر بمسطول وهو نائم فلما أحس بركض الخيل فتح عينيه وقال: يا الله توبة، فقال: والك يا ابلم ايش تعمل بتوبه واحد شيخ نحس اطلب منه اقطوان أحب إليك، وأظنه باشر الوزارة بعد عزل الصاحب فتح الدين ابن القيسراني فلبس التقي نوبة خلعة الوزارة في تاسع القعدة سنة ثمان وسبعين وستمائة ثم قبض عليه في خامس عشري الحجة س السنة المذكورة وأوقعت الحوطة عليه، وتولى الوزارة مجد الدين اسماعيل بن كسيرات ثم أفرج عنه في أول أيام حسام الدين لاجين لما كان نائب دمشق، ثم قبض عليه أيضاً في جمادي الأخرة سنة تسع وسبعين وستمائة ثم أطلق ثم قبض عليه مرة أخرى في شهر واحد وأفرج عنه، وتولى الوزارة ثم قبض عليه في جمادي الأولى سنة ثمانين وستمانة، وتولى عوضه تاج الدين ابن السهوري، ثم إنه تولى الوزارة ولم يزل بها إلى أن عزل بالصاحب يحيى ابن النحاس في جمادي الأولى سنة أربع وثمانين و ستمائة وتوجه إلى مصر في شهـ رحب وأوقعت الحوطة على أمواله وأملاكه ثم عاد إلى دمشق فتولى الوزارة في شهر ربيع الاحر سنة خمس وثمانين وستمائة، ثم إنه طلب إلى مصر هو وقاضي القضاة حساء الدين الحممي وشمس الدين ابن غالم في المحرم سنة سبع وثمانين وستمائة وعادوا في حمادي الأولى في شهر ربيع الأخر سنة ثمان وثمانين وستمائة وعادوا في جمادي الاولى في شهر ربيع الاحد سنة ثمان وثمانين وستمائة صادره الشجاعي بدمشق بعد حضور [٣٩٣] الساعديد من فلح طرابلس فأذاه وأخرق به.

ثم إنه توجه إلى مصر وعاد وزيراً في المحرم سنة تسعس مسمدنة، والما عاد الأشاف من فتوح عكا إلى دمشق قبض عليه وعلى طوعان المشاء وحماعة من الكتاب، وأفرح عام في شهر رجب سنة تسعين وستمائة وصاف عن الوزارة بالصاحب شهاب الدين أحمد الحمدي عام العيد الأضحى سنة خمس وتسعين وستمائة، وفي شهر ربيع الأول تولى الوراره اللهي توسم عوضاً عن شهاب الدين الحنفي في سنة ست وتسعين وستمائة

ونقلت من خط الوداعي له:

إنبي حمل فست يسمسينا

ونقلت منه وقد وقع من أعلى حصانه:

فِذَينِ اللَّهُ لا تَبخيشي مِن وقعةِ

سقوط الغممام بفصل الربيع

لا تـخف يا أيها الـصـا

أنست غسيسث ووقسوع الس

لسم آت فسيسها بسحوبسة

فيان وقسوعك لللأرض فسخر في في البّر بُررُ وفي السحر دُرُ

حب من وقسع السحسسان فسيت من خسست السرة مسان

## [سيف الدين تومان الناصري](١)

تومان تمر الأمير سيف الدين الناصري مملوك الملك الناصر حسن.

كان عند أستاذه عزيزاً، وخلاصة حسنة البسيط لا يراه الناس وجيزا، له مكانة من قلبه قد ترفعت، ومنزلة من خاطره تردت بالمحبة وتلفعت. عمل عليه الأمير سيف الدين صرغتمش وأنزله من القلعة ومنع طلعته أن يكون لها إلى القصر طلعة، فصبر لهذه النازلة، وقال ما تقابل بالجد هذه الهازلة، وكان قد بغى عليه وانتصر، وعاد لما كان عليه بل زاد وما اقتصر، وكان شاباً طوالاً، إذا خطر كان غصناً، وإذا التفت كان غزالاً، له ديابة، ولأهل العلم عنده مكانة. باشر النيابات، ودخل في الأحكام فما اظلم عليه منها الغيابات، بإطراق وسكون، وميل إلى القعد وركون.

بعد ذلك يا اخا الشبم الرضايا تنال شمارها الأيدي السخايا

لقد عدث السممالك خالسات " وحسن الذكر في الدنسا غراسً

ولم يزل على حاله إلى أن أنأطر، وذوى منه غصن ما كانه ماس ولا خطر. . . . . . . . . . . . . في طاعول غزة سنة أربع وستين وسبعمائة في أوائل شهر رمضان

(الدرر الكامنة ١/ ٥٢٨).

كان هذا الأمير سيف الدين من أكبر خاصكية الملك الناصر حسن فعمل عليه الأمير سيف الدين صرغتمش ولم يقدر على أكثر من أنه أنزله من القلعة وبقي في القاهرة إلى أن أمسك صرغتمش فعاد إلى ما كان عليه أولاً، وجهزه الملك الناصر حسن إلى فياض ابن مهنا ليأخذه ويتوجه به إلى مصر فوصل إلى حلب وركب منها الهجين، وأخذه وراح به إلى السلطان، ولم يزل عند أستاذه في أعز مكانة وأرفع منزلة إلى أن خلع الملك الناصر، فأخرج إلى طرابلس نائباً عوضاً عن الأمير زين الدين أغلبك الجاشنكير وأقام بطرابلس نائباً إلى أن تحرك الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي في دمشق فجهز إليه ليحضر إلى دمشق فامتنع أولاً ثم وافق ثم سيف الدين بيدمر الأبلق وتوجه معه وعاد معه من غباغب ونزل القصر الأبلق ولم يصح أنه توجه منه ليلا إلى تلقى السلطان الملك المنصور محمد بن حاجي، ولما وصل السلطان إلى دمشق وتقرر الأمر جهز الأمير سيف الدين تومان تمر إلى حمص نائباً فتوجه إليها وأقام بها نائباً إلى أن عزل منها وحضر إلى دمشق وأقام بها أمير مئة مقدم ألف في الميمنة فأقام أشهرا.

ورسم له في أوائل شهر رمضان سنة ثلاث وستين وسبعمائة بنيابة غزة، وكان قد عرل من حمص بالأمير سيف الدين اقبغا البجاسي في العشر الأواخر من جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وسبعمائة، وكان قد حضر من حمص إلى دمشق على اقطاعه الذي كان بيده وهو في حمص ثم رسم له باقطاع الأمير سيف الدين سلامش وأجلسوه في الميمنة دون المفدمين وفوق أمراء [٢٩٤] الطبلخانات، ولم يزل بدمشق على حاله إلى أن عزل الأمير سيف لدين كبحكى أن نائب غزة، وجهز الأمير سيف الدين تومان تمر إلى غزة نائباً في رابع عشر شهر رمضان سنة ثلاث وستين وسعمائة.

فأقام بغزة إلى أن توفي بها في التاريخ المذكور، وكان في هذه النيانات الثلاث مشكور السيرة. محمود الأحكام رحمه الله تعالى.

|علم الدين السويكي|"

توما بن ابراهيم الطبيب الفاضل علم الدين الشولكي

قرية في أول عمل حوران من نواحي الشام - بنع منها العديد (معجم البلدات - هندهـ) و لا - ما ١٠ مـ ١٠٠٠

كد اسم الكلمة

" (الدرر الخامة ١/ ٤٣٨)

كان بالطب عارفاً وبالعلاج للأسقام صارفاً، اشتهر بالانجاب علاجه، وصح على تدبيره من كل مرض مزاجه، وكان يدرس الطب بجامع ابن طولون، ويرى أنه بذاك في رتبة ما وصل إليها سولون. ولم يزل على حاله إلى أن فسد تركيبه، وجاءه سهم من الموت يصيبه منه نصمه.

وتوفي رحمه الله تعالى في ثامن عشر شهر رجب الفرد سنة أربع وعشرين وسبعمائة.

وكان من أطباء السلطان، وتجاوز السبعين واختصر مسائل حنين، وتولى القاضي جمال الدين ابن المغربي مكانه في الجامع ودفن بالقرافة.

#### الألقاب والأنساب

ابن التركماني: الأمير شمس الدين ابراهيم بن الأمير بدر الدين محمد ابن عيسى.

الشيخ تاج الدين أحمد بن عثمان.

ووالدهما عثمان بن ابراهيم.

وقاضي حماة الحنفي علم الدين سليمان.

التونسى: مجد الدين النحوي أبو بكر بن محمد بن قاسم.

التوري: عثمان بن محمد.

التلاوي: الأمير ركن الدين بيبرس.

ابن تيمية: العلامة تقي الدين أحمد بن عبد الحكيم.

وشرف الدين أخوه عبد الله بن عبد الحليم.

وشرف الدين التاجر عبد الواحد.

ومجد الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز.

وعلاء الدين على بن عبد الغني.

ابن التيتي: محمد بن اسماعيل.

## حرف الثاء

### [ابن دراج البدوي]<sup>(۱)</sup>

ثامر ابن دراج البدوي من عرب خفاجة.

أنشدني من لفظه القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله قال: أنشدني من لفظه ثامر ابن دراج لنفسه بقلعة الجبل سنة خمس وثلاثين وسبعمائة.

رأت البرق لامعا فاستطارت وبكث بالدموع سحا وذاذ

قلت: ماذا فقالت: البرق. قلنا ألبرق على الحمى كل هذا.

g|s g|s g|s

ابن الثردة: علي ابن ابراهيم

ابن ثروان: شیخ البیانیه عیسی بن ثروان.

[شرف الدين القاهري العطار [""

ثعلب بن الحسن بن ثعلب شرف الدين القاهري العطار.

أنشدني العلامة أثير الدين أبو حيان قال أنشدني المذكور لنفسه:

تمتعت بالتوفيق والعز والبقا وحوشيت من كشف ألم ومن كشف

ولا زليت في عيز وليين ورفيعية مقيماً بصدر الأي من سورة الكهف

(الدرر الكامنة. ١/ ٥٣٠) وفيه ثانت واحدى بسجة الجعلة - ثاما

(الدرر الكامنة ١/ ٥٣٠)

# حرف الجيم

ابن جابي الأحباس: ركن الدين عمر بن محمد.

### [سيف الدين جايريك]<sup>(١)</sup>

جايريك عبد الله الأمير سيف الدين.

كان أحد أمراء الخمسين بدمشق يسكن عند الشامية بظاهر دمشق

توفي رحمه الله تعالى في عشري شهر رجب الفرد سنة عشرين وسبعمائة ودفن بالقبيبات.

#### [سيف الدين المارداني]

جاريك تمر الأمير سيف الدين المارداني.

كان من مماليك السلطان الملك الناصر محمد، أخذه الأمير سيف الدين تنكز من السلطان في بعض سفراته إلى القاهرة وأقام عنده في دار السعادة، ولما كان في آخر سفرة توجها إلى مصر أخذ له طبلخاناه من السلطان فيما أظن، ولما أمسك توجه تنكز توجه إلى القاهرة وأقام هناك وجماعة تنكز يقولون أنه ممن عمل على إمساك منكز باتفاق مع طاجار الدوادار والله علم ما كان من ذلك، ثم إن جاريك تمر خرج صحبة الفخري إلى الكرك ووصل معه إلى يعلم ما كان من ذلك، ثم إن جاريك تمر حاجباً صغيراً، ثم أنه جهز إلى الكرك نائباً [٢٩٥] ولم يزل بها إلى أن أمسك الوزير منجك في أيام الناصر حسن في المرة الأولى، ورسم له بالتوجه إلى الكرك الأمير سيف الدين أراى عوضاً عنه، فأقام جاريك تمر بالبيره نائباً إلى أن خلع الناصر حسن.

وتولى الملك الصالح صالح فرسم له بالعود إلى القاهرة وكان من جملة الحجاب، ولما عاد الناصر حسن إلى الملك جرده ومعه الأمير سيف الدين علم دار الدوادار إلى الحجاز في سنة ستين وسبعمائة، وأقام بمكة مجرداً سنتين فوطنها ووطدها وساس العرب أحسن سياسة إلى أن توجه الأمير ناصر الدين محمد ابن قراسنقر من دمشق إلى الحجاز في سنة إحدى وستيس وسبعمائة ورسم له بالمقام في مكة، وأن يعود الأمير جاريك تمر إلى دمشق مقدم

<sup>(</sup>الدرر الكامة ١/ ٥٣٣).

الركب الحجازي، ولما وصل إلى دمشق طلع الأمير سيف الدين بيدمر نائب الشام تلقاه وحضر معه، ودخلا معه دار السعادة ولما صار فيها قيده وأودعه في المدرسة العذراوية، ثم إنه جهزه صحبة الأمير سيف الدين برناق إلى باب السلطان، فرسم الناصر حسن باعتقائه في ثغر الاسكندرية. ولم يزل بها إلى أن خلع الناصر حسن وأفرج عن الأمراء المعتقلين، فحضر جاريك تمر إلى دمشق على اقطاع الأمير حسام الدين لاجين العلاي، ووصل إلى دمشق يوم الأحد حادي عشر شهر رجب سنة اثنتين وستين وسبعمائة، وجهز الأمير سيف الدين أرغون الاسعردي الدوادار وخطب ابنته فأجابه وجهزها إليه، ثم إنه طلب إلى مصر فتوجه إليها في شعبان سنة ثلاث وستين وسبعمائة فيما أظن.

وأقام بها إلى أن توفي بالقاهرة في سادس عشري ذي القعدة سنة ثلاث وستين وسنعمانة رحمه الله تعالى.

### [سيف الدين جركس](١)

جركس الأمير سيف الدين.

تولى نيابة قلعة الروم وأقام فيها زماناً، وأخذ من الدهر في طول المدة أماناً، فحصل أموالاً، وكنر جملة لا يبالي معها أعادي الأيام أم والى، وثور نعمة طائلة، وأملاكاً هائلة، وشاع أمر سعادته واشتهر وبرز ذكره إلى الديار المصرية وظهر، وتحدث الناس بأمره، وعلموا بمكنون سره، ولم يرل على حاله في القلعة المذكورة إلى أن حالت حاله الحالية، وقال ما أغنى عنى ماليه.

وتوفي رحمه الله تعالى في سنة خمس وأربعين وسبعمائة

ورسم الملك الصالح اسماعيل أن يتوجه الأمير سيف الدين منجك للحوطة على موجوده فساق على البريد من مصر إلى قلعة الروم لأجل ذلك.

#### [سيف الدين الحسامي المنصوري]

جاغان الأمير سيف الدين الحسامي المنصوري.

كان مملوك السلطان حسام الدين لاجين المنصور. كان وبه دار و مدو مي اسباسة مكان و وفضله في التدبير مبين، ونيله في السباسة متان أفامه استاده في شد الدو وبن عامشق احد كان قبحق بها نائباً فوقع بينهما واستوحش قبحق من السلطان وقفر ودخل عاد النت ، وأحوار با

<sup>(</sup> ير الكاملة ١ ١٣٥)

إلى أن دعي إلى البلى، وأصبح غيث الدمع عليه مسبلا.

وتوفى في شوال سنة تسع وتسعين وستمائة.

وكان قد وصل إلى دمشق مشداً في شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وستمائة من قبل أستاذه ومعه تقليد الصاحب تقي الدين توبة، وكان قد ولي الشد أولاً عوضا عن فتح الدين ابن صبره، ولما قتل السلطان لاجين أمسك جاغان بدمشق في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستمائة، وأفرج عنه في جمادي الأولى من السنة.

#### اللقب والنسب

ابن جباره: شهاب الدين أحمد بن محمد.

وتقي الدين عبد الله بن عبد الولي ابن الجباب: محمد بن عبد الوهاب.

ابن الجباس: أحمد بن منصور.

الجالق: الأمير ركن الدين بيبرس.

الجاولي: الأمير علم الدين سنجر.

سيف الدبن الترعماني ججكتم] الله

ججكتو - بجيمين مكسورتين وكاف ساكنة وبعدها تاء ثالثة الحروف وواو – الأمير سيف الدين التركماني أحد أمراء الطبلخانات بدمشق.

كان أولاً مقيماً بطرابلس، ولما جرى [٢٩٦] لا لجيبغا نائبها ما جرى ثم جرى لبكلمش نائبها أيضاً ما جرى كره الإقامة بدمشق فأجيب إلى ما سأله.

ولم يطل مقامه بدمشق حتى توفي رحمه الله تعالى يوم السبت سادس شهر رمضان سنة أربع وخمسين وسبعمائة.

وكان له أولاد وأقارب، وهو كبير قومه بطرابلس رحمه الله تعالى.

(الدرر الكامة: ١/ ٥٣٤)

## [سيف الدين عبد الغني الاشعردي](١)

جركتمر الأمير سيف الدين عبد الغني الاشعردي.

أخرجه الناصر حسن إلى نيابة حماة بعد إمساك الأمير ركن الدين عمر شاه فما أقام بها إلا قليلاً دون الشهرين وعزله منها بالأمير علاء الدين ابن تقي الدين، وحضر الأمير جركتمر إلى حلب أميراً من بعض الأمراء بها ثم جهزه إلى بعض قلاع حلب بطالاً ثم أمسكه، واعتقله بالاسكندرية فأقام بها معتقلاً إلى أن خلع الناصر حسن، وحضر بعد ذلك إلى دمشق أميراً مقدما على ألف.

وأقام بها إلى أن توفي رحمه الله تعالى في يوم الجمعة حامس شهر الله المحرم سنة ثلاب وستين وسبعمائة. وكان رحمه الله تعالى شكلاً تاماً حسن الوجه.

#### اللقب والنسب

ابن الجرايدي: محمد بن يعقوب.

الجزرى: محمد بن يوسف.

الجعبري: الشيخ برهان الدين ابراهيم ابن عمر.

الجعبري: تاج الدين صالح بن تامر.

وتقي الدين محمد بن سليمان.

### [أبو الفضل الأدفوي] الم

جعفر بن ثعلب بن علي الإمام الأديب الفاضل كمال الدين أبو الفضل الأدفوي - بضم الجمرة وسكون الدال وضم الفاء وبعدها واو مشددة – الشافعي.

كان فقيها ذكياً، فاضلاً زكياً، يعرف النحو، وتشرق شمسه فيه في يوم صحم، يعدد على ابن تغلب الادب، ولا يفتر عماله فيه من الطلب، وحظه من التاريخ معود، وحبشه إدا عرا فيه مظفر، ضحوك السن دائم البشر لا يلقاه أحد إلا عاطر النشر، حلو الملقى عند الملقى، يروق من يحادثه خلقاً وخلقا، لطيف الذات متوسع النفس في اللذات. ولم يزل على حاله إلى أن

<sup>. (</sup>الدرر الكامة: ١/ ٥٣٥).

٠ (الدار الكامنة ١/ ٥٣٥)

وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين وسبعمائة.

ومولده في بضع وثمانين وستمائة.

OOY

كان عنده خبره من الموسيقي، وله نظم ونثر، ولازم شيخنا العلامة أثير الدين كثيراً، ورأيته مرات بسوق الكتب في القاهرة وأنشدني من شعره، وكان كثيراً ما يقيم ببلدة ادفو في بستان له هناك في أيام بطالة الدروس.

وصنف أشياء «الإمتناع في أحكام السماع» وجوده، و«الطالع السعيد في تاريخ الصعيد» وجوده، و«البدر السافر في تحفة المسافر» تاريخ وجوده.

ومن شعره ما نقلته من خطه:

لروضة مصر حسن لايسامي لها وجهان ممدوحان حسنأ

قلت: هو يشبه قول نور الدين على بن عبد الله القصري في الروضة:

ذات وجهين فيهما خيم الحس ذايلي منصر فهو منصر وهذا قد أعادت عصر التصابي صباها ومن شعره:

وقد كنت في عصر الصبا ذا صبابة زماني صفو كله ومسرة ملما رأيت الشيب لاح تكدرت إذا ابسيض مسود الشباب فإنه ومذحل هذا الشيب سارت مسرتي فلا تعجبوا مما بدا من كآبتي

ومسا راق مسن لسهسو إلسي حسيسب ولي من وصالِ الغانياتِ نبصيبٌ حياتي فحلو العيش ليس يطيب دليلٌ على أن السحساد قريب وصار عبليها لبلهموم رقيب سروري وقد وافي المشيب عجيب

يطيب لسمن أقنام بنها التمقام

وذو السوجسهسيسن مسذمسوم يسلام

ن فأضحت بها القلوب تبهيم

يستسوائسي وسسيسم فسهسو وسسيسم وأبأدت فيها الخموم الغيوم

دكرت القصيدة ابصا في (الدرر الكامنة ١/ ٥٣٦).

ومن شعر كمال الدين الأدفوي رحمه الله تعالى / ``

Marfat.com

إن الدروس بمصرنا في عصرنا ومباحث لا تنتهي لنهاية ومباحث كلها ومدرس يبدي مباحث كلها ومحدث قد صار غاية علمه وفلانة تروي حديثاً عالياً والفرق بين عُزيرهم وغزيرهم والفاضل النحرير فيهم دأبه وعلوم دين الله نادت جهرة وألى زماني وانقضت اربابه

اذكرتني الورقا حديثاً بليلى ووصلت السهاد شوقاً إليها كيف يخلو قلبي من الحب يوماً كلما أولع العذول بعذلي ومنه:

وهيفاء غار الغصن من لبن قدها يبروم عذولي صاح مني سلوها وقد عبيها عندي فقال طويلة فقنت له هذي حياتي وإنني

طبعت على لغط وفرط عياط جدلا ونقل فناهر الأغلاط نشأت عن التخليط والأخلاط أجزاء يرويها عن الدمياطي وفلان يروي ذاك عن السبط وأفصح عن الخياط والحناط قول أرسطاطا ليس أو سقراط هذا زمان فيه طي بسلط وذهابهم من جملة الاشراط

قد تقضى فبت أجري الدموع وغراماً وقد هجرت لهحوع وعلى حبها حنيت الضلوع في هواها يزداد قلبي ولوع

بىقىلىسى ھىوى مىنھا ولىدس بىروت ودلىك أمارمىا الىبىيە سىسىدىن آلىم تىاھا عىلىد سىسىيام ئىمىدىن لىسىعىجىسىم أن ساجىداد داداد

إشرف الدين الموجي

جعفر بن علي بن جعفر بن الرشيد الشيخ المعمر شدف ١٠٠٠ مـ صمي

الافام المعروف وحمه الله

<sup>\*</sup> أنادا في الأصل وفي الدن أو لداط

و في المان أوقاله

ذكر أنه سمع من السهروردي<sup>(۱)</sup> كتاب العوارف بالموصل ومن ابن الزبيدي بدمشق ومن ابن الجميزي بمصر ومن ابن رواح بالثغر، وروى عنه الدمياطي في معجمه وقال فيه: المعروف بالحسن البصرى.

توفي رحمه الله تعالى بدمشق سنة ثمان وتسعين وستمائة

ومولده بالموصل سنة أربع وستمائة.

كان من الأشياخ الفضلا والرواة النبلاء، وحفظه للأخبار ونقله للأشعار، عمر فروي وطال عمره في الخير وما غوى، ولم يزل على حاله إلى أن أصبح خبراً بعد عين، ونعب بشت شمله غراب البين.

## [ضياء الدين أبو الفضل الصعيدي]

جعفر بن محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن حجون بن محمد بن حمزة الإمام المفتي ضياء الدين أبو الفضل الصعيدي الشافعي الحسيني.

درس بمشهد الحسين وبمدرسة زين النجار، وسمع وهو شاب من ابن الجميزي وأبي القاسم السبط، وكان قد برع في المذهب، وأفتى أربعين سنة من عمره فأفنى مدتها في ذلك واذهب، وخدم العلم زماناً، وكان على استخراج معانيه معاناً. ولم يزل الضياء على حاله إلى أن محي، ودفع إلى حفرته ودحى.

ووفاته وحمه الله تعالى سنة ست وتسعين وستمائة.

ومولده سنة ثمان عشرة وستمائة.

#### [ابن ادريس المتابد]

جعفر ابن محمد بن عبد العزيز بن أبي القاسم بن عمر سليمان بن ادريس المتأبد بن يحيى المعتلي ووصل الشيخ أثير الدين نسبه إلى الحسين بن علي بن طالب رضي الله عنهما.

وأنشدني من لفظه شيخنا المذكور قال أنشدني المذكور لنفسه

لا تسلسم نسا إن رقسم خسب مسن ذاك السخسيا

الصوفي المعروف وكتابه من أوائل الكتب التي عرفت باصطلاحات الصوفية.

١٠٠٠(الدرر الكامنة: ١/ ٥٣٧)

طبق الأرض بنشسر عاطر يساهيل الحي من كاظمة قلتم جز لترانا بالحمي لست أخشى الموت في حبكم إنما أخشى على عرضكم استحملو دمه في حبيهم قلت: شع عذب متوسط.

فيه للعسشاق سرونيا قد لقينا من هواكم نصبا وملاءتم حيسكم بالرقب/ ليس قتلي في هواكم عجبا أن يقول السناس قولاً كندسا فاجعلوا وصلي لقتلي سببا

توقي المدكور بالقاهرة سنة ست وتسعيل وسنداء

ومولده بها سنة إحدى عشرة وستمائة.

## [أمين الدين ابن أبي الجن الحسيني] (١)

جعفر ابن محمد بن عدنان القاضي الرئيس أمين الدين ابن الرئيس الفاضل محيي الدين ابن أبي الحن الحسيني.

كان حسن الهيئة، لطيف الذهاب والفيئة، حسن الخلق، يقبل على من أمه بوجهه الطبق، لين الكلمة في خطابه، سمح الكف يبذل ما في وطابه عارفاً بصناعة الكتبة، عالماً بالمسئنة فيها والإجابة، تنقل في الولايات الكبار، وباشر الوظائف التي ما لجرحه جبار، ولي النقابة والنظر على الأشراف، والنظر على الدواوين بدمشق وما لها من الأطراف وغير ذلك، ولم يرك على حاله إلى أن غمس شخصه في التراب، وقمس من ماء الرزية في سراب

ومولده في مستهل شهر رجب الفرد سنة خمس وخمسين وستمائة.

كان قد لبس لنقابة الاشراف في شعبان سنة أربع عشرة وسنعمائة عوصاً على «أنده الشبح محيي الدين» وقدم على غيره مع صغر سنه لفضله وفهمه وعقله، «أندر حدمة نظر الدو وين بدمشق في يوم الأربعاء سابع عشر شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة «سنعا نه

(الدرو الكامة ١/ ٥٣٧)

ابن جعوان: شهاب الدين أحمد بن العباس.

## [سيف الدين جقطاي](١)

جقطاي الأمير سيف الدين.

كان خفيف الحركة، سريع الخطرة لا يبالي بشيء، فاته أأدركه أم تركه. ورد إلى دمشق صحبة الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري لما نزل على خان لاجين وكان قد تزوج بإمراة الجمالي الوزير وهي في الحسن والعظمة ما هي، ورمي من أمرها بدواهي، وتنقل به الحال إلى أن صار حاجباً صغيراً بدمشق.

ولـم يزل بها إلى أن أمسك هو والأمير سيف الدين أقبغا عبد الواحد والأمير سيف الدين يلو قبجق وذلك في شوال سنة ثلاث وأربعين لأنهم رميوا بالمباطنة للناصر أحمد وهذا آخر عهدي به.

#### الألقاب والأنساب

جلال الدين: قاضى القضاة القزويني محمد بن عبد الرحمن

أبو جلنك: الشاعر أحمد بن أبي بكر.

### [عز الدين أبو سند الحسيثي] (٢)

جمارٌ بن شيخة الأمير عزالدين أبو سند الحسيني صاحب المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

كان أميراً في تلك البقعة الشريفة، وكبيراً في تلك الرقعة المنيفة يحكم فلا يرد، ويحاول ما يختار فلا يصد. كبر وطعن في السن، وصار بعد تلك الغضار في الصبى وهو شن، فأضر وهو على الإمرة قد أصر، وأسر من أمرها إلى ولده ناصر الدين أبي عامر منصور ما أسر وما اشر، ولم يزل جماز المذكور على حاله إلى أن ابتلعته حفرة القبر، وفقد قومه معه الصبر

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة أربع وسبعمائة.

وكان شيخاً كبيراً أضر في آخر عمره، وقام عنه بالأمر في حياته ولده الأمير ناصر الدين

۱) (الدرر الكامية: ۱/ ۵۳۷).

۲۰ (الدور الكامنة: ۱/ ۴۸۵).

أبو عامر أبو منصور.

\*\*

ابن جماعة: قاضي القضاة بدر الدين محمد بن ابراهيم.

عماد الدين اسماعيل بن ابراهيم أخوه.

جمال الكفاه: جمال الدين ابراهيم ناظر الخاص والجيش.

الجناحي: نائب غزة اسمه ايدمر.

أولاد ابن أبي الجن جماعة منهم: الشريف أمين الدين جعفر ابن محمد.

وزين الدين الحسين بن محمد [٢٩٩]

ووالدهما محمد بن عدنان.

وعدنان ابن جعفر.

وعلاء الدين علي ابن الحسين النقيب.

وناصر الدين يونس بن أحمد.

### [سيف الدين جُنْغاي](١)

جُنْعاى - بضم الجيم وسكون النون وبعدها غين معجمة وألف ممدودة وبعدها ياء آخر الحروف - سيف الدين مملوك الأمير سيف الدين تنكز.

كان رقيقاً أهيف، حلو الوجه أوطف (\*) نحيلاً مصفراً، ضئيلاً بالسعادة مظفراً، لا يرال به قرحة، تنغص عليه من العيش كل فرحة، وتبدل كل مرة بترحة، لأنه كان ينفث مسها لعم والقيح، ويجد الألم ممالها من الفيح، ولأجل ذلك أفسح له أستاذه في استعمال الفسم من الراح، والمداواة منها بما يصلح مزاجه لا بما يرتاض به ويرتاح، ولم نره دب مساده أحر منه ولا أقرب وما كان يدعه في الخلوة يقف قدامه.

أخبرني القاضي علم الدين ناظر الجيوش وكان مستوفى ديوس سكر أولاً قال كان لأمد قد رسم لنا بأنه يطلق من الخزانة العشرة الاف فماده نها ويمضى أمره فمها ولا نشاور خسم

(الدور الكامنة ١/ ٥٣٩)

ا كثبف شعر الحاحبين

قال: ولم نعلم أنه مضى يوم من الأيام ولم ينعم عليه بشيء إلا فيما ندر انتهى.

وكنا نحن نراه في الصيد إذا خرج يركب أستاذه ناحيه ويركب هو ناحيه في طلب آخر بازداريه وكلاً بزيه وأناس في خدمته ويكون معه في الصيد مائنا عليقه ويكون على السيباله خمس ست حوائص ذهباً.

وعلى الجملة فما نعلم أن أحداً رزق حظوته عنده، كان يقال أنه ذو قرابته والظاهر أن هذا هو الصحيح لأن هذا جنغاى ما كان في مقام من يعشق لأنه لم يكن امرد ولا مليح الوجه والله أعلم. ولم يكن له عنده وظيفة ليتوسط فيها بينه وبين إلناس بل أظنه كان ساقياً وفي آخر الأمر ارحف بأنه هو وطغاى أمير آخور تنكز قد حسنا لأستاذهما التوجه إلى بلاد التتار، فطلبهما السلطان منه فلم يجهزهما ولما أمسك تنكز قبض عليهما وأودعا في قلعة دمشق، فلما حضر بشتاك إلى دمشق أحضرهما قدامه وسلمهما إلى برسبغا فضربهما بالمقارع ضرباً عظيماً إلى الغاية في اللميل والنهار واستخرج ودائعهما وقررهما على مال أستاذهما، ثم بعد جمعة ركب بسوق الخيل وأحضرهما وسطهما بحضور أمراء مصر والشام.

ودلت في أعشر الأول من شهر الله المحرم سنة إحدى وأربعين وسبعمائة.

ووسط معهما أوزان تنكز.

## [سيف الدين جنفار](١)ء

جنفار الأمير سيف الدين.

أمسك هو والأمير بدر الدين بكتوت الشجاعي في شهر رجب الفرد سنة إحدى عشرة وسبعمائة، واعتقلا في قلعة دمشق في أيام نائب الكرك، ثم إنه ورد المرسوم في شهر رمضان بنقلهما إلى الكرك.

#### 11,6% 1 1

جنكلي - بفتح الجيم وسكون النون وفتح الكاف وبعدها لام وياء آخر الحروف - ابن محمد ابن البابا ابن جنكلي بن خليل بن عبد الله العجلى الأمير الكبير المعظم الرئيس بدر الدين كبير الدولة الناصرية محمد ورأس الميمنة بعد الأمير جمال الدين نائب الكرك.

(الدرر الكامنة: ١/ ٥٣٩): ومنها جنفار.

(الدرر الكامة: ١/ ٣٩٥)

كان شكلاً هائلاً، ووجهاً يحاكي القمر كاملاً يتوقد وجهه وضأه، ويتفقد حلمه الدين اساؤا إناه، يعرف حق من قصده، ويقبل بوجه حنوه على من رصده، ويزرع من المعروف ما يسره في غد إذا حصده. قد صارت المكارم له جبلة، والمواهب تتحدر من غمائم أنامله المستهلة، يحفظ فرجه، ويسد بالعفة ما بفتحه له السلطان من فرجه. لا يقرب من مماليكه من كان أمرد، ولا يجعله على باله أقبل عليه بوجهه أم رد، وليس له من الجواري حظية، ولا أمرأة يدنو إليها بحسنة أو خطية، اللهم إلا ماكان من أم أولاده التي حضرت معه من البلاد، ولم تر عليها له طارفا يستجده على مالها من التلاد، يصلي العشاء الآخرة ويدخل إلى فرشها، ويخرج لصلاة [٣٠٠] الصبح وكأنها بلقيس في عرشها، وكان يحب أهل العلم ويجالسهم، ويطارحهم المسائل ويدارسهم ويبسط لهم الود الأكيد ويؤانسهم. وكان يعرف ربع العبادات ويجيده. ويتكلم على الخلاف فيه ويفيده، وكان يميل إلى الشيخ تقى الدين ابن تيمية ويترشف كلامه. وينتشى بذكره لو كنت أعلم أنه يتناول المدامة، وينفر عمن ينحرف عنه ويوليه الملامة، ويوفر العطاء لمن قلده، ويسنى الهبات لمن قيد كلامه وجلده إذا كتبه وجلده، هذا مع الإحسان المطلق مع الناس أجمع، والبر الذي إذا فاض أخجل الغيوث الهمع، تارة بجاهه الذي لا ترد إشارته الملوك، وتارة بماله الذي تنخرط جواهره في السلوك، وكان آخر وقته كبير الدولة في السلم وإثارة غبار السنابك، وإذا حضر دار عدل قال ياأتابك سبحان من أتى بك، ولم يزك على حاله في سؤددة إلى أن غاب بدره وأفل، ونزل شخصه إلى حضيض القبر واستفل.

. وكوفي رجمه الله لغالى في سنة سب الدينة العالمة الأمام و « و « الأناب ». لحجار

كان ينتسب إلى ابراهيم بن أدهم رضي الله عنه وسيأتي ذكر ولده الأمير ناصر الدين محسد خطبه الملك الأشرف خليل وهو في تلك البلاد ورغبة في الحصور فلم يوافق حتى يرى منشوره بالاقطاع، فكتب له منشوراً باقطاع جيد وجهزه إليه فلم يتفق حصوره، ثم إنه وقد عنى السلطان الملك الناصر محمد وذلك في أوائل سنة أربع وسبعمائة وكان وصداء أن مستمل يوه الشلائاء حادي عشر القعدة سنة ثلاث وسبعمائة، وكان مقامه بالقرب من ما فالرمه وعصه وأمّره ولم يزل عنده معظماً مبجلاً، وكان في آخر وقت بعد حروج الأمير سنف الدين عول من الديار المصوية يجهز إليه الذهب مع الأمير سبف الدين كسر الساقي ومع عبره وبعول لا تنوس الأرض على هذا ولا تنزله في ديه الك كانه يريد إخفار ذلك، وكان بحلس أولاً مي الميمنة ثاني نائب الكوك فلما توجه نائب الكوك لبيانة طرابلس حلس الأمير بدر الدين أس الميمنة، وكان السلطان الملك الناصر محمد قد روح انه الراهيم بالله الأمير بدر الدين أس

معظماً في كل دولة.

كتب له في ألقابه عن السلطان الملك الصالح اسماعيل الاتابكي الوالدي البدري، وكانت له في الدولة الصالحية وجاهة زائدة لم تكن لغيره لأنه هو الذي أخذ السلطان وأجلسه على الكرسي وحلف له وحلف الناس له، وكان ينفع العلماء والصلحاء والفقراء وأهل الخير وغيرهم.

وكنت أتردد إليه وآخذ منه إحساناً كثيراً رحمه الله تعالى.

وقلت محبة فيه ولم أكتب بها إليه:

محيا حبيبي إذا ما بدا بلغت الكسمال ولي مدة فبالله قبل لي ولا تخفني وقلت أيضاً ولم أكتب بها إليه:

لا تنس لي يا قاتلي في الهوى
لا ترس لي ألقى به في الهوى
لا ترحت لي بيشرف قدري به
لاجنبك لي تطرب أوتباره

لهوى حشاسة من حرقي تنسلي مهوى سهام عينيك مني ترسل يي به إلا إذا ما كنت بي تختلي رئاره إلا ثناء يملي علي علي جنكلي

نقلت من خط علاء الدين علي ابن مظفر الكندي الوداعي قال: تواترت الأخبار بأنه قد جرد من الاردو مقدم يسمى قبرتو يكون مقيماً بديار بكر عوض جنكلي ابن البابا المهاجر إلى الإسلام، فلما وصل كتبت في مطالعة سلطانية:

> أتى من بلاد المشركين مقدم وإني لأرجو أن يجيء عقيبها

تفالت لما أن دعوه قبرتو[٣٠١] بشيري بأني للعين قَبَرْتُ

يقول له البدريا مخبلي

ادور عسلسيسه ومساتسم لسي

سرقت المحاسن من جنكلي

#### الألقاب والأنساب

ابن جهبل: شهاب الدين أحمد بن يحيى.

محيي الدين اسماعيل بن يحيى.

ابن جوامرد: علاء الدين علي بن محمود.

### [عز الدين بن أمير الغرب](١)

جواد بن سليمان بن غالب بن معن بن مغيث بن أبي المكارم بن الحسين بن ابراهيم، وينتهي نسبه إلى النعمان بن المنذر وهو عز الدين ابن أمير الغرب.

رجل يده صناع وإن كان في الوجود خرقاء، اكتب من في عصره تحت أديم الزرقاء، أتقن الأقلام السبعة وكان فيها واحداً واشتغل بشيء من البيان فلو عاصره الجاحظ ما كان له جاحداً.

وأما الصياغة فكان فيها مما تصاغ له العليا، وتفرد بإنقان ما يعمل منها في هذه الدنيا. وأما النشاب فكان سهمه فيه وافرأ وسعده في عمله وافراده متظافراً.

وأما القص فهو فيه غريب القصة ولم ينس له فيه حصة، بحيث أنه كان في هذا وغيره ممن اقتعد الذروة، وتسلم الصهوه، وأكل العجوه ورمى للناس البخوة، وجعل صحيحات العيون إليه حولا من السهوه لما عنده من الشهوة. ولم يزل جواد يجري في حلبة عمره إلى أن كبا، واتخذ النعش بعد الجياد مركبا.

وتوقي رحمه الله تعالى في خامس عشد حماش لأحره بناء ما راء كارا الله الما

ومولده في خامس المحرم سنة خمس وسبعمائة.

أما الكتابة فكان فيها غاية يكتب من الطومار إلى قلم الغبار ويكتب المصاحف والهباكل المعدورة ويأتي في كل ذلك بالأوضاع الغريبة من العقد والإحباط وغير ذلك، وك يعمل النجارة الدق النشاب بالكرك من أحسن ما يكون ويعمل الكستوان ويتقنه ويزركشه ويعمل النجارة الدق والتعظيم والتطريز والخياطة والبيطرة والحدادة ونقش الفولاذ والزركش والخرد فوشيه ومدقوسا بين يدي الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى مائة وثلاثين رطلاً بالدمشقي، وكتب مصحفا منقوطاً مضبوطاً يقرأ في الليل وزن ورقة سبعة دراهم وربع وجلده خسمة دراهم، ونتب به الكرسي على ارزه، وعمل زرقبع لابن الأمير سيف الدين تنكز اثنتي عشدة قطعة من تنت دراهم يفك ويركب بغير مفتاح، وكتب عليه حفراً مجرى سواد سورة الاحترام والمعودان والفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك يقرأ عليه وهو مركب، ومن دحمه أحساء الله أحسني لا يبين منها حرف واحد إلى حين يفك، وجعل لمن بقاحه ويرحه مائة درهم، فلم بدحد من يحسن ذلك، وكتب لتنكز قصة قصاً في قص في قص وقص لامية العجم

(الدرر الكامة ١/٠١٥)

وأما عمل الخواتيم ونقشها وتحريرها وإجراء المينا عليها فلم أر أحداً أتقن ذلك مثله ولا قاربه، وما رأيت مثل أعماله في جميع ما يعمل ولا مثل اتقانه، وحفظ القرآن وشذا طرفا من الفقه والعربية، ولعب بالرمح ورمى النشاب وجوده. وأراد تنكز أن يتخده زردكاشاً عنده في وقت وقربه وأعطاه اقطاعاً وعلى الجملة فما رأيت مجموعه في أحد غيره، ولم يزل على حاله إلى أن حصل له وجع المفاصل فاستعمل دواء فيه شحم الحنظل فماأجابه وبقي بعده أياماً.

وتوفي رحمه الله تعالى في التاريخ المذكور، وكان مقامه في بلاد بيروت، وكان قد أهدى إلى في وقت ظرفاً من هدايا بيروت. فكتبت أنا إليه:

يا سيداً جاءت هداياه لسي

أنبت جواد سابق بالندى

فكتب هو الجواب إلي عن ذلك: وافى مشالك مطبوبا عملى نـزه

والعين ترتع فيما خط كاتبه

على المُنى مني ووفق المرادِ من ذا الذي ينسكر سبق الجواد

يحار مسمعه فيها وتاظره والسمع ينعم فيما قال شاعره ود الخرايد لو تقتني جواهره [٣٠٢]

# [جوبان النوين المعظم] (^)

جوبان النوين الكبير النوين المعظم ناتب الممالك القانية.

كان بطلاً شجاعاً، آمراً مطاعاً، ذا إقدام وثبات، وله في الحروب إذا حميت وثبات، عظمياً ذا مهابة كبيراً بين المغول تقبس النار منه شهابه، شديد الوطأة، يخاف كل من في الاردو خطأه، عالي الشأن كثير الفخار، بعيد المنال رفيع المنار، همته عالية، وعزمته بالحزم حالية صحيح الإسلام مليح الانقياد في الدين والإستسلام، حظه من الصلاة موفور الأقسام، وعقيدته في النصح للإسلام تعرف من ثغره البسام. بذل الذهب الكثير حتى أوصل الماء إلى بكه، وجرى بها ولم يبق للماء ثمن يباع به وإنما الثمن لأجرة نقله ووصل الماء إلى مكة، وجرى فيها بالصفا وبباب ابراهيم وبالابطح في أوائل جمادى الأولى سنة ست وعشرين وسبعمائة. وأسئأ مدرسة ملبحة بالمدينة النبوية في جوار الحرم الشريف وتربة ليدفن بها، وكان له ميل كثير إلى المسلمين وهو أحد الأسباب المتوفرة في تقرير الصلح بين بوسعيد مخدومه وبين

٠٠ (الدرر الكامنة: ١/ ٤١٥).

السلطان الملك الناصر محمد.

أخبرني جماعة من أهل الرحبة أنه لما نزل خربندا عليها ونصب المجانيق رمى منجنيق قراسنقر حجراً تعتع القلعة وشق منها برجاً ولو رمى غيره هدمها إلى الأرض، وكان جوبان يطوف على العساكر ويرتب المحاصرين فلما رأى ذلك أحضر المنجنيقي وقال له: أتريدني أقطع يدك الساعة وذمه وسبه بانزعاج وحنق وقال: والك في شهر رمضان تحاصر المسلمين وترميهم بحجارة المنجنيق لو أراد القان أن يقول لهؤلاء المغل الذين معه ارموا على هذه القلعة مخلاة تراب كل واحد كان طموها وإنما هو يريد أخذها بالأمان من غير سفك دم والله متى عدت رميت حجراً آخر سمرتك على سهم المنجنيق.

وحكى لى منهم غير واحد أنه كان ينزع النصل من النشاب ويكتب عليه إياكم أن تذعنوا أو تسلموا وطولوا أرواحكم فهؤلاء ما لهم ما يأكلونه، وكان يحذرنا هكذا بعدة سهام يرميها إلى القلعة واجتمع بالوزير وقال له: هذا القان ما يبالي. ولا يقع عليه عتب وفي غد وبعده. إذا تحدث الناس ايش يقولون نزل خربندا على الرحبة وقاتل أهلها وسفك دماءهم وهدمها في شهر رمضان فيقول الناس أفما كان له نائب مسلم ولا وزير مسلم، وقرر معه أن يحدثاالقان خربندا في ذلك ويحسنا له الرحيل عن الرحبة، فدخلا إليه وقالا المصلحة أن نطلب كبار هؤلاء وقاضيهم ويطلبوا منك الأمان وتخلع عليهم ونرحل عنهم بحرمتنا فإن الطابق قد وقع في خيلنا وما للمغل ما تأكل خيولهم وإنما هم يأخذون قشور الشجر ينحتونها ويطعمونها خيلهم وهؤلاء مسلمون وهذا شهر رمضان وأنت مسلم، وتسمع قرآتهم القرآن وصحيح الأطفال والنساء في الليل، فوافقهم على ذلك فطلبوا القاضي وأربعة من كبار البحرية وحصرو قدام خربندا وخلعوا عليه وباتواء فما أصبح للمغل أثر وتركوا المجانيق وأثقالها رصاصا والطعام والعجين وغيره، ولم يصبح له أثر وهذه الحركة وحدها يكفيه عند الله تعالى وبري الله له أقل من ذلك حقن دماء المسلمين ودفع الأذي عنهم، لكنه أباد عدداً كثيراً من الدما وجري له ما تقدم في ترجمة ابرنجي وأخذ من الوزير الرشيد ألف ألف دينا ، ، ٠، ه. د. د. ..ه تمرتاش وابنته بغداد، وكان ابنه دمشق خواجا قائد عشرة الاف فا .. . . . لك فيما بعد سعادتهم وتنمر لهم بوسعيد وتنكر وقتل دمشق خواجا ولده، وهرب حودن إلى والي هراة لائذًا به فأواه، وأطلعه إلى القلعة، ثم قتله ونقل تابوت جوبان رحمه الله تعالى إلى المدينة. الشريفة ليدفن في تربته لأن ابنته الخاتون بغداد جهزته مع الركب العراقي وما قدر الله له ذلك وبلغ السلطان الملك الناصر ذلك فجهر الهجي إلى المدينة وأمرهم أن لا يمكن من الدول في تربته [٣٠٣] فدفن في البقيع. وكانت قتلته رحمه الله تعالى في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

وكان من أبناء الستين لأنه لما قدم دمشق مع غازان كان من أكبر قواده وكان له من الأولاد تمرتاش ودمشق خواجا وصرغان شيرا وبغبّصطى وسلجوك شاه وبغداد.

### [سيف الدين المنصوري جوبان](١)

جوبان الأمير سيف الدين المنصوري

أحد أمراء الشام وكباره، ومن إذا جرى في ميدان الشجاعة لا يطمع ملاعب الأسنة في شق نباره،

قري النفس لا يصبر على ذله، شديد البطش لا يعبأ بما يترتب على الأهواء المضله، وكانت له عظمة في النفوس، وجلالة تجعل موضعه على الرؤوس. ولم يزل على ذلك إلى أن جرى بينه وبين تنكز مقاوله كادت تتصل إلى مصاوله، فأودعه في القلعة معتقلاً ليلة والثانية وقال حساده ياليتها كانت القاضية، ثم إنه حمل إلى مصر ورسم له بالإقامة هناك وقال له محبه: ابشر ظفرت بالسلامة هناك، وكانت واقعته مع تنكز في جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وسبعمائة وأقام بمصر على اقطاع، وفي العشرين من شوال سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة عاد من مصر أميراً على ما كان عليه وتوجه أمير الركب سنة ست وعشرين وسبعمائة.

وأقام بدمشق على إمرته إلى أن توفي رحمه الله تعالى في عشري صفر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

وكان من مماليك الأشرف أمرّه الأشرف وخلف تركة كبيرة من الذهب والفضة وآلات والأمتعة. وكان قد جاوز السبعين وأعطي اقطاعه للأمير شهاب الدين قرطاي ناثب طرابلس.

#### [سيف الدين جوبان](۲)

جوبان الأمير سيف الدين أحد الأمراء أصحاب الطبلخاناه

كان حسن الصورة مديد القامة فهي على الهيف مقصورة، له طلعة إذا فاخرها البدر في نمامه كانت له منصورة، بمعاطف كالغصون لا تزال بيد النسيم مهصوره، وشمائل راقت

(الدرر الكامنة: ١/ ٥٤٢).

(الدرر الكامة: ١/ ٥٤٣) وعرف بالبحياوي

لمتأملها فمحاسنها غير محصورة.

حت لعارضيه كيف لا يضطرم

تنضرم خنداه حستى عسجب

إلا أن الأيام عبثت بمحاسنه، وأثارت له البلي من مكامنه، فحولت حالاته، وعادته وعادت عن موالاته، وجعلت وجهه للأنام عبره، وأجرت عليه من العيون كل عبره. ولزم منزله لا يدخل ولا يخرج، ولا يرقا في منازل الحركة ولا يعرج، كالبدر إذا كسف، والغصن إذا قصف، ولم يزل على حاله إلى أن تلاشى واضمحل، وجوز اللحد أكل لحمه واستحل.

وتوفى رحمه الله تعالى في يوم السبت رابع عشري جمادي الأخرة سنة اثنتين وسنبر و سسعمائة .

أول ما عرفت من أمره أنه حضر مع الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي من حلب إلى دمشق وأظنه كان أمير عشرة، ولم يزل معه مدة نيابته في دمشق إلى أن جرى له ما جرى على ما سيأتي في ترجمة يلبغا فاعتقل في جملة من اعتقل من جماعته لأنه كان من إلزامه على ما في ظني ثم إنه أفرج عنه وحضر إلى دمشق وكان بها أمير طبلخاناه، وتحدث في جامع يلبغا وعمر إلى جانبه عمارة ونوزع فيها فأوقفها على الجامع، ثم إن الملك الناصر حسن قطع قضاعه وبقى في دمشق بطالاً إلى أن حضر الأمير سيف الدين اسندمر أخو يلبغا نائب دمشق فصار عنده من خواصه المقربين ولازمه، ثم إنه جهز إلى حماة أمير عشرة في أيام الأمير سيف الدين اسندمر، ثم إنه وقعة في وجهه آكله نعوذ بالله منها فحضر إلى دمشق ولازم بيته لا يدخر ولا يخرج منه لأنها شوهت وجهه إلى أن مات في التاريخ المذكور.

الجوهري: القاضي علاء الدين محمد بن نصر الله.

## [الشيخ عبد الله الهندي](١)

جوكو: الهندي الشيخ عبد الله.

كان ساكناً بالتقوية بدمشق. كان كثير الحج ملاره العدادة مي المدارد دح لحافظ على الصف الأول في المقصورة، ويخاطب الناس تحتمات محصورة، و ذن ولاً ومند من القلندرية، وتلك الفرقة المفتريه، صحب محمود سانفان، واقبدي به اقتدال ٣٠٤] من ١٠٠٠٠.

<sup>(228 /1</sup> Zeld) ( will) (

ثم سلك تلك الطريقة وأعرض عن المحار وسلك الحقيقة. ولـم يزل على حاله إلى أن مضى لسبيله، ودرج على أثر أهله وقبيله.

وتوفي رحمه الله تعالى سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وسبعمائة

وكان اشتهر بين الناس نجاكبر والصحيح الأول بجيم بعدها واو وكاف وواو، معنى جوكو بالهندى الزاهد العابد.

#### [جولجين]<sup>(۱)</sup>

جُوْلجين بضم الجيم وبعدها واو ساكنة ولام وجيمْ ثانية وياء آخر الحروفَ ساكنة ونون.

كان من مماليك السلطان الملك الناصر، أظنه كان جمداراً لما قدم السلطان من الكرك إلى دمشق في سنة تسع وسبعمائة داخله إنسان إلا أنه كان شيطان يعرف بالنجيم الحطيني وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف النون مكانه - ولعب بعقله وعمل له صورة مليحة وعتقها أو وكان قد نحل حتى اطلع على آثار في جسمه وخيلان وذكره في تلك الملحمة، ووصفه وساق الملك إليه بعد الناصر محمد فدخل هذا في ذهنه وصدقه عقله، وغره من ذاك المسطور بقله وما خامره في ملكه شك، ولا احتاج دينار هذا القول عنده إلى حك، فصار ذلك في خاطره، ولم يزل خياله عن ناظره، وأسر ذلك إلى جماعة من خوشداشيته، وممن بطنهم من حاشيته وتوجهوا إلى مصر وأقاموا زماناً، يدلم يعطهم الدهر بذلك أماناً، إلى أن أطلع الله السلطان على هذه الواقعة فما كذب أن أحضره وجماعة معه وعرض عليهم العذاب فاعترفوا له بذلك فوسطه لوقته، ونقله من مقته إلى مقته. وطلب النجيم من صفد وجرى له ما يعيء ذكره إن شاء الله تعالى في ترجمته وكان ذلك في سنة خمس عشرة وسبعمائة، ورأيت أنا ابن جولجين هذا في القاهرة سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة غير مرة وكان صورة جميلة.

والمسديا والإلتقاب

الحاجي: شهاب الدين أحمد بن محمد.

ابن حاتم البعلبكي: الشيخ ابراهيم بن أحمد

<sup>(</sup>الدرر الكامنة: ١/٥٤٣).

كدا رسم الكلمة

|            | ١٧ -[القاضي شمس الدين ابو اسحاق بن سني ا | ٣          | المقدمة                               |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| ۴۸         | الدولة]                                  | ٤          | ترجمة المؤلف                          |
| ٣٨         | ١٨[القاضي سعد الدين بن حباسّة]           | ٤          | أسمه وتسبه:                           |
| 44         | ١٩-[ابو اسحاق البغدادي المخرمي]          | ٤          | مولده:                                |
| ٤٠         | ٢٠-[ابن عبد الرفيع الربعي]               | ٤          | نشأته وحياته-:                        |
| ٤٠         | ٢١-[جمال الدين ابن النحاس]               | ٤          | شيوخه:                                |
| 13         | ٢٢[مقدم الدولة ابراهيم بن صابر]          | ٥          | رأي العلماء فيه:                      |
| 1 3        | ٢٣-[رضي الدين الآب كرمي المنطقي]         | ٥          | ابن أيبك الصفدي «الأديب»:             |
| 73         | ٢٤-[القاضي كمال الدين بن الطائي]         | 7          | ابن أيبك الصفدي«المؤرخ»:              |
| دغ         | ٢٥-[عز الدين بن العجمي]                  | 7          | ابن أيبك الصفدي: «الشاعر»:            |
| ٥٤         | ٢٦-[الهُدمة الكردي]                      | ٧          | مصنفاته:                              |
| ٢3         | ٢٧-[أبو اسحاق الشيرازي الدمشقي]          | 1 .        | صحة نسب الكتاب اليه:                  |
| ۲3         | ۲۸-[صارم العواد]                         | ١.         | وفاته:                                |
| ٤٧         | ٢٩-[ابن القيسراني]                       | 11         | مقدمة التحقيق                         |
| ٤٩         | ٣٠-[ابو اسحاق الفزاري الصعيدي]           | 11         | وصف المخطوط:                          |
| ۱٥         | ٣١-[بهاء الدين بن المقدسي]               | 19         | أعيان العصر وأعوان النصر              |
| 24         | ٣٢-[زين الدين بن أبي المنى القنائي]      | 19         | تأليف                                 |
| ۶۳         | ٣٣-[مجد الدين بن الخيمي الحلي]           | 19         | خليل بن أيبك الصفدي المتوفى عام ٧٦٤هـ |
| ۍ د        | ٣٤-[عين بصل بن حليل الحراني]             | 19         | [تحقيق]                               |
| 33         | ٣٥-[جمال الدين بن شبخ السلاميّة]         | 19         | فالح أحمد البكور                      |
| د د        | ٣٦-[جمال الدين بن الحنوبي]               | 37         | حرف الهمزة                            |
| 5 C        | ٣٧-[برهان الدين ابن عبد الحق]            | 3.7        | ١ - [الأمير سيف الدين الأياجي]        |
| ٥٧         | ٣٨[نجم الدين الطرسوسي]                   | ۲٤         | ٢-[بُرْهَان الدين الزُّرْعِيِّ]       |
| <b>၁</b>   | ٣٩-[برهان الدين الجعري]                  | 77         | ٣-[القاضي صَدر الدين البُصْرَويّ]     |
| 7,4        | ٠٤-[الأمير ناصر الدين بنَّ الملك الراهر] | 77         | ٤ -[أبو اسحاق البعلبكيّ]              |
| 7,4        | ٤١-[حمال الدين بن الحسام البحاري]        | 77         | ٥-[أبو اسحاق الاشبيلي الغافقي]        |
| 7. 5       | ٤٢-[أبو اسحاق برهان الدين المقريء]       | <b>*</b> V | ٦ -[الشيخ عز الدين الغرافي الاسكندري] |
| 7.5        | ٤٣-[أبو اسحاق الطبري]                    | ۲A         | ٧-[الشيخ أبو اسحاق الرقي الحنبلي]     |
|            | ٤٤ - [مكين الدين بن قروبيه]              | 79         | ٨-[بُرْهان الدين البُرْلسيّ]          |
| 7.7        | 80-[جلال الدين بن القلاسي]               | 79         | ٩ -[شرفُ الدين ابنُ العطَّار]         |
| 7.9        | ٤٦٠ [حمال الدين . النام مدي النسي إلغا   | 79         | ١٠ -[جمال الدين ابن المغربيّ]         |
| <b>y</b> • | 27 [حمال الدين بن فلاوون]                | ۱۳         | ١١-[القاضي أمين الدين بن عَانم]       |
| V.         | ٤٨. [برهان الدين السفاقسي]               | 7 5        | ١٢-[تقي الدين التنوخي]                |
|            | ٤٩-[صدر الديس أمو المتحامع بن حمويه      | 37         | ١٣ - [ابن الصياح البقاعي]             |
| ٧٧         | الحويسي]                                 | ٢٦         | ١٤-[ابن بارنياسي]                     |
| ٧.         | ٥٠ ﴿ أَبُو استِحَاقَ الْوَالِي }         | 41         | ١٥-[اس قريشة]                         |
| ٠, ۴       | ۱۵ ایرهای ۱۱ می حی ۱۱ م                  | ٣٧         | ١٦- [الفاشوشة، ابن شمعون]             |

| ۱۰۷.  | ٨٨-[الأمير سيف الدين بكتمر الساقى]         | ٧٣    | ٥٢ - [برهان الدين المصري]                                |
|-------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| ١٠٨.  | ٨٩-[بهاء الدين ابن عرام الاسكندراني]       | ٧٤    | ٥٣-[بدر الدين بن التركماني]                              |
| 1.9   | ٩٠ -[شهاب الدين بن القاضي شرف الدين]       | ٧٤    | ٥٤-[حمال الدين الحُسْباني]                               |
| 11.   | ٩١-[شهاب الدين بن غانم]                    | ٧٤    | ٥٥-[أبو اسحاق الضّرير]                                   |
| 111.  | ٩٢-[شهاب الدين أبو جلنك]                   | ۷٥    | ومولده:                                                  |
| 115   | ٩٣-[شمس الدين بن منصور الاسكندري]          | ۷٥    | ٥٦ - [جمال الدين بن فهد الحلبي]                          |
| 111   | ٩٤-[شهاب الدين أبو العباس السلمي الازندي]  | ٧٨    | ٥٧-[نور الدين الحميري الآسناني] .                        |
| 311   | ٩٥-[شهاب الدين بن برق]                     | ٧٩    | ٥٨-[ابن أبي خليقه]                                       |
| 111   | ٩٦-[مجد الدين الهمداني]                    | ٨٠    | ٥٩-[برهان الدين الاغبري الرشيدي]                         |
| 111   | ٩٧ -[أبو العباس بن النقيب البعلبكي]        | ٨١    | ٦٠-[البعلبكي]                                            |
| 119   | ٩٨-[شهاب الدين المحسني]                    | ۸Y    | ٦١-[أبو اسحاق الفزاري البصروي]                           |
| 17.   | ٩٩-[شهاب الدين بن الامير سيف الدين]        | ٨Y    | ٦٢ -[أمين الدين المؤتمن]                                 |
| 17*.  | ١٠٠-[جمال الدين بن عصبه]                   | ٨٤    | ٦٣ –[القاضي جمال الدين]                                  |
| 17.   | ١٠١-[الحاكم بأمر الله]                     | ٨٦    | ٦٤ - [إبراهيم الحايك]                                    |
| 177 [ | ١٠٢ - [شريف بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي] | ۹.    | ٦٦-[نور الدين الدمشقي]                                   |
| 177   | ١٠٣-[مجير الدين الخياط الدمشقي]            | ۹.    | ٦٧ -[عماد الدين الواسطي]                                 |
| 371   | ١٠٤-[شهاب الدين بن المرواني]               | 91    | ٦٨ -[الحافظ المقريء]                                     |
| 170   | ١٠٥-[ابن أبي العشائر المارديني]            | 98    | ٦٩[ابن الشهاب المقدسي]                                   |
| 170   | ١٠٦-[شهاب الدين البزاعي]                   | 97    | • ٧[أبو العباس البعلبكي]                                 |
| 177   | ١٠٧ -[أبو العبَّاس العسكري الانذري]        | 94    | ١٧[السروجي]                                              |
| 177   | ١٠٨ –[تقي الدين بن هلال]                   | 9.8   | ٧٢-[شهاب الدين السنجاري]                                 |
| 117   | ١٠٩-[الحاكم بأمر الله]                     | 90    | ٧٣-[ابو العباس الصعدي]                                   |
| 179   | ١١٠-[شهاب الدين بن البارزي]                | 90    | ٧٤-[شهاب الدين الجزري]                                   |
| 17.   | ١١١ - [شهاب الدين أبي العباس البعلبكي]     | 97    | ٧٥-[ابن معضاد الجعبري]                                   |
| 17.   | ١١٢-[ابن سلامة القاضي]                     | 97    | ٧٦-[أبو العباس المنفلوطي]                                |
| 171   | ١١٣-[ابن أخي الفخري]                       | 9٧    | ٧٧-[أبو الفضل ضياء الدين الاسكندري]<br>-                 |
| 141   | ١١٤-[أبو العباس بن ناصر الماكسيني]         | ٩٧.   | ٧٨-[موفق الدين الشارعي]                                  |
| 171   | ١١٥ -[شهاب الدين الانصاري]                 | 9٧    | ٩٧-[ابن عطا الاذرعي]                                     |
| 144   | ١١٦-[تاج الدين بن الصاحب]                  | 4.4   | ٠٠-[ابن موسك شهاب الدين الهكاري]                         |
| 14.8  | ١١٧-[القاضي شقير]                          | 99    | ٨١-[تاج الدين بن تقية الحموي]                            |
| 170   | ١١٨ -[شهاب الدين الاندلسي الوادي]          |       | ٨٢-[شهاب الدين أبو المعالي قاضي ابرقوه                   |
| 177   | ۱۱۹-[ابن تيمية]                            | 1     | القرافي]                                                 |
| 144   | ذكر شيء من تصانيفه:                        | 1     | ۸۳-[نحم الدين بن التبلي]<br>۱۸ - المستال بالاستان        |
| 15.   | كتب الاصول                                 | 1.1   | ٨٤-[ابن غائم الفقيه]<br>٨٥-[شار الدير الأرض              |
| 12.   | كتب اصول الفقه :<br>كتب الفقه :            | 1.1   | ٨٥-[شهاب الدين بن الامير شرف الدين]<br>٨٦-[ابن الدمياطي] |
| 188   | •                                          | 1.4   |                                                          |
|       | كتبه في انواع شتى :                        | 1 * 1 | ۱٬۸۷ منهات الدین هسد اسرانجانا)                          |

| 414   | [أبو سعيد الكاتب]                    | 770                                    | شهاب الدين الزرعي]                |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| **    | [بهاء الدين الدوادار]                | 777                                    | شهاب الدين بن حنا]                |
| ***   | [علاء الدين مغلطاي]                  | 777                                    | شهاب الدين التعجيزي]              |
| 777   | أرغون                                | YYA                                    | أبو عمرو بن سيد الناس]            |
| 777   | [سيف الدين الدوادار الناصري]         | ************************************** | محي الدين الرقي الشافعي]          |
| 377   | [الأمير سيف الدين العلائي]           | YYA .                                  | بدر الدين بن الجوض]               |
| YVO.  | [سيف الدين الناصري]                  | YYA                                    | ابن المهيار الدمشقي]              |
| 444   | [سيف الدين أرغون السلاح دار]         | 779                                    | شهاب الدين أبو العباس الحنفي]     |
| ***   | [الأمير سيف الدين أرغون مشد الزكاة]  | 779.                                   | كمال الدين ابن العطار]            |
| ۲۸۰   | [سيفُ الدين الكاملي]                 | 777                                    | جمال الدين الحصيري النحنفي]       |
| TAV   | [الحاج أرقطاي]                       | YT1                                    | شهاب الدين البعلبكي]              |
| YA9 . | اللقّبُ والنّسَب                     | 777                                    | أبو العباس السنهوري المادح]       |
| 444   | [الأرمنتي]                           | 777                                    | شمس الدين بن علان القيسي]         |
| 444   | [سيف الدين الناصري]                  | 777                                    | فخر الدين النابلسي ابن مزهراً     |
| 79.   | [ابن طقطاي]                          | 777                                    | شهاب الدين أبو العباس الأشعري]    |
| 79.   | [الأمير عز الدين العلائي]            | 377                                    | إالأمير سيف الدين]                |
| 197   | اللِّقب وَالنِّسَبُ                  | 200 .                                  | ابن الجباس]                       |
| 197   | [ابن المي التركي]                    | TTA .                                  | [الأمير شهاب الدين آل فضل]        |
| 791   | [نجم الدين أبو الفداء]               | 744                                    | [أبو العباس البطرني]              |
| Y97 . | [جمال الدين أبو الفضل الأزدي]        | 779                                    | [ابن قرصة الفيومي]                |
| 797 . | [عفيف الدينُّ أبو محمد الآمدي]       | 78.                                    | [ابن باتكين القاهري]              |
| 444   | [تاج الدين عبد الوهاب ناظر الخاص]    | 737                                    | [شهاب الدين ابن الشحنة]           |
| 3 P Y | [علّم الدين الحاجب]                  | 337                                    | [أبو الفضل بن عساكر]              |
| T98 . | [أسيده]                              | Y £ £                                  | [شهاب الدين الرُياحي]             |
| 790   | [الرئيس مؤيد الدين ابن الصاحب]       | T £ A                                  | [شمس الدين السهروردي]             |
| 490   | الألقَابُ وَالأنسَابُ                | 40.                                    | [أبن فضل الله العمري]             |
| 440   | [الصالحة أسماء أم محمد بنت ابن صصري] | T.7 •                                  | [أبو العباس شرف الدين ابن صابوني] |
| 447   | إشماعيل                              | 177                                    | [شهاب الدين الصفدي]               |
| 797   | [ابن الخباز]                         | 777                                    | [شمس الدين الطببي]                |
| 444   | [مجد الدين الشارعي المصري]           | 410                                    | [ابن السمين]                      |
| 7 9 V | [عماد الدين ابن المقدسي الحراني]     | 777                                    | [شهاب الدين المغربي]              |
| Y 9.A | [عماد الدين بن جماعة]                | 777                                    | [أحمد القباري الإسكندراني]        |
| 798   | [ابن الفرفور]                        | 777                                    | الألقاب والأنساب                  |
| Y 9 9 | [أبو الطاهر القوصي الحنفي]           | 777                                    | [عماد الدين الحسني الخمري]        |
| ۳.,   | [ابن الأثير الحلبي الكاتب]           | AFY                                    | الألقاب والأنساب                  |
| ۳۰۱   | [ابن سعيد الكردي المصري]             | AFY                                    | [سيف الدين نائب الكرك]            |
| 4.1   | [الإمام فخر الدين الأسناءي]          | 779                                    | [ ربك ن سلطان العراق و أذر سجان]  |

| 241        | [علاء الدين الظهيري]             | ۲۷۰          | [علاي الدين الجاولي]            |
|------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
|            | [علاء الدين الخوارزمي]           | ۳۷۳          | [علاء الدين الخازن الشريفي]     |
| 247        | [الأمير علاء الدين]              | ۳۷۴          | [سيف الدين الجمالي]             |
| 444        | [علاء الدين الأركشي]             | ۳۷٤          | [الأمير سيف الدين الحاجب]       |
| ٤٠٠        | [عز الدين الجناحي]               | ۳۷٤          | [سيف الدين أمير حاجب الناصري] . |
| ٤٠٠        | [عز الدين الزر دكاش]             | TV0          | [سيف الدين الحاج]               |
| ٤٠٠        | [عز الدين الظاهري]               | ۲۷٦          | [سيف الدين الناصري ألناق]       |
|            | [عز الدين دقماق] .               | <b>***</b>   | [عز الدين أميران بن مسافر]      |
|            | عز الدين المرقبي                 | <b>TVA</b> . | [أمير غازي] .                   |
|            | عز الدين السنائي                 | ۳۸۱          | الألقاب والأنساب                |
| ٤٠٣        | [عز الدين الخطيري]               | ۲۸۱          | [سيف الدين الناصري]             |
|            | [عز الدين ايدمر]                 | <b>YAY</b> . | الألقابُ والأنسَابُ .           |
|            | [النوين ايرنجي التتري]           | TAT .        | [الملك المجاهد بن الملك العادل] |
| ٤٠٧        | [أبو البركات البزولي عاشق النبي] | ۳۸۲          | [سيف الدين النائب]              |
|            | [سيف الدين الناصري]              | TAT          | [ابن محمد بن قلاوون]            |
|            | [بهاء الدين أبو صابر الاسدي]     | TAO          | [سيف الدين الأشرفي]             |
|            | [نجم الدين النجيي المقري]        |              | [سيف الدين الحاجب]              |
|            | [زين الدين النابلسي]             | TAV          | [سيف الدين السلاح دار]          |
|            | [الملك الصالح أيوب]              | TAY          | [سيف الدين أولاجا]              |
|            | [أيوب السعودي]                   | TAA .        | [سيف الدين أولاق]               |
|            | حرف الباء ،                      | TAA .        | [فخر الدين السلاح دار]          |
|            | [باشقرد الناصري]                 | 79.          | [فخر الدين الشمسي]              |
|            | اللقب والنسب                     | ۳۹۱          | [سيف الدين الساقي]              |
|            | [سيف الدين بتخاص]                | 791 .        | [عز الدين التركي]               |
|            | [سيف الدين العادل]               | T97          | [عز الدين الموصلي المنصوري]     |
|            | [أبو المحاسن الطواشي الصوابي]    | 797          | [عز الدين الطويل]               |
|            | اللقبُّ والنسَبُ                 | 44           | [عز الدين الأشكري]              |
| 217        | [الشيخ الفقير براق]              | TAT.         | [عز الدين الزويزاني]            |
|            | [سيف الدين براق]                 | TAT .        | [عز الدين الرحالي]              |
|            | [سيف الدين الحاجب]               | 797          | [عز الدين الدوادار]             |
|            | [سيف الدين المحمدي]              | ٣٩٣          | [عز الدين الجمالي]              |
| 277        | الالقابُ وَالأَنسَابُ            | 448          | [عر الدين الكرجي]               |
| 277        | [سيف الدين بزلار] .              | 448          | [عو لدين البديوي]               |
| 277<br>277 | [سيف الدين بزوجي]                | 448          | [سنف لدين المحمدي]              |
| 211        | [سيف الدين الناصري بشتاك]        | 798          | [سيف الدين الأبو بكري]          |
| 273        | اللقب والنسب                     | 790          | [سيف الدين الجمدار]             |
| . , ,      | [سيف الدين بغا]                  | 441          | [علاء الدر: شقر]                |

| ب والنسب         ب والنسب         ( العن البدري )         ( ۱۹ البدري ) </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                  |           |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| المنسب         العن البيناسي         العن البيناسي         العن المنسب         المنسب <td>٤٧٠</td> <td>[بهاء الدين بن سكرة]</td> <td>773</td> <td>[بغداذ زوج بوسعید]</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٧٠                 | [بهاء الدين بن سكرة]             | 773       | [بغداذ زوج بوسعید]               |
| الدين البرين البريدي المري المري المري العربي المري المري المري المري المري المري المري المري المري المريوي المنصوري المنصوري المناصوري المناس المناصوري المناصو   | ٤٧١                 | [تقى الدين البايناسي]            | AYS       | اللقب والنسب                     |
| الدين المنكورسي ( الدين العناج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٧١                 | [سيف الدين البدري]               | AY3       | [بكاء الخضري]                    |
| الدين المنكورسي] ( ١٩٠٤   ابن القماح] ( ١٩٠٤   ابن القماح] ( ١٩٠٤   ابن تكتاش] ( ١٩٠٩   ابن كالحرري] ( ١٩٠٩   ابن الدين الخابوري] ( ١٩٠٩   ١٠٠٠   ١٩٠٩   ١٠٠٠   ١٩٠٩   ١٠٠٠   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩٠٩   ١٩  | ٤٧١                 | [نجم الدين بن قوام الشافعي]      | 173       | [سيف الدين البريدي]              |
| الدين بكتاش] الم الدين الابيري] (١٩٠٤   أبو بكر الحويري] (١٩٧٤   ١٠٤٠   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥   ١٩٠٥    | £ V T               | [مجد الدين المرسي التونسي]       | P73       | [بدر الدين بكتاش]                |
| الدين الابن الابنيري المنصوري الله الدين البابيري المنصوري المنصوري الله الدين الظاهري المنصوري الله الدين الظاهري المنصوري الله الله الدين الخابوري المنصوري الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b> ∨ <b>1</b> | [ابن القماح]                     | P73       | [بدر الدين المنكورسي]            |
| الدين الظاهري المنصوري] (٣٦ [جمال الدين الخابوري] (٣٥ الدين الظاهري المنصوري] (٣٦ الدين بكتمر المنصوري] (٣٦ الدين بكتمر المنصوري] (٣٦ الدين بكتمر الساقي] (٣٥ الدين بكتمر الساقي] (٣٥ الدين الحصامي) (٣٥ الدين بكتوب] (٣٥ الدين بكتوب) (٣٥ الدين بكتوب) (٣٥ الدين بكتوب الأزرق) (٣٥ الله العالمي) (٣٥ الدين بكتوب الأزرق) (٣٥ الله الله العالمي) (٣٥ الدين المنوليزي الفرزي الفرزي الفرزي الفرزي الفرزي الفرزي الفرزي الفرزي (٣٠ الدين المنافلوني) (٣٥ الدين المناف  | <b>£</b> ∨ <b>£</b> | [أبو بكر الحريري]                | 473       | [بدر الدين بكتاش]                |
| الذين بكتمرا الدين بكتمرا الله الذين بكتمرا الله الذين بكتمر السلمي الدين بكتمر السلمي الدين المتصوري الته الذين المتصوري الته الذين المتصلمي الدين الصحيدي الدين الصحيدي الدين الصحيدي الدين الصحيدي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٧٥                 | [سيف الدين البابيري]             | ٠٣3       | [سيف الدين الابو بكري المنصوري]  |
| الذين بكتمر السنصوري]         878         [نجم الدين بن عبد الغني]         ٢٧٤           الدين الحصامي]         879         [أبو بكر الكلوتاتي]         ٢٧٤           الدين الحصامي]         879         [إبن الدين الاستردي]         ٢٧٤           الدين المحصدي]         879         [إبن المنتخل بالله العاسي]         ٢٧٧           الدين الدين المحصدي]         829         [الغين العاسل العاسلي]         ٢٧٧           الدين العزيزي الفرزي]         83         [الغين الكلمش الناصري]         ٢٧٨           الدين السنكلوني]         133         [الأمير سيف الدين بلاط]         ٢٧٩         ٢٧٩           الدين السنكلوني]         133         [الأمير سيف الدين بلاط]         ٢٧٩         ٢٧٩         ٢٧٩         ٢٧٩         ٢٧٩         ٢٧٩         ٢٧٩         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤         ٢٠٤ </td <td>£ Y 0</td> <td>[جمال الدين الخابوري]</td> <td>173</td> <td>[سيف الدين الظاهري المنصوري]</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £ Y 0               | [جمال الدين الخابوري]            | 173       | [سيف الدين الظاهري المنصوري]     |
| الدين بكتمر الساقي] (٣٥   آبر بكر الكلوتاتي] (٣٧   الدين الحصدي] (٣٧   ١٠ الدين الحصدي] (٣٧   ١٠ الدين الحصدي] (٣٧   ١٠ الدين المحصدي] (٣٧   ٢٠   ١٠ الدين بكتوب] (٣٠   ٢٠   ١٠ ١ اللغين بكتوب الأررق] (٣٠   ١٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>٤</b> ٧٥         | [ابن عنتر السلمي]                | 173       | [سيف الدين بكتمر]                |
| الدين الحسامي ( ١٩٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T V 3               | [نجم الدين بن عبد الغني]         | 373       | [سيف الدين بكتمر المنصوري]       |
| الذين المحمدي] ( ١٩٠٤ [ ابن شاذي] ( ١٩٠٤ [ ابن شاذي] ( ١٩٠٤ [ الدين المحمدي] ( ١٩٠٤ [ الدين المحمدي] ( ١٩٠٤ [ اللغين الخروق] ( ١٩٠٤ [ اللغين الغريزي الفرزي] ( ١٩٠٤ [ اللغين الغريزي الفرزي] ( ١٩٠٤ [ الأمير صيف الدين بلاط] ( ١٩٠٧ [ ١٩٠٤ [ الأمير صيف الدين بلاط] ( ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤ [ ١٩٠٤   | F V 3               | [أبو بكر الكلوتاتي]              | 240       | [سيف الدين بكتمر الساقي]         |
| الدين بكتوب الأورق الله العالمي الله العالمي الله العالمي الله العالمي الله العالمي الله العالمي الدين بكتوب الأورق الأورق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £ V \               | [زين الدين الاسعردي]             | 244       | [سيف الدين الحسامي]              |
| الدين بكتوت الأورق] 83 اللّقبُ والسّبُ 98 الله الدين بكلمش الناصري] 98 الله الدين القرماني] 82 اليف الدين بكلمش الناصري] 98 الكين القرماني الفرني الفرني الفرني الفرني الفرني الفرني الفرني الثاني المنتخلوني 182 الأمير صيف الدين بلاط] 98 الإمراك الدين الله التي السنكلوني 182 المنتخلون المنتخلون المنتخلون المنتخلون المنتخلون المنتخلون المنتخلون المنتخلون المنتخلون المنتخل المنتخل المنتخل المنتخلون المنتخل المنت  | £ V 7               | [ابن شاذي]                       | P73       | [بدر الدين المحمدي]              |
| الدين القرماني   183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٧٧                 |                                  | ٤٤ ٠      | [سيف الدين بكتوب]                |
| الدين العزيزي الغرزي الغراني التشائي العناقب المغيثي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي الغربي العربي العربي الغربي العربي الغربي السائل المعمر العربي الغربي السائل المعمر العربي الغربي السائل المعمر العربي العر  | ٤٧٧                 | اللَّقبُ وَالنَّسَبُ             | ٤٤٠       | [بدر الدين بكتوت الأزرق]         |
| الذين السنكلوني   133   الأمير سيف الدين بلاط   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879   879    | ٤٧٧                 |                                  | £ £ *     | [بدر الدين القرماني]             |
| الدين النشائي]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | £ V A               | [الأمير سيف الدين بلاط]          | 281       | [سيف الدين العزيزي الفرزي]       |
| الدين بن قلاُوون]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £ V 9               | [الأمير سيف الدين بلاط]          | 133       | مجد الدين السنكلوني]             |
| خ المعقري أبو بكر]       \$3.3       [سيف الدين بلبان المصوري]       \$4.5         الدين الحريري]       \$2.3       [سيف الدين الجو كندار]       \$4.5         الدين السلامي]       \$2.3       [سيف الدين الطرفي]       \$4.5         معة المقدسي المحتال المعمر]       \$2.3       [سيف الدين العلمشي]       \$4.5         معة المقدسي المحتال المعمر]       \$2.5       [سيف الدين العلمشي]       \$4.5         كر الشقراوي]       \$4.5       [سيف الدين التتري]       \$7.5         الدين المقصلةي]       \$4.5       [سيف الدين القصل الدين القصل الدين القصل الدين القصل الدين المصل المحرا المحلور]       \$4.5         الدين المقراوي]       \$4.5       [سيف الدين المعلم المحرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £ V 9               | [سيف الدين بلاط]                 | 233       | ضياء الدين النشائي]              |
| الدين الحريري] 633 [سيف الدين الجو كندار] 643 [الدين الحريري] 633 [سيف الدين الجو كندار] 644 [الدين السلامي] 633 [سيف الدين الساسي المحتال المعمر] 633 [سيف الدين الساسي المحتال المعمر] 633 [سيف الدين العلمشي] 644 [سيف الدين العلمشي] 645 [سيف الدين التتري] 745 [سيف الدين التتري] 745 [سيف الدين التتري] 745 [سيف الدين القشمار] 745 [سيف الدين القشمار] 745 [سيف الدين القشمار] 745 [سيف الدين المعمار] 745 [سيف الدين المعمار] 745 [سيف الدين العمار] 745 [سيف الدين المحلول] 745 [سيف المحلول] 745 [سيف الدين المحلول] 745 [سيف المحلول] 745 [سيفل]  | £ V 9               | [أبو المناقب المغيثي]            | 733       | سيف الدين بن قلاوون]             |
| الدين السلامي   دعال الدين السامي   دعال الدين طرنا   دعال الدين السامي   دعال الدين السامي   دعال الدين السامي   دعال الدين المسامي الدعم   دعال المعمر   دعال الدين العلمشي المعمر المعمر الدعال المعمر   دعال الدين الدين الدين المعمر المعال الدين الدي  | ٤٨٠                 | [سيف الدين بلبان المنصوري]       | 8 2 2     | الشيخ المقري أبو بكر]            |
| قرائدین ابن النجیبي]       1883       [سیف الدین السامي]       ۲۸۶         معة المقدسي المحتال المعمر]       1893       [سیف الدین العلمشي]       ۲۸۶         کر الشقراوي]       ۲۸۶       [سیف الدین العلمشي]       ۲۸۶         الدین المعملی الدین التری]       ۲۸۶       [سیف الدین التری]       ۳۰         الدین المقصائي المعملی الدین المعملی الدین المعملی الدین سیف المعملی الدین سیف المعملی المع                                                                                                                                                                                                                                                     | £ 4 +               | [سيف الدين الجو كندار]           | 220       | زين الدين الحريري]               |
| معة المقدسي المحتال المعمر ] [ 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAN                 | [سيف الدين طرما]                 | 2 2 3     | صفي الدين السلامي]               |
| قرالشقراوي]       لالا         الدين اس عمار الصالحي]       لالا         الدين اس عمار الصالحي]       لالا         الدين المنصقي]       لالا         الدين المنصقي]       لالا         الدين المنصفي الدين المنصور الم                                                                                                                                                                                                                 | £ 4.4               | [سيف الدين السناني]              | 133       | حسام الدين ابن النحيبي]          |
| الدين اس عمار الصالحي] الدين التري التري التري الدين التري العرب الدين التري العمار الصالحي الدين التري الفلسمي الدهشقي الدين المقار التي الفلسمي الدهشقي الدين المقار الدين المقار الدين المار الدين الدين المار الدين المار الدين الدين الدين المار الدين  | £ 4.4               | [سيف الدين العلمشي]              | 227       | ابن نعمة المقدسي المحتال المعمر] |
| ق السسي الدمشقي]     887     [سيف الدين القَشْمَانِ]     78       الدين المقصائي]     883     [الكري الدين الوقاقي)     883     [الدين الدين الوقاقي)     883       الدين مرم]     883     [الدين الدين الدين المعادى]     883       الدين المخلاطي]     883     [الدين المحسى]     883       الدين المخلاطي]     783     [الدين المحسى]     883       الدين المخلاطي]     783     [الدين الدين المحسى]     883       كري من خلكان]     783     [الدين الدين الاراجيعي]     883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٨٣                 | [سيف الدين البدري]               | ŧŧ٧       | أبو بكر الشقراوي]                |
| الدين المفتساني   48.4 (الكركاند   7.5 كاند   7.5 كاند  | 1.55                | [سيف الدين التتري]               | ££V       | تقي الدين اس عمار الصالحي]       |
| الدين ابن الرفاقي أ 183 [ سامان الرفاقي أ 183 السامان الدين المحكوم أ 183 [ سامان الدين المحكوم أ 184 [ سامان المحكوم أ 185 أ  | : \*                | أسيف الدين القشدمدار أ           | £ { V     | اس برق السبسي الدمشقى]           |
| الذين من مكرماً ( 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 1/2              | [22.22]                          | \$ \$ 5.5 | نقي الدين المقصاتي]              |
| الدين س السلار] ( 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111                 | أساد الماسين                     | 221       | مين الدين ابن الرقاقي إ          |
| الذين الخلاطي] ٢٥٧ [سبف الدين المحسم] ٢٥٠ وورد الدين الخلاطي] ٢٥٠ [سنف الدين الاراهبعي] ٢٥٠ و١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : ^ :               | السف ،                           | 229       | قطب الدين بن مكرم]               |
| كر من خلكان] ٤٥٢ [سنف الدين الار اهيمي] د١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 1 2               | [سيف الدني العقاءي]              | 229       | ناصو الدين بن السلار]            |
| كر من خلكان] ٤٥٢ [سنف الدين الان اهيمي] ٤٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | £ 4.5               | [سيف الدين المحسني]              | 127       | شرف الدين الخلاطي)               |
| * · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £ 4.5               |                                  | 763       | لو بکر بن خلکان]                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ 4.0               | [سنف الدين الاشرفي]              | 103       | بهاء الدين بن غامم]              |
| كو كاتب السوا المال المال من المال المال من المال المال من المال من المال المال من المال المال من المال الما | £ 4.7               | السبعة الدين بن بالمثر الحوال مي | £ o A     | أنو بكر كاتب السرأ               |

| بَيْدرَا ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | £AV   | [سيف الدين الجمدار الناصري]   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| [بيدرا العادلي]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | [سيف الدين بلك]               |
| بَيْدَمُرْ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | [سيف الدين بهادر]             |
| [سيف الدين الناصري]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £ A.A | [سيف الدين بهادر]             |
| [سيف الدين البدري]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £AA   | [سيف الدين الحاج]             |
| بَیْسَری ۱۸۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £ 14  | [سيف الدين بهادرآص المنصوري]  |
| [بدر الدين الشمسي]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193   | [بهادر العجمي]                |
| الألقابُ والأنسَابُ مَنْ اللهُ | 193   | [سيف الدين المعزي]            |
| [سيف الدين بيغرالناصري]١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | £97   | [سيف الدين بهادر المنصوري]    |
| [سيف الدين بينجار الحموي]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 193   | [سيف الدين السجزي]            |
| [تاج الدولة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 283   | [سيف الدين الناصري الدمرتاشي] |
| [ناظر الدولة الطويل]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191   | [سيف الدين الكركري]           |
| [ابن ذو المغلي]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190   | [سيف الدين الاوشاقي الناصري]  |
| [سيف الدين الحسني]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 297   | [سيف الدين بهادر الدوادراي]   |
| اللقَبُ والنسَبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193   | [سيف الدين التقوي]            |
| [سيف الدين الشحنة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 197   | [سيف الدين بهادر]             |
| اللقَبُ وَالنسَبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £ 9V  | [محمد بن خربند المغلي]        |
| تَيِر ٢٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | £9A   | [بولاي التتري]                |
| [سيف الدين الساقي]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 899   | الألقابُ وَالْأَنْسَابِ       |
| [سيف الدين تمر الناصري]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199   | بَيْبرس                       |
| [سيف الدين تمر المهمندار] ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 899   | [الملك المظفر بيبوس]          |
| [سيف الدين العقبلي]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.1   | [علاء الدين أبو سعيد العديمي] |
| [سيف الدين الحسني]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 • 1 | [ركن الدين المجنون]           |
| [تمرتاش] ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.1   | [ركن الدين التلاوي]           |
| [سيف الدين أبو سعيد الأشرفي] ٥٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 • 1 | [ركن الدين الموفقي]           |
| الأملاك التي بمدينة حمص ١٤٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 • 1 | [ركن الدين العلائي]           |
| · الأملاك التي ببيروت ٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.7   | [ركن الدين الجالق العجمي]     |
| القرى التي بالبقاع ١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 • 7 | [ركن الدين بيبرس الحاجب]      |
| الأملاك بقارا ١٨٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥٠٤   | [ركن الدين الخطائي]           |
| [سيف الدين المارداني]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 • 0 | [ركن الدين بيبرس حاجب صفد]    |
| [تقي الدين أبو النقاء الربعي ] ٥٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 • 0 | [ركن الدين الأحمدي]           |
| [سيف الدين تومان الناصري]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٠٧   | [ركن الدين الفتيمري]          |
| [علم الدين الشوبكي] 080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٠٧   | [ركن الدين الفارقاني]         |
| الألقاب والأنساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٠٨   | [سيف الدين الأشرفي]           |
| [ابن دراج البدوي]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٠٨   | [سيف الدين مملوك المؤيد]      |
| [شرف الدين القاهري العطار] ٧٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٠٨   | [سيف الدين بيبغاروس]          |
| [سیف الدین جایریك]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 710   | [سيف الدين حارس الطير]        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |

|     | ز |                            | فهرس الجزء الأول                  |
|-----|---|----------------------------|-----------------------------------|
| ٥٥٦ |   | الألقاب والأنساب           | سيف الدين المارداني]              |
| 700 |   | [عز الدين أبو سند الحسيني] | سيف الدين جركس] معمد مد ١٩٥٠ الم  |
| 004 |   | [سيف الدين جُنْغاي]        | سيف الدين الحسامي المنصوري] ٥٤٩   |
| ۸٥٥ |   | [سيف الدين جنفار]          | للقب والنسب                       |
| ۸٥٥ |   | [بدر الدين جَنْكَلي]       | سيف الدين التركماني ججكتو] ٥٥٠    |
| ۰۲٥ |   | الألقاب والأنساب           | سيف الدين عبد الغنى الاشعردي] ٥٥١ |
| 150 |   | [عز الدين بن أمير الغرب]   | للقب والنسب للقب والنسب           |
| 750 |   | [جوبان النوين المعظم]      | أبو الفضل الأدفوي]                |
| 350 |   | [سيف الدين المنصوري جوبان] | شرف الدين الموصلي] ٥٥٣            |
| 370 |   | [سيف الدين جوبان]          | ضياء الدين أبو الفضل الصعيدي] ٥٥٤ |
| ٥٦٥ |   | [الشيخ عبد الله الهندي]    | ابن ادريس المتأبد] ٥٥٤            |
| rrc |   | [جولجين]                   |                                   |
| 770 |   | الأنساب والألقاب           | سيف الدين جقطاي] ٥٥٦              |





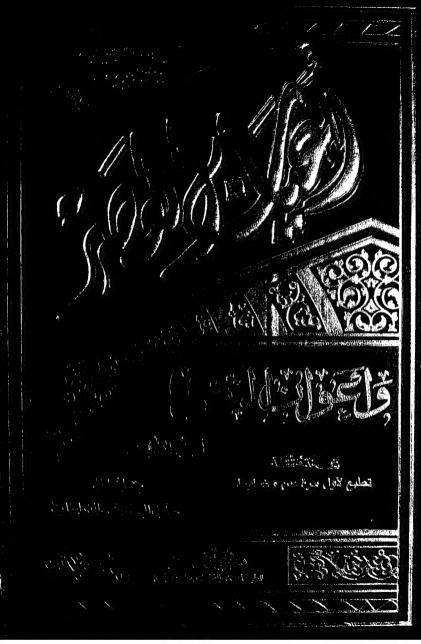

Marfat.com